

مُولِالْ الْمُعَنَّى مُورِّدِينَ مُعَمَّمًا فِي مِنْ الْسِيَّةِ مُولِلْ الْمُعَنَّى مُورِّدِينَ مُعَمِّمًا فِي مِنْ اللَّهِ

ٳػڒٷڵۼٵۯؾڿڸڿؾ

Linguis and a second

# جہادِ افغانستان کی اُن کھی واستان

جهادِ افغانستان کامنظروسِ منظر چهاپه مارجنگ کی آپ بیتی اور آنکهون دکیمی تفصیلات دنیا کی ای عظیم طاقت برشی بحر بهت مجادین کی منتخ کے ایمان افروز واقعات جهاد کے بارے میں قرآن منتقب کی تعلیمات ، میدان کارزار میں اُن کے معجب زنما کر شعمے اور موجودہ دُنیا پراُس کے عجیب وغریب اثرات

مولانامفتي محررنيع عثماني صاحقظك



طَبَعَ جَدَيْد ، *رجب لِلرجب ال<sup>اکا</sup>لِعِ ا* کُوْمِر ''کَامُ باهِ حَسَام ، مُحَرِّثُ ثَاقَ ثَّى مَسَطَّبَ عَ ، احرِبْ *فنگ کارپورش ن ک*اپُی

تَ اشِـــر : ادارةُ المعار*ف كراچي ۱*۲ پوسك كودْ ۱۸۵۰ هنوُن : 5049733 مسَـــرِ وَرَق : رمشير شاہر

مِنْ لَنْ كَوَ بَعْتَ ؛ ادارةُ المعسارِ ف كراچى نمبر الله دارُ الاست عت ارُدو بازاز كراچى ا ادارة اسلاميسات ؛ ١٩ - الماكلُ لا ابْو اِنْفِرُواْ خِفَافًا وَ ثِقَالاً وَ جَاهِدُواْ بِآمُواَلِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْن (مرةالتهدام)

(جب تهیں جماد کے لئے پکاراجائے تق ککل پڑد ' (خواہ) تھوڑے سامان سے (ہو) یازیادہ سامان سے 'اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جماد کرو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو ( تو دیر مت کرو) میہ غازی میہ تیرے پُراسرار ہندے حنیہ ہے : جوں م

جنہیں تو نے مخشاہے ذوقِ خُدائی دو نیم ان کی ٹھو کر سے صحر او دریا

سٹ کر میاڑان کی ہیبت سے رائی

#### بسماللدا لرحن الرحيم

## حرف آغاز

نحما ، ونستعینه و نصلی علی رسوله الکریم ، و علی آله و اصحابه اجمعین - مجاہدین سے میرار ابطہ تو جما دا فغانستان شروع ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد قائم ہوگیا تھا ' دار العلوم کراچی کے بہت سے طلبہ بھی سالانہ تعطیلات میں شریک جماد ہوتے تھے 'ان میں سے کئی شہید اور بعض زخی بھی ہوئے 'لیکن مجھے خود محاذیر جانے کی تمنا کرتے کرتے کئی سال بیت گئے ۔ بالا خرابر بل ۱۹۸۸ء میں جبکہ جماد عروج پر تھا 'اللہ تعالیٰ نے یہ آر زو پوری فرمائی 'اور ناچیز کو بہت سے رفقاء کے ساتھ دوار غون' (صوبہ پکتیکا) کے ایک چھوٹے سے معرکے میں عملی شرکت کی سعادت نصیب ہوئی \_\_\_ پھر اگست 199ء میں جبکہ جماد آخری مراحل میں تھا 'اور دوگر دیز' پر فیصلہ کن حملے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں ' وہاں کے ایک چھوٹے سے معرکے میں شرکت کی غرض سے ہمارا دو سراسفر ہوا۔

پہلے ہی سفر میں جماد کی جوا یمان افروز صور تحال سامنے آئی ' ب سروسامان مجاہدین کی سرفروشی کے جو ولولہ انگیز کارنامے اوراللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت کے جیر تناک واقعات آٹھوں سے دیکھے اور موقع پر سنے \_\_\_ اوراس تاریخ ساز جماد کے جو دور رس نتائج دنیا پر پڑنے والے تھے ان کا پچھاندا زہ ہوا 'انہوں نے مجھ پر فوری طور سے دواثر مرتب کئے ۔

ایک بید کہ میں جسمانی طور پر تو محاذ سے واپس آگیا، لیکن دل و دماغ وہیں کے ہوکررہ گئے ، مجاہدین سے روابطاور گرے ہوگئے ، شایدہی کوئی دن یا ہفتہ ایساگزر تا ہوجب وہاں کے تازہ ترین حالات براہ راست مجاہدین سے معلوم نہ ہوتے ہوں ۔ \_\_\_ دو سرا اثر بید ہوا کہ شدت سے بیا حساس دامن گیر ہوا کہ بیہ تاریخ ساز جہاد ہمارے بالکل پڑوس میں ہورہا ہے جس نے اسلام کے قرون اولی کی دستانیں تازہ کر دی ہیں ، مگر ہمارے عوام ، بلکہ بہت سے خواص بھی اس کے منظروپس منظراوراس میں پیش آنے والے واقعات اور مقوقع دوررس نتائج سے بالکل بے خبر ہیں انہیں صرف وہی ایک دوسطری مہم خبریں ملتی میں جو بھی بھی اخبارات باریڈ بوپر آجاتی ہیں ، جہاد جن حالات میں اور جس انداز سے ہورہا ہیں جو بھی کھی اخبارات یاریڈ بوپر آجاتی ہیں ، جہاد جن حالات میں اور جس انداز سے ہورہا کہا عث بنا۔

یہ تحریر شروع تو ہوئی دو محاذار غون '' کے سفرنامے کے طور پر 'لیکن جہاد ہوں جوں اپنے تیج وخم کے ساتھ فنجی جانب بڑھتار ہا' یہ تصنیف بھی اس کے نقش قدم پرست رفتاری سے چلتی رہی اور تازہ بہ تازہ منتخب حالات ووا تعات اس کا جز و بنتے چلے گئے ۔

یہ کتاب بورے جہادا فغانستان کی تاریخ تو نہیں 'لیکن اتنا ضرور عرض کیا جاسکتا ہے کہ جب مورخ اس جہاد کی مفصل تاریخ مرتب کرے گا توا سے انشاء اللہ اس ناچیز تحریر میں جو کچھ ملے گامتند ملے گا \_\_\_ یوں تواس کتاب میں جہاد کے بہت سے پہلوسامنے میں جو کچھ ملے گامتند ملے گا \_\_\_ یوں تواس کتاب میں جہاد کے بہت سے پہلوسامنے ہئیں گے 'تاہم چندامور کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے ۔

ایسے بہت ہے گمنام غازیوں اور شہیدوں کے کارنامے جن کی نہ رسائی ذرائع

ابلاغ تک تھی 'خانہوں نے بھی اس طرف توجہ دی 'میں نے خصوصیت سے بیان کئے ہیں کیونکہ فتوحات کے تذکرے میں قومی رہنماؤں 'سیہ سالاروں' اور بڑے کمانڈروں کے کارنامے توسب ہی بیان کرتے ہیں 'گر ان گمنام مجاہدین اورشہیدوں کو عموماً فراموش کر دیاجاتاہے جن کی سرفروشی اور فداکاری کے بغیر فتح کے دروازے کھانا بہ ظاہر ممکن نہ تھا۔ فغانستان کی دوبارہ آزادی بھی در حقیقت ایسے ہی فداکاروں کی مرہون منت ہے۔

(۲) چھاپہ مارجنگ کے جو طور طریقے افغانستان میں استعال کئے گئے 'ان کی جو جو باریک تفصیلات میں نے خو در کیھیں یا معلوم کیں 'انہیں بھی خاص طور سے بیان کیا ہے 'کیو نکہ جہا دافغانستان بہ ظا ہراس عالمگیر جہا دکانقطہ آغاز ہے جس کی سرسراہٹ کشمیر' فلسطین 'بو سنیا' چھاپ (شیشان) اور تاجکتان میں سائی دے رہی ہے 'اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے نئے محاذا ور کھلنے والے ہیں' چھاپہ مارجنگ کی ان تفصیلات سے امید ہے کہ مستقبل کے مجاہدین کو خاصی رہنمائی مل سکے گی اور میدان کارزار کاخوف دل سے فکل جائے گا۔۔ اس مقصد کے پیش نظر تقریباً ہر مناسب مقام پراس موقع سے متعلق قرآن و سنت کی تعلیمات بھی درج کی ہیں۔

افغان مجاہدین کی تظیموں اور عرب مجاہدین کے کارنامے تو عالمی رسائل و اخبارات میں کچھ چھپتے بھی رہے 'لیکن پاکستانی مجاہدین انتہائی سمپرسی میں جو حیر تاک کارنامے انجام دیتے اورا پی جانوں کا ندرانہ پیش کرتے رہے ان کی خبر بہت کم لوگوں کو ہے 'اس لئے میں نے وہ زیادہ تفصیل ہے بیان کئے ہیں ' میں اس کی ایک وجہ سے بھی ہے کہ میراسب سے زیادہ قریبی رابطہ انہی حضرات سے تھا' میں ان کے حالات ووا قعات کو زیادہ تحقیق اوراعتا دے لکھ سکتا تھا' افغان رہنماؤں اور تظیموں کے جو کارنامے مجھے اتنی ہی تحقیق اوراعتا دسے حاصل ہوگئے انہیں بھی اہتمام سے بیان کیا ہے۔

(4)

الف \_

وا قعات کے بیان میں کڑی احتیاط کی خاطر میں نے ان امور کی پابندی کی ہے -واقعہ جس مجاہد کے ساتھ یاجس کے سامنے پیش آیا،حتی الامکان میں نے اس سے وہ خود سنا ہے 'اور بسااو قات باربار سن کراسی وقت قلم بند کیا ہے 'اور دو سرے متعلقہ مجاہدین سے بھی اس کی امکانی تحقیق کی ہے 'جب تک کسی ، واقعے کی صدافت مجھ پرروزروشن کی طرح واضح نہیں ہوگئی 'تحریر نہیں کیا۔ اس جماد کی عجیب وغریب کرامتوں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت وحمایت کے کچھ وا قعات میں نے شیخ عبراللہ عرام کی عربی کتابوں سے بھی لئے ہیں 'جن کے حوالے ساتھ درج کئے ہیں۔جماد کے دوران میری ان سے بار بار ملا قات ہوئی 'ان کے تقوی 'احتیاط اور جہا دا فغانستان کے حالات پر گری نظرے وہ حضرات بخوبی واقف ہیں جوان سے ملے ہیں 'وہ آخر دم تک افغانستان کے مختلف محاذوں پر عرب مجاہدین کی قیادت کرتے رہے 'اورانسی کو ششوں میں شهير ہوئے انہوں نے بھی اپن كتاب "آيات الرحمن في جہا د الافغان" (ص ۵ م) میں صراحت کی ہے کہ دومیں نے یہ واقعات صرف ان مجاہدین ہے لئے میں جن کے ساتھ یاجن کے سامنے وہ پیش آئے 'اور میں واقعہ بیان كرنے والے مجامدے بااو قات حلف بھی لیتا تھا۔"

کچھ واقعات میں نے پاکتانی مجاہدین کی شظیم ''حرکت الجمادالاسلامی'' کے ماہنامے ''الارشاد'' کے حوالے سے لکھے ہیں 'لیکن ان واقعات کی شحقیق بھی میں نے ان مجاہدین سے خودمل کر کی ہے ۔

واقعات کی اس کھو دکرید میں مجاہد دوستوں کو بار بار زحمت دیتار ہا'اوران کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اسے نہایت خوشد کی سے بر داشت کیا'بلکہ میرے ایسے سوالات سے بھی بد مزانہیں ہوئے جو شایدان کے نزدیک غیر ضروری ہوں مثلاً سے کہ دوجس بہا ڈی کے دامن میں آپ کھڑے تھے وہ کتی اونچی تھی ؟ آپ اس کی کس سمت میں تھے؟ وہ خشک تھی یا سرسبز ؟ آپ کے ساتھ اور کون کون تھے ؟ وقت کیا تھا؟ موسم کیسا تھا؟ "وغیرہ –

اس تحریر کا آغاز ۱۹۸۸ء میں ہوا تھا' مسودہ جتنا جتنا تیار ہوتا گیا' ماہنامہ دم ابلاغ "کراچی اور دو تو می ڈائجسٹ "لاہور میں دو جہادا فغانستان میں "کے عنوان سے قسطوار چھپتارہا۔ دو البلاغ "میں ہے رکھا اثانی ۱۹۰۹ھ (دسمبر ۱۹۸۸ء) سے رمضان ۱۱ ۱۱ ھور الربل ۱۹۹۱ء) تک میں ہیں (۲۰) قسطوں میں (کئی و تفوں کے ساتھ) شائع ہوا ۔ پھھ دو اردو ڈائجسٹ "لاہور' ہفت روزہ دو تکبیر' کراچی اور روزنامہ دو جنگ " میں بھی شائع ہوئے \_\_\_ مجاہدین کی تنظیم دو حرکت الجمادالاسلامی" نے بھی اس کتاب کے تین شائع ہوئے ہوا ہے اوواء تک اس طرح شائع کئے کہ ہرسال تصنیف جمال تک پنچی آئی شائع کر دی گئی ۔

ملک اور بیرون ملک کے قارئین اور اہل قلم نے غیر معمولی انداز میں ان اشاعتوں کی پذیرائی فرمائی اور خطوط اور ملا قاتوں میں اسکی افادیت کا اظمار فرمایا 'اسے پڑھ کر بہت سے مردوں اور خواتین نے مال اور سازوسامان سے مجاہدین کی امدا د فرمائی 'اور بہت سے نوجوان مجاہدین کے قافلے سے جاملے اس سے امید قائم ہوئی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس حقیر کوشش کو قبول فرمایا ہے ۔

لیکن ان سب اشاعتوں میں صرف ''ارغون'' (صوبہ پکتیکا) کی فتح تک کے حالات آئے تھے 'بعد میں لکھنے کاسلسلہ ذاتی مجبور یوں کے باعث تھو ڑا تھو ڑا چل کر طویل طویل طویل عرصے تک رکتارہا۔

یہ پانچواں ایڈیشن جو آپ کے ہاتھ میں ہے' آگے کے منتخب حالات پر بھی مشتمل ہےا ور نظر ثانی شدہ ہے اس میں دوسوسے زیادہ صفحات کااضافہ ہواہے۔

یادرہے کہ بیہ جمادا فغانستان کی رو کدا دہے 'جس میں ۱۵ الاکھ شہید وں نے اپنا خون دے کرنہ صرف فغانستان کو کفرسے دوبارہ آزاد کر وایا اور پاکستان کو اوراس کے گرم ساحل کے راستے سے شرق اوسط کے مسلم ممالک کو کیونزم کی بلغارسے جوشدید خطرہ لاحق ہوگیا تھا اس کاسد باب کیا 'بلکہ در جنوں ممالک پر آزادی کے دروا زے کھول دیئے ان آزاد ہونے والے ممالک میں ہ مسلم ممالک بھی شامل ہیں ۔

یہ اس فساد کی رو کدا د نہیں جو فتح کے بعدا فغانستان میں نفسانیت اورا قتدار کی چھینا جھیٹی نے بریا کیا 'جس کا خمیازہ سے کہ وہاں کے سیاسی تنظیموں کے رہنما آج تک اینے ملک کامئلہ حل نہ کرسکے ۔

یہ شرمناک خانہ جنگی جو ہوس اقتدار نے بریا کروائی اس نے دشمنان اسلام کو جها دا ور مجاہدین پر بیننے کاموقع فراہم کیا 'لیکن طالبان کی صورت میں جوفیصلہ کن قوت اب افغانتان میں سامنے آئی ہے اس سے امید ہوتی ہے کہ تفر کے مقابلے پر جوعظیم قربانیاں جها دا فغانستان میں دی گئی تھیں ۴ نشاءاللہ اب وہ اپنارنگ لار ہی ہیں ۔اللہ تعالیٰ طالبان کی اس ابھرتی ہوئی امیدافرا قوت کونفس وشیطان کے ہر کر وفریب سے اور دشمنان اسلام کی ہرسازش ہے محفوظ رکھے ۴ ورا ہے اسلام کی نشاۃ ثامیہ کی توفیق اوراہلیت سے نوازے -فتح کابل کے بعد کے حالات امت مسلمہ کوبیہ سبق بھی دیتے ہیں کہ ہمیں کھلے کافروشنوں ہے ہی نہیں 'بلکہ اپنی نفسانیت ہے بھی بھر پور جہاد ساتھ ساتھ کرناہو گا 'جس نے اس مقدس جماد کے بہترین ثمرات سے امت کواب تک محروم کیا ہواہے -

بسرحال جہاد کی بیر رو کدا دامت مسلمہ کے لئے اس شاہراہ کی مفصل نشان دہی کرتی ہے ،جس پر نہتے مجاہدین نے ۱۲سال چل کر دنیا کانقشہ بدل ڈالا 'یہ شا ہراہ صبر آ زما ضرور ہے الیکن اس تابناک مستقبل تک پہنچاتی ہے جو ہمارا صدیوں سے منتظرہے اوراس جهاد کی اوٹ سے جھانگ رہاہے یشرطیکہ اپنی نفسانیت ہے بھی بھر پور جہاد کیا جائے۔ کھول کر آئکھیں مرے آئینہ گفتار میں

آنے والے دور کی دھندلی سی اک تصویر دکھھ

محدر فنع عثماني دارالعلوم كراجي

٣٢رمضان المبارك ١٩ ١٩ ه ۱۲جنوري ۱۹۹۹ء

# فهرست مضامين

| صفحہ | مضامين                            | صفحه       | مضامين                          |
|------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|
| ۵٠   | تاسُد غيبي                        | ۷          | حرف آغاز                        |
| ۱۵   | ایمان افروزو صیت نامه             | ri.        | بچپن _اور شوقِ جهاد             |
| ۲۵   | قارىامىراحمد شهيد گلگتنى          | 10         | جمادِ کشمیر<br>-                |
| ۵۸   | حافظ محمد عبدالله شهيد گلگتنی     | 74         | ر ضاکاروں میں بھرتی             |
| ۵۹   | عبدالواحد شهيدا براني             | 14         | جنگ نهر سوئز                    |
| ۲٠   | عبدالرحمن شهيدا فغاني             | ۲۸         | عرب قوميت كابھوت                |
| 41   | محمد اقبال شهيد گلگنتي            | <b>r</b> 9 | جهادر لن يجھ                    |
| 41   | مولوی محمد سلیم شهیدبر می         | <b>r</b> 9 | <u> 197</u> 9ء کایاد گار جهاد   |
| 42   | اس معرکے کے زخمی طلبہ             |            | حدیث میں ہندوستان پر جہاد       |
| 46   | ا توار ـ ۱۵ر شعبان <u>۴۰۸ و</u> ه | ٣٢         | کی خاص فضیلت                    |
| 11.  | سراريل ۱۹۸۸ء                      | ٣٣         | مسلم قومیت روقوی نظریه          |
| 77   | جنو کی وز ریر ستان میں            | <b>m</b> a | لهاني قوميت اور الح و إء كالميه |
| ۸۲   | آزاد قبائل كااعلان                | ۴.         | قافلہ کے رفقاء                  |
| 4.   | پاکستانی سر حدکے محافظین          | ۳۱         | حرتين                           |
| ۷٣   | مجاہدین کے سر حدی مرکز میں        | 2          | مولا نار شاداحمه شهيدٌ          |
| ۷٣   | مولاناار سلاك رحماني              | ۲2         | زند گی کا آخری معرکه            |
| 40   | روسی گاڑیوں کا قبر ستان           | ۴۸         | یے سر وسامانی                   |
| 40   | قابل ِرشک اخلاص و تواضع           | Ma         | نقد بریکا فیصله                 |

| صفحه       | مضامين                             | صفحه | مضامين                              |
|------------|------------------------------------|------|-------------------------------------|
| <b>!**</b> | روس کے تین جاسوس قیدی              | 44   | و سنمن کے <b>فوجی قا<u>فل</u>ے</b>  |
| 1+1        | مجامدین کی شرعی عدالتیں            | ∠9   | دو شهیدول کاباپ                     |
| 1+1        | كلا شنكوف اوراسكي تربيت            | ۸٠   | عجيب وغريب                          |
|            | پیر-۱۱/ شعبان ۱۸۰۸اه               | ۸۲   | روسی گن شپ ہیلی کا پٹر              |
| 1+1"       | مراريل ۱۹۸۸                        | ۸۳   | کمیو نسٹوں کی شر مناک چیرہ د ستیاں  |
| 1•1        | ا فغانستان کے صوبہ پھٹیکا میں      | ۸۴   | جهادِا فغانستان كا آغاز كس طرح موا؟ |
| 1+1        | وادیٔ ار غون میں                   | ۸۵   | ظاہر شاہ کا عبر تناک انجام          |
| 11•        | خانی قلعہ کے مر کز مجاہدین میں     | ۸۷   | داؤد خان كاعبريتناك انجام           |
| 111        | مجابدين كاكهانا                    | 14   | اعلانِ جماد                         |
| 111        | مجاہدین کے مراکز                   | ۸۸   | تر ه کئی کا نجام                    |
| 117        | "نصر الله"اورچھ ہیلی کا پیڑ        |      | حفيظ الله امين كالنجام اور          |
| 11.        | میں -اور مجاہدین                   |      | روسی فوجوں کی بلغار                 |
| 177        | ایک خلش                            | 9+   | بىر ككار مل كالنجام اور نجيب الله   |
| 122        | رات کی پهر ه داری                  |      | مجامدين كااسلحير                    |
| ודרי .     | کیمپ کی پسر ہ داری کا خاص طریقہ    | 97   | مجامدين كااصل بتصيار                |
| 110        | كوذ ورد كااستعال عهدر سالت مين     | 97   | الله تعالیٰ کی غیبی امداد           |
| 112        | منگل که ار شعبان ۱۸۰۸ اه           | 91"  | وسمن کے نقصانات                     |
|            | ٥/١١ بل ١٩٨٠ و                     | 90   | نام نهادامر یکی امداد               |
| 179        | كمانذ زبير احمد خالد               |      | مجامدين اور جنيوالسمجھوية           |
| 11"1       | مجامدين كاجلسه                     |      | امریکی اسٹینحر میز ائل              |
| Imm        | انك ديني فريضه-اسلحه مين خود كفالت | 9.4  | امریکی منافقت اور مجامدین کاجواب    |
|            |                                    |      |                                     |

| صفحه | مضامين                                         | صفحہ  | مضامين                              |
|------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 141  | ہیں فائز-ہر گولہ نشانے پر                      | 120   | نشانهبازی۔ عظیم عبادت               |
| 121  | " ده شحه " بھی گر جتی ر ہی                     | 114   | حملے کے لئے روا تگی                 |
| ۱۷۴  | د شمن کی پریشانی                               | 114+  | ار غون چھاؤنی کی فوجی اہمیت         |
| 140  | اطاعت اميز                                     | 151   | پوسٹ"زامہ خولہ"                     |
| 122  | جهاد کی ایک اور کرامت<br>-                     | الدلد | "مڑز گہ" کے مرکز مجاہدین میں        |
| ۱۷۸  | میزائیلول کاٹرک                                | ۵۱۱   | ا يک بر و قت اطلاع                  |
| 149  | آج کے حملے میں وشمن کے نقصانات                 | 14.4  | کمانڈر صاحب کی ہدایات               |
|      | بده-۱۸ شعبان ۲۰۸ اه                            | 152   | ول کی حالت ِ زار                    |
| 14.  | ٢راريل٨٩١ء                                     | 1179  | الله تعالیٰ کی د عثمیری             |
| ۱۸•  | پات کی عادت۔اور جماد                           | 100   | ميدانِ كار زار ميں                  |
| IAI  | والپسي                                         | 100   | محاذ کی صور ت ِ حال                 |
| ۱۸۳  | امير الحرئة قارى سيف الله اختر                 | 102   | سكيينت                              |
| IAM. | تین طیارے مار گرائے<br>تنین طیارے مار گرائے    | 17+   | حملے کا کا میاب آغاز                |
| 1/4  | ین علیارے ہار حرائے<br>دشمن کی چو کی کا محاصرہ | 141   | کمانڈ زبیر کادوسر آگولہ             |
| 144  |                                                | 175   | دستمن کی ہے سود گولہ باری           |
|      | صبر آزماحاد ثه                                 | 145   | ہم نوار دوں کے گولے بھی" تیر بہد ف" |
| 114  | تلعه نیک محمر کی فتح<br>تعلی میست              | 176   | د مثمن کی او حیمی چال               |
| ۱۸۸  | بقیه تعلیم کا قدر تی انتظام<br>مرتبع           | ITT   | ايك تمسن مجامد كايفين               |
| 191  | جهاد کی تین قشمیں                              | 174   | سکینت ٔ ایک پر کیف اعجوبه           |
| 191  | جعرات ۱۹رشعبان ۱۹۰۸ ه                          | İA4   | حضرت شيخ الهند كاارشاد              |
| 195  | عراريل ١٩٨٨ء                                   | 14.   | او چیمی چپال کا کاری جواب           |
|      |                                                |       |                                     |

|            |                                                | ١٦          |                                                 |
|------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| صفحه       | مضامين                                         | صفحه        | مضامين                                          |
|            | اس جہاد کے عالمی اثرات                         | 197         | سانپ پھو۔ جہاد کی ایک اور کر امت                |
| 771        | اور دشمنول کے اندیشے                           |             | جعه ـ • ۲ ر شعبان ۱۳۰۸ ایص                      |
| 221        | خونی ڈرامے کی تیاری                            | 191         | ۸راپریل ۱۹۸۸ء                                   |
| 221        | صدر ضاءالحق کی شهادت                           | 199         | بۈى بهن كى و فات كاذاتى الميە                   |
| rmm        | جزل اختر عبدالرحمٰن شهيدٌ                      | <b>r</b> +1 | كمانذرزبير كاخط                                 |
| ۲۳۵        | روسی د همکیاں -اور صدر ضیاء                    | r+r         | شهيد كاجنت ميں افطار                            |
| 777        | اس مجر مانه کارروائی کی تحقیقات                | r+0         | جنيوا ستمجھوية اور پاکستان                      |
| 739        | گھر کو آگ لگ گئ گھر کے چراغ ہے                 | 7+4         | مسمجھوتے میں پاکستان پر کڑی پابند میاں          |
| *1**       | شهيد كاجنازه                                   | r•          | روسی فوجوں کی پسپائی                            |
| ۲۳۱        | اس وقت کی جنگی صور ت ِحال                      | r•A         | لطيف                                            |
| ۲۳۲        | صوبه "پچٽيکا" کی فتح                           | r+9         | پورا کفرایک ملت                                 |
| ۲۳۳        | فتحثرنه                                        | rii         | امت مسلمه کاموقف                                |
| ۲۳۳        | فتخ ار غون                                     | TIT         | عالمی طا قتوں کا دباؤ                           |
|            | مجاہدین نے افغانستان کے                        | rim         | پر ندے۔مجاہدین کاریڈار                          |
| ۲۳۳        | ہ، دیں ہے۔<br>۴ صوبوں پر قبضہ کر لیا           | 110         | ''ار غون''کی صور <del>ت</del> وحا <u>ل</u><br>' |
| ۲۳۲        | پاکستانی مجامدین کاایک اعزاز                   | 719         | صدر ضياءالحق اور جهادا فغانستان                 |
| ۲۳۸        | ن سان بهرین میک ر ر<br>زامه خوله کار فاعی حصار | 119         | افغانستان کادینی پس منظر<br>پر                  |
| rr9        | راممه عوله کار حصار بارودی سر نگول کی صفائی    | 771         | کمیونزم کی خونیس بلغار                          |
|            |                                                | 777         | پاکستان کی کڑی آزمائش                           |
| <b>701</b> | آزمائشی حمله                                   |             | جہاد میں صدر ضیاء کے کارنا ہے<br>۔              |
| 707        | کمانڈروں کی شور کی                             | 777         | نظروں کا تارا۔ کچھ آنکھوں کا کا نثا             |

| صفحہ         | مضامين                               | صفحه | مضامين                          |
|--------------|--------------------------------------|------|---------------------------------|
| 140          | كرامتول كاظهور                       | ۳۵۳  | ملے کا پروگرام                  |
| 144          | معاون بوسنول برقبنه                  | raa  | وصيت نامے                       |
| ۲۷۸          | زخمی مجامدین اور شهید                | 201  | ا يک حادثة                      |
| r _ 9        | مولاناار سلان کی پریشانی             | 104  | مجامده ستول کی تشکیل            |
| PAI          | رحمت التدشهير                        | ran  | حمله آوردسته                    |
| 222          | فنتح مبدين                           | ran  | ریزرو دسته(احتیاطی گروپ)        |
| ۲۸۳          | مالِ غنيمت کی شرعی تقتیم             | 201  | تۆپخانە                         |
| ۲۸٦          | كمانذرزبير كاياد كارخط               | 109  | ده شحه (اننٹی ایئر کرافٹ) دستہ  |
| 244          | غنيمت                                | 109  | گرینوف ہیوی مثین گن گروپ        |
| r9+          | دمثمن طاقتول كالتيسرا وار            | Pag  | د فاعی دسته                     |
| rar          | فاتح ارغون سے آخری ملاقات            | 444  | جرأت د ندانه                    |
| ram          | روس کے مقبوضہ مسلم ممالک             | 777  | مجاہدین کی ہے ہسی               |
| 790          | ۔<br>تفقاذ کے مسلم ممالک اور ریاستیں | ٣٢٣  | بر وقت کارروائی                 |
| ray          | وسطالیشیاء کے مسلم ممالک             | 444  | خو فناک-اور عحیب                |
| <b>797</b>   | دوسرے مسلم ممالک                     | 240  | کڑی آزماکش                      |
| <b>799</b>   | "ماوراءالنهر "كاعلاقيه               | 144  | انتائی خطر ناک صور تحال         |
| ۳+۱          | یمال کے مسلمانوں پر کیابیتی؟         | 771  | نصرت غيبي                       |
| ٣٠٣          | ایک مهاجر کی پیتا                    | 14.  | مر کزی پوسٹ پر چڑھائی           |
| m•. <u>/</u> | ردسی کمیونسٹول کا"طریقهٔ وار دات"    | 141  | توپ پر ڈرامائی قبضہ             |
|              | افغانستان میں" تیسرے مرحط"           |      | ا فغان مجاہدین کی موثر کارروائی |
| r-9          | كاحثر                                | 124  | مر کزی پوسٹ پر قبضہ             |
|              |                                      |      |                                 |

| صفحہ        | صفحه مضامین                           | مضامين                           |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| raa         | ۳۱۳ فنج يماري قيمت                    | فغاني كميونيث                    |
| 802         | ۳۱۵ زخی کمانڈر                        | إكثر نجيب الله كامذهب؟           |
| الانت       | ۳۱۶ دوسرے زخمی-اور دوشهید             | خوس <b>ت</b> کا محاذ             |
| <b>mym</b>  | ٣١٧ "لنڈے مل پوسٹ "کی فتح             | مشکل ترین محاذ                   |
| ייוריי      | ٣١٨ " تر ب لو ٹاپوسٹ " بھی فتح ہو گئی | مجامدين صف شكن                   |
| ۵۲۳         | ۳۱۹ "باژی"کا خطرناک معرکه             | کرامتوں کا ظہور کب ہو تاہے ؟     |
| <b>71</b> 2 | ٣٢٣ نارچ کس نے جلائی ؟                | مولانا جلال الدين حقاني          |
| <b>74</b>   | ۳۲۳ بھوکے ثیر                         | عجائب نفرت                       |
| 21          | ۳۲۸ پلاشید                            | سرنگ كاعجيب واقعه                |
| ٣٢٢         | ٣٢٩ فتح مبين                          | کمانڈرزیر خوست کے محاذیر         |
| ٣٧٣         | ۳۳۲ دوسراشهید                         | خوست کے اردگر د                  |
| ٣٧٢         | ۳۳۳ کمانڈرزیر-سوئےمنزل                | " تور کمر "کامحاذ                |
| m 4 9       | ۳۳۴ مجامدین کی عبوری حکومت            | "باژی "کا محاذ                   |
| ۳۸۲         | ۳۳۶ روی فوجول کی مکمل پسپائی          | "بے سر وسامانول"کی تیاری         |
| ٣٨٢         | ٣٣٩ زير کے پيچيے فاروتی بھی!          | مجامدین کے وستے                  |
| MAD         | ۳۴۰ جزل تائی کی بغاوت                 | هچکیاں-"منظور ی کاو <b>تت</b> "  |
| <b>*</b> ^∠ | ٣٣٢ "تورغزه" کې نتخ                   | جنت كاسودا                       |
| <b>m</b> 14 | ۳۳۴ شری آبادی کامسکله                 | نائب كما تذر - عبدالرحمٰن فاروقی |
| <b>"</b> ^^ | ٣٣٨ جلال آباد پر ناکام حمله           | " تورکم "کامعرکه                 |
| <b>7</b>    | ۳۵۱ اختلافات اوربیر ونی ساز شیں       | تين رخاحمله                      |
| m 91:       | ۳۵۴ خلیج کاشاطرانه بر ان              | ر کھنا!'کوئی فوجی بھا گئے نہائے" |
|             |                                       | •                                |

| صفحه           | مضامين                                        | صفحہ    | مضامين                   |
|----------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------|
| ٣٢٧            | گھوڑا                                         | mar     | خوست کی فیصله کن جنگ     |
| ۱۳۳۱           | حافظ رب نواز                                  | 290     | شورى قوماندانان          |
| ه۳۵            | منح مبين<br>منا                               | man     | اس و تت محاذ کی صور تحال |
| 444            | جوتے                                          | 14+h    | اسئلة ميزائل             |
| بالماما        | اس فغتی خاص خاص با تیں                        | P+ D    | كامياب آغاز جنگ          |
| 442            | قیدی جزل کاانٹرویو                            | r. ∠    | عجامدین کے ٹینک          |
| 4              | مشورے کی دینی اہمیت<br>۔                      | ۴ و د م | كلسويم                   |
| rar            | مشوره کن امور میں ہو ناچا ہیئے                | ٠١٠     | نیام بم                  |
| <b>~</b> \$ \$ | ار کان شوری میں دووصف ضروری ہیں               | ۳۱۱     | موت کے چ-اور بارودی فیعہ |
| ray            | مشورے کی شرعی حیثیت                           | ۳۱۳     | چنار پوسٹ کی فتح         |
| ۳۵۸            | آ نخضرت عَلِيْكَ كو مشورے لينے<br>پر پر پر پر | ۳۱۵     | آسانی رسد                |
|                | کا تھم کیوں دیا گیا؟                          | MIA     | "فاران باغ" کی طرف ہے    |
| ۴۵۹            | اسلام کا طرز حکومت"شورائی"ہے                  | ٣19     | مزيد كامياييال           |
| 44.            | مغربی جمهوریت                                 | 21      | المناك حادثة             |
| ۳۲۳            | مشورے میں اختلاف رائے ہوجائے                  | ٠.      | ير خطر 'ليکن ناگزير      |
|                | توفیمله کیے ہو؟                               |         | دوز تی کلیر              |
| ۳۲۳            | ہر کام میں تدبیر کے ساتھ اللہ پر<br>چکا یہ بر |         | دوسر امر حله             |
|                | تو کل ضروری ہے<br>زم                          | rrs     | تيسرامر حله              |
| ۲۲۳            | أشاربيه                                       |         | ~ · / / ·                |



پی آئی اے کا طیارہ صبح ٹھیک آٹھ بجے کراچی سے ملتان کے لئے روانہ ہوا'تو دل کی کیفیت کچھ بجیب سی تھی 'ملتان کے بعد جو طویل سفر در پیش تھا'اس کا خوشگوار تصور ہی دل میں سروراور ولولہ پیدا کر رہاتھا \_\_\_ ہم جمادا فغانستان میں شرکت کے لئے صوبہ پکتیکا کے دوار غون' کے محاذ پر جارہ تھے افغانستان کے بارے میں دو جنیوا پہھوتے''
پرابھی د شخط نہیں ہوئے تھے 'ندا کرات جاری تھے 'جن کی گونج پوری دنیا میں سائی دے رہی تھی ۔

طیارہ متنقبل کی طرف بڑھاتو میرے تصورات ماضی میں جھاتکنے گئے \_\_\_ بچپن سے جوانی 'اور جوانی سے کہوات تک جماد کے جتنے مواقع سامنے آئے تھے 'سب کے بھولے بسرے مناظر کیے بعد دیگرے یاد آتے چلے گئے 'جن میں پر شوق ولولے بھی تھی 'عبرت آموز حسرتیں بھی \_\_\_ ان یادول کا کوئی ذکر کئے بغیر آگے بڑھنا'اس سفرنامے کے ساتھ ناانصافی بھتا ہوں 'کیونکہ سفرمیں سے بھی میرے ہم رکاب تھیں 'بلکہ یمی یادیں اس سفرجماد کاپس منظر بھی ہیں ۔

# بچین \_\_\_ اور شوق جها د

بچین میں جب سے تاریخ اسلام کے ولولہ انگیز واقعات کانوں میں پڑنا شروع ہوئے جہاد کاشوق بھی عمرکے ساتھ بڑھتا چلاگیا ۔۔۔ ۱۹۳۱ء میں جب تحریک قیام پاکستان شاب پر تھی 'میرے بچین کا زمانہ تھا 'اپنے آبائی وطن 'و دیوبند' شلع سار نپور' یو پی میں شاب پر تھی 'میں میں تقریباً چھ سو بچے با قاعدہ رکن ہم بچوں نے مل کر 'دبچہ مسلم لیگ' قائم کی تھی 'جس میں تقریباً چھ سو بچے با قاعدہ رکن تھے ۔ہم ہرجمعہ کو نماز جمعہ کے بعد جلوس نکالتے 'دیوبند کے بازاروں اور اہم مقامات سے

گذر تا ہواا ورا یمان افروز نعرے لگا تا ہوا ہے جلوس ، قصبہ دیوبندی تخصیل اور پولیس تھانہ کی مشترک عمارت کے سامنے بہنچ کر دیر تک مظاہرہ کر تا اگریز حکومت کے اہل کار جلوس کی آواز دور سے سنتے ہی عمارت کا گیٹ اندر سے بند کر لیتے اس سے ہمارے حوصلے اور برصتے اور نعروں کا جوش و خروش عروج پر پہنچ جاتا ہے ہمارے مقابلے پر کا نگر لی بچوں کے جلوس بھی نکلنے گئے ، نعرہ بازی کا خوب مقابلہ ہو تا اور بھی سنگ باری کی نوبت بھی آجاتی ۔ اپنے وہ ولولہ انگیز نعرے آج بھی کانوں میں گو شجتے ہیں ہے مسلمانوں کی جس نسل نے پاکستان بنتا یا تھا وہ تو تقریباً رخصت ہو چکی ، جس نسل نے پاکستان بنتے دیکھا اب وہ بھی رخصت ہو رہی ہے ، لیکن رخصت ہونے سے پہلے اس کی ایک ذمہ داری ہے بھی ہے کہ وہ ان تاریخ ساز نعروں کی آواز بازگشت نئی نسل کو پہنچاتی رہے ہے کیونکہ ہے صرف نعرے نہیں ، ہمارا قومی منشور ہیں ۔ جو ہمارے رہنماؤں نے خوب سوچ ہمچھ کر ہمیں دیئے سے ۔

بإكستان كامطلب كيا لاالبدا لاالثد بھائی بھائی (ہمارا یہ نعرہ کانگریسیوں کے نعرے ''مہندو مسلم مسلممسلم بھائی بھائی"کے جواب میں ہو تاتھا۔) يأكبتان لے کے رہیں گے بأكستان دینابڑے گا بٹ کے رہے گا ہند وستان يأكستان بن کے رہے گا یاکستان بنائیں گے اینا سرکٹائیں گے یاکتان بنائیں گے سینہ بر گولی کھائیں گے خون کی ندیاں برائیں گے پاکستان بنائیں گے زنده باد بإكستان الثداكير نعره تكبير

و قناً فو قناً مارے جلے بھی ہوتے ان میں جہاد کی ولولہ انگیز نظمیں اور پر جوش تقریریں ہوتیں 'جو ہمارے بزرگ ہمیں تیار کرکے دیاکرتے تھے۔

ہ ۱۹۴ء میں جب پاکتان دنیا کے نقشہ پر ۔۔ دنیا کے سب سے بڑے مسلم ملک کی حیثیت سے بند ووں کی سوچی بھی ملک کی حیثیت سے بند ووں کی سوچی بھی اسکیم کے تحت اچانک دہان اور مشرقی پنجاب وغیرہ اور ہمارے گر دو پیش میں آگ اور خون کا طوفان برپا ہوگیا' ہر طرف مسلمانوں کے خون سے ہولی تھیلی جارہی تھی ۔ہم سب بھائیوں نے دو بنوٹ' (لاٹھی سے لڑائی کافن ) اپنے بھائی جان جناب محمد زکی صاحب کیفی مرحوم سے سیکھا تھا' جو بلند پا یہ شاعر کے ہونے کے باوجو داس فن کے بھی ما ہرتھے ۔اور شوق جمادان کی رگ رگ میں سایا ہوا تھا ۔ دارالعلوم دیوبند میں اس وقت یہ فن باضابطہ داخل نصاب تھا' اور ہند ومسلم فبا دات میں بہت کام آنا تھا' یہاں کے مسلمان اس فن میں طاق سے اور مقامی ہند ووں بران کار عب رہتا تھا۔

آئے دن خبریں آئیں کہ آس پاس کے دیمات کے ہند وسکھ مل کر دیوبند کے مسلمانوں پر حملہ کر نے والے ہیں 'راتوں کو مسلمان اپنے محلوں میں پرہ دیتے 'اور ہم پچ نمازوں کے بعد بڑی ہے تابی سے دعائیں کرتے کہ حملہ ہوجائے 'خوب لڑائی ہو 'اوراس میں ہمیں بھی حصہ لینے کاموقع ملے اس وقت ہمیں سے معلوم نہیں تھا کہ آنخضرت علیہ میں ہمیں بھی حصہ لینے کاموقع ملے اس وقت ہمیں سے معلوم نہیں تھا کہ آنخضرت سے بھی خمان کی طرف جماد فی ہیں اللہ کے اسے فضائل بیان فرمائے ہیں ساتھ ہی ہے ہدایت بھی فرمائی ہے کہ :

"لَاتَتَمَنُّو القَاءَ الْعَدُوّ، وَاسْتَلُوْ اللَّهَ الْعَافيةَ،

فَإِذَا لَقِيتُمُوهُم فَاصِبِرُوا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْحَنَّةَ

تَحْتَ ظلًا ل السيُّوْف"

ان کا مجوعہ کلام (دکیفیات" کے نام سے چھیا ہے۔

دد وسمن سے لڑائی کی تمنانہ کرو اوراللہ سے عافیت مانگو ' (لیمیٰ سے دعاکر و کہ جنگ کی نوبت آئے بغیری دشمن بھاگ کھڑا ہو ' یا ہمارے مطالبات تسلیم کرلے ) اور جب دشمن سے مقابلے کی نوبت آئے تو ڈٹ جاؤ اور یا در کھو کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے۔''

(ميح مسلم بمتاب الجماد مديث ١٤٣١)

بسرحال! دشمن نے دیوبند پر حملہ کرنے کی بھی ہمت نہ کی \_\_\_ یوں لگتا ہے جیسے بھائی جان مرحوم نے بیاسی زمانے میں کہا ہوکہ \_\_\_

کیا خبر تھی جراتیں دل کی بنیں گی حسرتیں! دکھے کر کشتی کو طوفال' رخ بدلتے جائیں گے

بمال تک کہ مئی ۸ ۱۹۹ء میں ہم ہے ''حسرت' کا ورعوائم کا سمند رول میں لئے ہجرت کر کے پاکستان آگئے \_\_\_ پاکستان کیا تھا؟ \_\_\_ ولکش خوابوں کی تعبیر'امن اور محبوں کا گھوارہ' عالم اسلام کی امید ول کا مرکز' فی الحال علمی اور معاشی طور پر پس ماندہ 'گر لامحدود وسائل اور جمدوعمل کے وسیع میدانوں سے مالا مال \_\_\_ الیی ملت کا وطن جو جذبہ ایمان سے سرشار ہوکر اس پر بہت کچھ قربان کر چکی تھی' سب پچھ قربان کرنے کے جذبہ ایمان سے سرشار ہوکر اس پر بہت کچھ قربان کر جکی تھی' سب پچھ قربان کرنے کے لئے تیار تھی ۔سب کا میہ عقید دا ورعزم کہ بقول بھائی جان مرحوم \_\_\_

ہم ایک خدا کے قائل ہیں 'پندار کا ہربت تو ڈیں گے

ہم حق کا نشال ہیں ونیا میں' باطل کو مٹاکر دم لیں گے

یہ سبر ہلالی پرچم ہے، ہر حال میں یہ الرائ گا

یہ نغمہ ہے آزادی کا' دنیا کو ساکر دم لیں گے

یہ بات عیاں ہے دنیا پر 'ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں

یا بزم جمال مہکائیں گے' یا خوں میں نہا کر دم لیں گے

#### جس خون شہیداں ہےاب تک 'بیہ پاک زمین رنگین ہوئی اس خون کے قطرے قطرے ہے 'طوفانا ٹھاکر دم لیس گے

کاش الی وقت بوری قوم کواس راہ متنقیم پر رواں دواں کر دیا جاتا جس کے لئے سے قرار تھی اور جس کے لئے اپناسب کچھ لٹاکراس نے بیہ وطن بڑے ار مانوں سے حاصل کیا تھا \_\_ کاش الیہا ہو تا تو آج ہماری تاریخ اور جغرافیہ دونوں مختلف ہوتے \_

#### جها وكشمير

اس وقت مجاہدین کشمیر کی تندو تیزیلغار کے سامنے ' بھارتی فوج کی تمام زور آزمائیاں ناکام ہو چکی تھیں ' وہاں کی نام نماد حکومت نے اس خوف سے کہ مجاہدین اب سری نگر میں بھی داخل ہونے ہی والے ہیں ' دارالحکومت سری نگر سے جموں منتقل کر لیا تھا' مگر عین اس وقت جبکہ جماد کشمیر فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا تھا' غیر مسلم عالمی طاقتوں نے نچ میں پڑکر چالبازیوں سے اس مقد س جماد کو رکوا دیا ' جانباز مجاہدین نے جو جنگ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر میدان کار زار میں جیت کی تھی 'اسے ہمارے قائدین نے ذراکرات کی میز پر ہرادیا \_\_\_ اس وقت بھی جماد کشمیر میں حصہ لینے کی حسرت ہی رہی ۔

#### یانی پانی کرگنی مجھ کو قلندر کی سے بات تو جھا جب غیر کے آگے' نہ من تیرا' نہ تن

پھرجب میری عمرتقریباپندرہ سال تھی اور پاکستان کے سب سے پہلے و زیراعظم شہید ملت خان لیافت علی خان مرحوم نے ہداعلان کیا کہ بھارت نے اپنی نوے فیصد فوج پاکستان کی سرحد پر لگادی ہے 'تو پورے ملک میں جماد کا جوش وخروش قابل دید تھا 'اس وقت ملک میں مسلم لیگ ہی تناسیاسی جماعت اور وہی ہر سرافتدار تھی 'وہ دور آج بھی یاد آتا ہے 'جب پاکستان کے مسلمان نہ سیاسی جماعتوں میں بیٹے تھے 'نہ صوبائی اور لسانی

تعصّبات کاکہیں وجو د تھا'نہ فرقہ وارا نہ جھگڑ وں نے سرابھارا تھا'سارے مسلمان' صرف مسلمانا ور صرف پاکستانی تھے۔

#### رضا کاروں میں بھرتی

اس زمانے میں 'د پاکستان مسلم لیگ بیشنل گار ڈز''کی شظیم قائم ہوئی تھی'
وزیراعظم کا اعلان سفتے ہی لوگ اس میں بھرتی ہونے لگے ۔ حضرت والد ماجد ﷺ کی
اجازت سے میں اور مرے برا در بزرگوار جناب محمد ولی را زی صاحب' اور پھوپھی زا د
بھائی جناب فخر عالم صاحب بھی' جماد کی تربیت حاصل کرنے کے لئے اس میں شامل
ہوگئے 'کئی ماہ تک اس میں سرگر می سے حصہ لیا'ہم رضا کاروں کے دستے روزانہ رات کو
شہر کی سرگوں پر مارچ پاسٹ کرتے ہوئے 'اور جماد کے ولولہ انگیز ترانے جوش و خروش
سے پڑھتے ہوئے گذرتے 'مجیب سماں ہو تا تھا'رضا کاروں کی تعدا دمیں ہرروزاضافہ ہور ہا
تھا۔ ہمیں منگھو پیرسے پیچھے کی بھاڑیوں میں گئی روز جنگی مشقیں بھی کرائی گئیں ان کا طف
تھا۔ ہمیں منگھو پیرسے بیچھے کی بھاڑیوں میں گئی روز جنگی مشقیں بھی کرائی گئیں ان کا طف

اسی زمانے میں دومسلم لیگ نیشنل گار ڈز" نے بڑے زور و شور سے دو ہو ہور ہے جہاد" منایا" پروگرام کے مطابق ہم سب رضاکار جو ور دیوں میں ملبوس تھے میری ویدر ٹاور سے مارچ کرتے ہوئے قائد ملت مرحوم کی سرکاری رہائش گاہ پر پہنچ "یہ عمارت عبداللہ ہارون رو ڈ پراب دواسٹیٹ گیسٹ ہاؤس" کہلاتی ہے "ہیں پاس کی ساری سرکیس "رضاکاروں کی اس منظم فوج سے بھری ہوئی تھیں "دور دور تک انسانوں کا سمندر جذبہ جہاد سے اچھا پڑتا تھا" وزیراعظم مرحوم نے بالائی منزل کی ایک کھڑکی سے لاؤ ڈا پلیکر پرائیان افروز خطاب کیا ہاسی خطاب کے دوران انہوں نے بھارت کو وہ مشہور تاریخی مکا پرائیان افروز خطاب کیا ہاسی خطاب کے دوران انہوں نے بھارت کو وہ مشہور تاریخی مکا تشیریں لکھیں "اور شاعروں نے اس کی دینت رہے "تبرہ نگاروں نے اس کی دکھائے ۔ وہ مکا دکھائے ۔ وہ مکا دکھائے ہوئی رہتی ہے۔

سرکیف! بھارتی بزدل افواج توکسی جنگ کے بغیری واپس ہوگئیں ،گر جمیں اس بہانے جہاد کی تربیت حاصل کرنے کااحھاموقع مل گیا' پوری قوم میں جذبہ جہادا زسرنو تازہ ہو گیا اور وا گہاور لاہور کے درمیان مشہور دبی آربی نسر" وجود میں آگئ جس نے بعد میں ۱۹۶۵ء کے جہا دمیں تاریخی کر دا را دا کیا ۴ ور آخر تک بھارت کیلئے در د سربی رہی ۔

> خام ہے جب تک' تو ہے' مٹی کا ایک انبار تو پختہ ہوجائے تو ہے، شمشیر بے زنمار تو

#### جنگ نهرسو ئز

پھرتقریباً ۱۹۵۳ء میں جب برطانیہ 'فرانس اورا سرائیل نے مل کر نہرسوئزیر ا چانک حملہ کیا 'توبرا ورملک مصرے و فاع کے لئے پاکستان کا بچہ بچہ بے تاب ہو گیا 'میہ ب تابیاس قرآنی عقیدے کافطری تقاضاً تھی 'جس پر پاکستان معرض وجو دمیں آیا تھا کہ:

"انَّمَا الْمُتُومِنُونَ احْوَةٌ"

دوملمان سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔"

اور آنخضرت ﷺ کاس ارشاد کامظهر تھی کہ:

"أَلْمُئُوْمِنُوْ نَ كَرَجُلِ وَّاحِدِ، إِنْ اشْتَكْي عَيْنُه

اشْتَكٰى كُلُّه ، وَاناشْتَكٰى رَاسُهاشْتَكٰى كُلُّه "

''سارے مسلمان شخص واحد (ے جسم ) کی طرح ہیں کہ اس کی آئکھ رکھتی ہے تو بوراجسم رکھنے لگتا ہے 'اور سرمیں در دہوتا ہے تو بوراجهم تکلیف زده ہوجاتاہے۔"

(ملم أثباك البرير ٢٥٨٦)

میری عمراس وقت سترہ سال تھی 'وارالعلوم کراچی کی قدیم عمارت (ناکواڑہ)
میں درس نظامی کے ابتدائی در جات میں زیر تعلیم تھا 'ہم سب طلباس جماد میں شرکت کے
لئے بے چین ہوگئے 'ہمارے جذبہ جماد کو دیکھتے ہوئے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع
صاحب ﷺ نے \_\_\_\_ جو دارالعلوم کے صدر شھے \_\_\_ اور ہمارے بہنوئی جناب مولا نا
نورا حمد صاحب ﷺ نے \_\_\_ جو دارالعلوم کے ناظم تھے \_\_\_ ان دونوں بزرگوں نے
طلبہ کو نہ صرف اجازت دے دی 'بلکہ مصر شیخ کے لئے ایک طیارہ بھی چارٹر ڈکر نے کی
طلبہ کو نہ صرف اجازت دے دی 'بلکہ مصر شیخ کے لئے ایک طیارہ بھی جارٹر ڈکر نے کی
تیاریال کرلیس 'اور روائی کے انتظامات مکمل ہونے تک ہمارے لئے دارالعلوم میں شہری
دفاع اورا بتدائی طبی امدا دکی تربیت شردع کرا دی ۔

#### دد عرب قومیت ٬٬ کا بھوت

ہم نمایت ذوق شوق سے یہ تربیت حاصل کر رہے تھے اور مصرر وائلی کے لئے بہت تاب انظار کاایک ایک دن بھاری معلوم ہور ہاتھا الیکن ا چانک اس خبر سے تلملااٹھے کہ مصرکے صدر جمال عبدالنا صرفے جس پر نام نماد دو عرب قومیت "اور دو عرب و طنیت "کی بھوت سوار تھا' پاکتانی رضا کاروں کی آمد پر پابندی لگادی ہے ۔۔۔ بحم اللہ تربیت تو مکمل ہوگئی 'لیکن جماد مصر میں شریک نہ ہو سکنے کا نا قابل بیان غم ہوا 'رب طلبہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے ۔ا دھر جمال عبدالنا صرفے خلیج عقبدا پنے ہاتھ سے گنوا دی ۔اور بعد کی ایک جنگ میں مصرفے صحوا بینا 'شام نے جولان کا پہاڑی علاقہ 'اور ار دن نے مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہاتھ سے کھو دیا۔

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی' دین بھی ایمان بھی ایک

حرم پاک بھی' اللہ بھی' قرآن بھی ایک کیا بردی بات تھی' ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں' اور کہیں زاتیں ہیں کیا زمانے میں پنینے کی کہی باتیں ہیں؟!

#### جما درن کچھ

پھر ۱۹۲ یا ۱۹۵ عیں جب میں حضرت والد ماجد ﷺ کے ساتھ جج کو گیا ہوا تھا 'تو ایک روزمکہ مکر مہ کے بازار میں اچانک ایک عرب دو کا ندار نے یہ خبر سنائی کہ ''درن کچھ'' کے علاقے میں پاکستان اور بھارت کی جنگ چھڑ گئی ہے ' \_\_\_\_ سنتے ہی دل کا جو حال ہوا 'کسے بیان کروں \_\_\_ مگر جب وطن لوٹے توجنگ ختم ہو چکی تھی 'ہماری بہا درا نواج کے ولولہ انگیز کار نامے اور اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت کی ایمان افروز داستانیں بچہ بچہ کی زبان پر تھیں 'بھارتی افواج کی بز دلی کے مضحکہ خیز واقعات ہرمجلس کا دلچسپ موضوع ہے ہوئے تھیں 'بھارتی افواج کی بز دلی کے مضحکہ خیز واقعات ہرمجلس کا دلچسپ موضوع ہے ہوئے تھے 'اس جہا دمیں رضا کاروں کی شمولیت کی نوبت آنے سے پہلے ہی پاکستان کی مجاہدا فواج نے بھارت کا دماغ ٹھکانے لگا دیا تھا۔

#### ۱۹۲۵ء کایا د گارجها د

پھرسمبرہ ۱۹۱ع میں جب پاکستانی افواج مقبوضہ کشمیر میں چھمب اور جو ڑیاں کے کاذیر تیزر فقار پیش قدمی کررہی تھیں 'اور پاکستانی عوام ہرروزان کی تازہ ترین فقوحات سے نمال ہورہ سے 'اچانک اسمبرہ ۱۹۱ع کی ضبح کاذب کے وقت بھارت نے لاہور کی سرحد'' واگد'' پر بھر پور حملہ کر دیا ' یہ حملہ اس قدرا چانک 'اتنامنظم اورایسا بھر پور تھا کہ بھارت کے کمانڈرا نچیف جزل چود ھری نے اپنا ارباب حکومت کویفین ولایا تھا کہ آج شام کو ہم لاہور کے جمع خانہ کلب میں آپ کو شرابوں کے جام پیش کر کے فتح کاجشن منائیں شام کو ہم لاہور کے جمع خانہ کلب میں آپ کو شرابوں کے جام پیش کر کے فتح کاجشن منائیں گوئی مصرین کو بھی یقین تھا کہ بھارتی افواج صبح ہونے تک لاہور پر قبضہ کر چک ہوں گائی فوجی مصرین کو بھی لیسن تھا کہ بھارتی افواج صبح ہونے تک لاہور پر قبضہ کر لیا ہے'' میں محاذر پر جمع خزیز بھٹی جیسے ہوں گی ' چنانچہ بی بی سی نے اسلام دسمنی میں اندھا ہوکر صبح سات بجے دنیا کو یہ خربھی خلیے سادی کہ دموارت نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے'' میں محاذر پر مجرعزیز بھٹی جیسے تو حدر کے متوالے شادت ہے جو تسفیر کر سکے ۔ ناکسیز کاریخی تقریر میں قوم کو آگاہ کیا مہر بور ہری ' بحری اور فضائی جنگ شروع ہو چکی ہے' اگیز تاریخی تقریر میں قوم کو آگاہ کیا مہر بور ہری ' بحری اور فضائی جنگ شروع ہو چکی ہے' اگیز تاریخی تقریر میں قوم کو آگاہ کیا مہر بور ہری ' بحری اور فضائی جنگ شروع ہو چکی ہے' اگیز تاریخی تقریر میں قوم کو آگاہ کیا مہر بھر پور ہری ' بحری اور فضائی جنگ شروع ہو چکی ہے' اگیز تاریخی تقریر میں قوم کو آگاہ کیا یہ بھر پور ہری ' بحری اور فضائی جنگ شروع ہو چکی ہے'

انہوں نے پاکستانی افواج اور عوام کو کلمہ ''لاالہ الااللہ مجد رسول اللہ''پڑھ کراس جہا دمیں ہمر پور حصہ لینے کی ترغیب دی \_ اس وقت دل کا کیا عالم تھا' \_ جن حفزات نے وہ تقریر سنی ہے اس کی لذت اور اثرانگیزی ان کو آج تک یا دہوگی \_ اس جہا د کے دوران سیالکوٹ اور چونڈا کے محاذیر دنیا کی تاریخ میں دو سری جنگ عظیم کے بعد ٹیکوں کی سب سے بردی جنگ لڑی گئی 'مگریماں دشمن کو میجر عباسی شہید جیسے جانبازوں سے سابقہ بیٹا 'جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کراس کی ساری سور مائی خاک میں ملا ڈالی ۔

پاک فضائیہ کے شاہینوں نے توچند ہی روزمیں دعمٰن کی فضائیہ پر واضح ہر تری حاصل کرکےا سے تقریباًمفلوج کر ڈالا تھا'وہ بھارت کے اندر دور دور جاکر دعمٰن کی کمر تو ڑ رہے تھے اُن کا پھینا ہوا ہربم دعمٰن کو یہ پیغام دے آناتھا کہ ہے۔

> توحیر کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آساں نسیں منانا' نام و نشال ہمارا

رفیقی شہید ۴ ورایم ایم عالم جیسے ہوا باز ' دشمن پر عقاب بن کرا سے جھپٹے کہ فضائی جنگ کی تاریخ میں ایک نئے باب کالضافہ کر دیا۔

> سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بردھادیتے ہیں اک فکرا' سرفروش کے فسانے میں

مگر جب پاکتان کی مجاہدا فواج بھارت میں گھس کر دد کھیم کرن ''کو فتح کر کے اس بھرے آگے بردھ رہی تھیں 'اور غیر مسلم عالمی طاقتوں نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ اس بھرے ہوئے شیرکورو کنا 'اب بھارت کی ہمت شکتہ فوج کے بس کاروگ نہیں رہاتہ پھر دامن گر ہوئی 'اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 'جس پران طاقتوں کی اجارہ داری کی فکر دامن گیر ہوئی 'اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 'جس پران طاقتوں کی اجارہ داری ہے 'فور آ'دجنگ بندی'' کا تھم صادر کر دیا' روس نے بردی بیتا بی سے بچ میں پردکر تاشقند میں پاک بھارت نداکرات کرا ہے اور دواعلان تاشقند ''کرا دیا' اس بار پھر سپر طاقتوں کا دباؤ تبول کر کے ہماری قیادت نے اس جنگ کو ہرا دیا جے پاکستان کی دلیرا فواج کے شوق شمادت

#### سادگی مسلم کی دمکیھ اوروں کی عیاری تبھی دمکیھ

یہ جماد تقریباً سترہ روز جاری رہا 'اس کی ایک عجیب و غریب برکت ہے تھی کہ بوری قوم لگتا تھا کہ فرشتہ بن گئی ہے ' وہ اپنے تمام فرقوں 'تعصبات اور جماعتی مفادات کو بھول کر دشمن کے مقابلہ میں سیسہ پلائی دیوار بن گئی ان سترہ دنوں میں بورے ملک میں نہ کوئی چوری و غیرہ کی وار دات ہوئی ' نہ دو آ دمیوں کے در میان جھٹڑے کی کوئی ر بورٹ بولیس میں درج کر ائی گئی اس کے علاوہ اس مقدس جماد کے دوران ہرمحاذ پر ایک عجیب و غریب کرا مات کا اور اللہ تعالی کی نصرت و جمایت کا ظہور ہوا کہ دنیا بھر کے اخباری ر بورٹر بھی انگشت بدنداں رہ گئے ۔ بہ پہلا موقع تھا کہ دنیا پاکستانی مسلم فوج کی بے پناہ طاقت سے واقف ہوئی اور اس کی فئی ممارت اور جانبازی کالو ہامانا گیا۔

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شہم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفال

میرے ایک دوست کے دوست اس جماد میں د اجستھان کے محاذ پر فوج میں افسر تھے ' آزادانہ زندگی کے عادی تھے ' نماز روزے سے بھی آزاد' انہوں نے میرے دوست کو دہاں سے خطمیں لکھا کہ:

> دواس جهاد میں میں نے اللہ تعالیٰ کو (گویا) پنی آنکھوں سے دیکھ لیاہے 'سب گناہوں سے تو بہ کرکے نماز کاپابند ہو چکاہوں اور اب فتح یاشادت ہی میری زندگی کامقصد ہے۔''

رضاکاروں کو محاذ پر جانے کی نہ ضرورت بھی گئی 'نہ اجازت تھی 'عوام کو صرف شہری دفاع اور ابتدائی طبتی امدا دمیں بھر پور حصہ لینے کی ہدایت کی گئی تھی 'میں اس وقت دار العلوم کراچی (کورنگی) میں دو مرحلہ عالیہ ''کامدرس تھا'ہم یمال کی کھلی فضاؤں میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کو دشمن پر جھپٹے ' بلٹتے 'بلٹ کر جھپٹتے اور اس کو بھگاتے اور گراتے ہوئے دیکھتے ۔ آئکھیں خوشی کے آنسوؤں سے 'اور دل دعاؤں سے لبریز ہوجاتا \_\_\_ رضا کاروں کے ساتھ مل کر پچھ راتیں شہری دفاع کی خدمات میں گذارنے کی سعادت تو بحراللہ نصیب ہوئی 'گر محاذر پر جانے کی اس وقت بھی حسرت ہی رہی ۔

## حدیث میں ہند وستان پر جما د کی خاص فضیلت

به بات كم لوگول كومعلوم به كه الخضرت على في بندوستان پرجمادكر في والول كى فضيلت خاص البيت كے ساتھ بهار شار فروائی به كه:

معصاً بَتَا نَ مِنْ أُمَّتِي اَحْرَ زَهُما اللهُ مِنَ النَّارِ،
عَصابَةٌ تَعْزُ وَ الْهِنْدَ، وَعِصاً بَةٌ تَوْكُونُ مَعَ
عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ"

دد و جماعتیں میری امت میں ایسی ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات لکھدی ہے 'ایک وہ جماعت جو ہندوستان پر جماد کرے گی' دو سری وہ جماعت جو (آخر زمانہ میں )عیسیٰ پر جماد کرے گی' دو سری وہ جماعت جو (آخر زمانہ میں )عیسیٰ غلط کے (نازل ہونے کے بعدان کے )ساتھ ہوگی۔'' فلط کے اسانی سے میٹ نبدہ ۲۱۷)

اسی گئے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کو بھی ہندوستان پر جہا دمیں شریک ہونے کی تمنائقی \_\_\_ وہ فرماتے ہیں کہ :

"وَعَدَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُووَةَ الْهِنْدِ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِي فِيْهَا نَفْسِيْ وَمَالِيْ، فَإِنْ أَقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَآءِ،

َ إِنْ اَرْجِعِفَانَا اَبُوهُرِيْرَةَ الْمُحَرَّرُ "

دورسول الله علی نے ہم (مسلمانوں) سے ہندوستان کے جہاد کا وعدہ فرمایا ہے اگر میں نے اپنی زندگی میں اسے پالیا تومیں اپنی کا وعدہ فرمایا ہے اگر میں نے اپنی زندگی میں اس میں قتل جان اور مال اس میں خرچ کروں گا' پھراگر میں اس میں قتل کر دیا گیا تو افضل ترین شہداء میں شامل ہوجاؤں گا' اور اگر زندہ لوٹا تومیں (جہنم سے) آزا دا بو هریرہ ہوں گا۔''
زندہ لوٹا تومیں (جہنم سے) آزا دا بو هریرہ ہوں گا۔''

# مسلم قومیت \_\_\_ دو قومی نظریه

1970ء کے بعد ' بھارت نے اپنا طریقہ جنگ بدل دیا ' دومسلم قومیت ' یا دومسلم قومیت ' یا دومسلم کی پاکستان عطاکیا تھا ' دومسلم ملک پاکستان عطاکیا تھا ' اور مسلمانان عالم کی پرامید نظریں پاکستان پر مرکو ذکر دی تھیں ' بھارت نے عالمی طاقتوں کے گئے جو ڑے اس قوت پر ضرب کاری لگانے کے لئے طویل منصوبہ بندی کی ' اور پاکستانی حکمرانوں کی اس غلطروش سے بورا فائد ہا تھایا جو خودانہوں نے دومسلم قومیت ' کے ساتھ اختیار کی ہوئی تھی ۔

دومسلم قومیت " یادواسلامی برا دری " تحریک پاکستان کا صرف سیاسی نعرہ نہ تھی بلکہ قرآن و سنت کے اس ائل فیصلے کی ترجمانی تھی کہ دنیا بھر کے مسلمان 'خواہ ان کا تعلق کسی رنگ ونسل سے ہو 'وہ کوئی بھی زبان بولتے اور کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں "سب ایک برا دری اور ایک ہی ملت ہیں 'اور دنیا بھر کے غیر مسلم دو سری ملت ۔ ہی دو دو ملی نظریہ " ہے جے ار دومیں دو دو قومی نظریہ " کہا جانے لگا ۔ پاکستان اسی نظریہ کی بدولت وجود میں آیا تھا ' ہی وہ رشتہ تھا جس نے نہ صرف مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو 'بلکہ مغربی اور مشرقی پاکستان کو بھی ہزاروں میل کے فاصلے کے باوجود کیجان کیا ہوا تھا ' 1918ء کے جماد میں اس کا بھر بور عملی مظاہرہ دنیا دیکھ بچی تھی ۔

دو دو ملی نظرید "پاکتان کی روح اور اساس ہے "پاکتان کے لئے ساری قربانیال اسی نظرید کی خاطر دی گئیں "بیاس بات کاعمد تھا کہ یمال ایک الیی برا دری کی حکمرانی ہوگ جو دو اللہ کی زمین پراللہ ہی کی حاکمیت" پرایمان رکھتی ہے اور اللہ اور اسکے رسول رحمت اللعالمین حضرت مجم مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم و آلہ واصحابہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت ہی کو سب سے بردا عزا زاور سب سے بردی وانشمندی جمعتی ہے "وہ یمال ایسامعا شرہ اور نظام حکومت قائم کرے گی جو قرآن وسنت کی فطری تعلیمات پر مبنی ہوگا۔

اس نظريه كالا زمي تقاضايه تھا :

ا۔ کہ سے سرزمین جو نسلی 'علا قائی اور اسانی رنگار نگی کے فطری حن وجمال سے مالا مل ہے 'اسے اسلامی اخوت ' باہمی ایثار و محبت 'اسلام کی عطاکر دہ قانونی ومعاشرتی مساوات اور معاشی عدل وانصاف کا گھوارہ بنایاجائے گا' فد ہب وملت کے امتیاز کے بغیر ہر بیکس ولا چار کی فریا درسی کی جائے گی 'ظالم ہاتھ تو ڈدیئے جائیں گے اور ہر مظلوم کو 'خواہ وہ کسی بھی فد ہب وملت کا بیروہ ہو 'اپنے عمل سے بھی سے اطمینا ولا دیا جائے گا کہ اسلام واقعی امن وسلامتی کا دین 'اور غریبوں اور مظلوموں کا فریا درس ہے 'حتی کہ وہ وشمن کے ساتھ بھی عین حالت جنگ میں مظلوموں کا فریا درس ہے 'حتی کہ وہ وشمن کے ساتھ بھی عین حالت جنگ میں ظلم اور بدعمد کی کی اجازت نہیں دیتا 'عین حالت جنگ میں جوں توں ' بوڑھوں ' معذ وروں اور ایسے عبادت گذاروں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا جو جنگی کارروائیوں میں شریک نہیں ۔

۔ کہ اس سرزمین خدا دا دمیں غیرمسلم اقلیتوں کے جان ومال' آبرو'اور ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہوں گی ۔ان کواپنے عقیدے اوراس پرعمل کی آزا دی ہوگی' انہیں معاشی میدان میں ترقی کے یکسال مواقع حاصل ہوں گے ۔

یہ ساری ہدایات قرآن وسنت نے کھول کھول کربیان کی ہیں اور عمد صحابہ کی حکومتیں اس پر شاہد عدل ہیں 'آریخ اسلام ہیں ایسے حکرانوں کی کمی شیں جنہوں نے ان ہدایات پرعمل کوا پنافیمتی اعراز اوراپی جان سے زیادہ عزیز سمجھا ہے ۔ چنانچہ دستور پاکستان

کے دیباہے 'قرار دا دلم مقاصد ''میں بھی ان تمام امور کی صراحت کر دی گئی تھی۔

# لساني قوميت اورا ١٩٤٤ كاالميه

کہ ''دوملی نظریہ''اور دومسلم قومیت'' کے الفاظ صرف قیام پاکستان کی تاریخ میں لکھے رہ گئے 'حکومتی پالیسیوں میں کہیں دور دوراس پاکیزہ معاشرے اوراسلامی عدل وانساف کے آثار نہ تھے 'جس کی دنیا پاکستان سے امید کررہی تھی ۔''بندر بانٹ''اور دوجس کی لاٹھی اس کی بھینس''کاجنگلی قانون پھیلتا چلاگیا۔مسائل کاحل اوراسلامی عدل وانساف اقلیت کو فسیب ہوئے نہ اکثریت کو ۔ مشرقی ومغربی بازووں کے در میان اسلام کامضبوط رشتہ کر در ہوتا اور بدگمانیوں اور نفرتوں کا زہر گھلتا چلاگیا 'جس نے دشمنوں کو''بنگالی قومیت'کا جس تر اشنا آسان کر دیا۔مشرقی پاکستان کی سرکاری تعلیم گاہوں میں ہندواسا تذہ نے اس

لیکن یہاں کے طالع آزما حکمرانوں کی ملک وملت سے بے وفائی اس حد کو جانپنجی

بیں بھر پورکر دارا داکیا۔ میں بھر پورکر دارا داکیا۔ دشمنوں نے اس ناپاک مقصد کے لئے پاکستان کی بہت سی سیاسی' سرکاری'

و کوں سے کا سروری کے سات کے ضمیرنہ جانے کس کس قیت پر خریدے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملک ہمرمیں صوبائی اور اسانی قومیت 'بلکہ نفر توں کاصور پھو نکا جانے لگاجودومسلم قومیت ''کی بھی عملاً نفی تھی اور رحمت للعالمین ﷺ کے اس دو ٹوک فرمان کی بھی کہ :

"لَيْسَ مِنَّامَنْ دَعَا إِلَى الْعَصَبِيَّةِ، وَلَيْسَ مِنَّامَنْ

قَاتَلَ عَصَبِيَّةً، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَي

عَصَبِيَّة "

کے اس سروروز مصاملہ کا جہوریہ پاکستان کا رستور" وفعہ م الف۔ گیا ہے' دیکھنے دواسلامی جمہوریہ پاکستان کا رستور" وفعہ م الف۔

''وہ لوگ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف بلائیں اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی خاطر لڑیں 'اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جن کی موت عصبیت پر آئے ۔''

(سنن الى داؤر \_\_ حديث نبرا١٥)

ئی۔وی 'اور دیگر ذرائع ابلاغ کو اسلامی اقدار اور دین شعائر کے خلاف منظم طور پر استعال کیا گیا 'مود مسلم قومیت ''اور جذبہ جماد کو 'جس نے ۲۵ء میں پوری قوم کو سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنادیا تھا 'اور جس کی بدولت دنیا ہے اسلام کی ہدر دیاں ہمیں حاصل ہوگئی تھیں 'مسلمانوں کے ذہنوں اور دلوں سے کھر چا جانے لگا'ئی نسل کو فیشن پرسی 'عرینی وفحاثی 'فضول خرجی 'مغربی تہذ ۔ب اور تن آسانی کا سلسل سبق پڑھایا گیا' طالع آزما سیاسی شعبدہ بازوں نے طلبہ کو نعرہ بازی 'بدنظمی 'خود غرضی 'انار کی 'لا قانونیت اور مادر پیر آزادی کا ایساسبق پڑھایا کہ وہ تعلیم و تربیت سے محروم اور تعلیم گاہیں اور یونیورسٹیاں سیاسی دنگل بن کررہ گئیں۔قوم کا شیازہ منتشرہ ہوا 'اور غیر ملکی ایجنوں کو کھل کھیلئے کے پورے مواقع میسر آگئے۔

ا دھردوبڑگائی قومیت "کے علم بردار جو مرکزی حکومت اور سرکاری افسران کی غلط کاریوں اور خلاف اسلام پالیسیوں کے نتیج میں بیرونی اسلحہ اور سرمایہ کے زور پر مشرقی پاکستان کی بساط سیاست پر چھاگئے تھے 'بھارتی فوج کا ہراول دستہ بن گئے 'ادھر مرکز میں عالمی سازش کا جال فوجی ہائی کمان تک بھیل چکا تھا 'جس نے سیاسی افراتفری سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کے مضبوط صدر جزل محمد ایوب خان کی جگہ جزل یجی جیسے عیاش 'مرد بیار کو قوم کی گر دن پر مسلط کر دیاس مرد بیار نے طالع آ زماسیاست بازوں کی شہر پر مسئلے کو آئینی اور سیاسی طور پر حل کرنے بجائے پاکستانی فوج کو تشد دے ایسے ہولناک راستے پر ڈال دیا کہ بست سے مقامات پر اس کی دست بر دسے مشرقی بازو کے پرامن مسلمان بھی بلبلاا شھے 'اور فوج ان کے تعاون سے محروم ہوکر خوفناک دلدل میں جائینسی ۔

اس ہمہ گیر تیاری کے بعد 'روس کی کھلی امدا د 'اور مغربی طاقتوں کی شہریا ۔ 19داء

میں جب بھارتی سور مامشرتی پاکستان میں واخل ہوئے تو طا ہراسباب میں انہیں کسی قابل

ذکر مزاحت کا سامنا نہ ہونا چاہئے تھا 'لیکن ان حوصلہ شکن حالات میں بھی پاکستان کی غیور وجانباز فوج نے اور مشرقی پاکستان کے علاء کرام ' دینی مدارس کے طلبہ ' عام دیندار مسلمانوں اور رضا کاروں نے اس طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور فتح وشکست سے بے نیاز ہوکر اسلامی غیرت و حمیت اور مومنانہ ایٹارو شجاعت کی مثالیس قائم کیں ' مغربی پاکستان میں بھی جذبہ جماد تمام مخالفانہ ساز شوں کے باوجو دشعلہ جوالہ بن گیا ' ہر پچہ اور براا جنگی تربیت لینے اور محاذیر جانے کے لئے بیتاب تھا ' دارالعلوم کراچی میں بھی راکفل شینگ جاری تھی جس میں راقم الحروف کو بھی شرکت کاموقع ملا ' لیکن سیاسی بازی گروں اور عسکری قیادت کا گھ جو ڈپھھا اور ہی طے کر چکا تھا ۔ اچانک بھی خان نے مشرتی پاکستان میں اپنی ۱۳ ہزار مومن فوج کو بھارتی جنرل کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا حکم مشرتی پاکستان میں اپنی ۱۳ ہزار مومن فوج کو بھارتی جنرل کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیدیا۔ ہتھیار ڈالنے کا شرمناک منظر ٹیلیویژنوں پر دکھاکر اس بمادر فوج کور سواکیا گیا 'جس کی شجاعت و ممارت کالو ہا بوری دنیا میں مانا جاتا تھا۔

جب تک بھارتی سور مامشرقی پاکستان میں نگلی جارحیت کرتے رہے ۴ قوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے چین کی سلامتی کونسل نے چین کاسانس لیکر فیصلہ صادر کر دیا کہ ۱۹۰جنگ بند کر دی جائے "۔

ہمارے ۹۳ ہزار کڑیل جوان جو آخر دم تک بھارتی فوج سے لڑنے اور فتح یا شمادت کااعزاز حاصل کرنے کے لئے بیتاب تھے 'مشرقی پاکستان سے بھارت کی قید میں دھکیل دیۓ گئے ۔ مشرقی پاکستان کے جن علاء کرام 'دیٹی مدارس کے طلبہ اور مجاہد رضا کاروں نے پاکستان اور نظریہ پاکستان کے لئے تن من دھن کی بازی لگائی تھی ان پروہ مظالم تو ڈگئے کہ چنگیزیت بھی شرماجائے \_ عرب ممالک بھی جواس وقت تک دوعرب قومیت "کے جال سے آزاد نہیں ہوئے تھے 'اس خونی ڈرامے پر خاموش تماشائی بنے رہے ۔ اناللہ و اناالیہ راجعون –

بھارت کی وزیراعظم اندرا گاندھی نے یہ خونی درامہ رجانے کے بعد کماتھا کہ

دوہم نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے ''اورایک نجی مجلس میں ہے بھی کہہ دیا تھا کہ ''اب ہماراا گلانشانہ سند ھے ہو گا۔''

چنانچہ اب سندھ میں بھی انمی جھکنڈوں سے بھارت اس حد تک کامیابی حاصل کر چکاہے کہ اب جبکہ عرب ممالک تو دعوبی قومیت '' کے تلخ و علین نتائج بھگت کر دو اسلامی قومیت '' کی طرف واپس آرہے ہیں ' بنگلہ دیش کے مسلمانوں پر بھی '' بنگالی قومیت '' کا فر سب کھل چکا ہے ۔ لیکن پاکتان میں لسانی اور وطنی قومیت کے نئے بت تراش لئے گئے ۔ جن پر ملی وحدت کو بھینٹ چڑھایا جارہا ہے ۔ اصل دستمن کو پہچانے کے بجائے لسانی اور وطنی عصبیوں نے ایساا ندھاکر دیا ہے کہ پھر بھائی بھائی کا گلاکاٹے لگا ہے بجائے لسانی اور وطنی عصبیوں نے ایساا ندھاکر دیا ہے کہ پھر بھائی بھائی کا گلاکاٹے لگا ہے بچائے لسانی اور وطنی عصبیوں نے ایساا ندھاکر دیا ہے جو آپ نے خطبہ حجة الوداع میں بڑی دلسوزی سے فرمائی تھی کہ :

"لَاتَرْجِعُوْا بَعْديْ كُفَّارًا يَّضْرِبْ بَعْضُكُمْ

رِقَابَ بَعْضٍ"

دد میرے بعد تم کافرنہ ہوجانا کہ آپس میں ایک دو سرے کا گلا کاٹنے لگو۔،،

(صححمهم كتاب الايمان \_ مديث ١١٨)

ہرخو دساختہ لسانی اور وطنی گروہ اپنے مقتولوں کو دفشہید''کہتا ہے 'لیکن رحمت اللعالمین ﷺ عصبیت جیسی ناجق لڑائی میں مارے جانے والوں اور مارنے والوں کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ:

"إذَا الْتَقَي الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ الْحَدُهُ مَاصَاحِبَهِ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُو ْلُفِيْ النَّارِ

دوجب دو مسلمان اپنی آلواریس لیکر آپس میں لڑیں 'اور ان میں سے کوئی دو سرے کو قتل کر ڈالے تو قاتل اور مقتول دونوں جنم میں جائیں گے (کیونکہ مقتول کا ارا دہ بھی قتل کرنے کاتھا)''

(سنن النسائي \_\_\_ حديث ١٢١٣)

یہ سب حالات سندھ میں بھارت کے لئے میدان ہموار کررہے ہیں اوروہ اب اس وقت کابے تالی سے منتظرہے جب :

(۱) یاکتان کی حکومت کمزور ہاتھوں میں چلی جائے 'اور یہاں لسانی اور وطنی تومیتوں کی بنیادیر مزید خون خرابہ ہو۔

(۲) آس پاس کے مسلم ممالک سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہوں 'پاکستان کو مجاہدین افغانستان کی امدا دسے روک دیا جائے اورا سکے نتیجے میں پاکستان کو افغانستان کی برا درا نہ دوستی سے پھرمحروم کر دیا جائے ۔ (جنیوا مجھو تھ اسکا پہلا قدم ہے۔) برا کستان کی سیکولر سیاسی جماعتیں مشرقی پاکستان کی طرح عوام کو پھر سرکوں پر لاکر اپنی ہی فوج سے بھڑوا دیں ۔

الله وہ وقت کبھی نہ لائے 'گر بھارت 'روس اورا مریکہ کی توا نائیاں ان سب منصوبوں پر دریا دلی سے خرچ ہور ہی ہیں ان کے گماشتے ہمارے اندر گھس چکے ہیں \_\_\_\_ اس شور شرابے میں اقبال مرحوم کی ہیہ صدا کون سنے اور کون سنائے ؟ کہ \_\_\_

اس دور میں مے اور ہے ' جام اور ہے جم اور ساق نے بناک ' روش لطف وکرم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا ' اپنا حرم اور تند یب کے آزر نے ترشوائے صنم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے سے بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام ترا دلیں ہے، تو مصطفوی ہے نظارہ دیرینہ، زمانے کو دکھادے اے مصطفوی خاک میں اس بت کو ملادے

جماز ملتان کی طرف محو پرواز تھا 'اور میراتصوراس سے بھی تیزر قاری سے پاکستان کے ماضی اور حال کی فضاؤں میں پروا ذکرتے کرتے بھی ''سیاچن'' کے برفستان میں پاکستانی فوج کے ان سرفروشوں کی بلائیں لینے لگتا جو ملک وملت کے دفاع کے لئے آئیس ہزار دب ۲۱۰۰۰ ہزار فٹ کی بلندی پر موت سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں۔ جن کے سینوں میں ایک نئے ایمان کی کڑئی ہوئی بجلیاں برف کے بلاخیز طوفانوں کو جھلسا کر تاریخ اسلام میں ایک نئے باب کا اضافہ کر رہی ہیں ۔۔۔ اور بھی سے تصور افغانستان میں ان سر بھت مجاہدین کا فظارہ کرنے لگتا جن کے نعرہ ''داللہ اکبر'' سے کمیونزم کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔جن کی تو پوں کی گئن گرج امت مسلمہ کو سے پیغام دے رہی ہے کہ ہے

اٹھ کہ اب بزم جمال کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

ہم صبح 9 بجے ملتان پہنچے گئے 'پروگرام کے مطابق وہاں کے ایک معروف دینی مدرسہ میں پہنچے 'جمال پچھا ور ساتھی بھی آگر قافلہ میں شامل ہوگئے ۔ا ورتقریباً ۱۱ بجے کراہیہ کیا یک بڑی ویکن میں بیہ قافلہ ڈیر ہاساعیل خان کی طرف روانہ ہوگیا۔

### قافلہ کے رفقاء:

جهاراية قافله مندرجه ذيل حضرات پرمشمل تها:

(۱) استا ذمحترم حضرت مولا ناسبحان محمو وصاحب دامت بر کاکھم (ناظم دارالعلوم کراچی)

(٢) استا ذمحترم حضرت مولا ناسليم الله خان صاحب دامت بر كالقم

( بانی ومهتم جامعه فاروقیه کرا چی و ناظم اعلیٰ وفاق المدارس پاکتان )

- (٣) جناب مولا نااسعد تھانوی صاحب دا مت بر کاکھم (متم مدرسه شرنیہ سحر)
- (م) برا درعوريز جناب سيد محمد بنوري صاحب (نائب مهتم جامعه العلوم الاسلاميه بنوري ٹاؤن کراجي)
  - (۵) مولا ناعز بزا ار حمٰن صاحب (استاده تُران تعلیمات دارانعلوم کراچی)
  - (٦) مولا نامجمه اسحاق صاحب (استاذوناظم دارالطلبه دارالعلوم كراحي)
  - ( > ) . (میرے بیٹے ) مولوی محد زبیرعثمانی (متعلم درجہ تخصص ومعین مدرس دارالعلوم کراچی)
    - (٨) مولا نامفتي نظام الدين صاحب (استازومنتي جامعه فاروتيه كراچي)
    - (٩) مولا نامحمه عاول خان صاحب (استاذ جامعه فاروقية كراچي ومدير ما بهنامه "الفاروق")
      - (١٠) مولا نامحمر خالد صاحب (استاز جامعه فاروته كراحي)
  - (۱۱) جناب مولانا قارى ہلال احمد صاحب (امام دخلیب جامع مجد طوبیٰ ؛ پینس سوسائی کراچی )
    - (۱۲) مولا ناسعاوت الله صاحب (ناظم دفتر حركت الجماد الاسلاي كراجي)
    - ( ۱۳ ) مولاناشابدمحمو دصاحب (ناظم دفترحرك الجادالاسلاي اسلام آباد)
      - ( ۱۸ ) جناب سروراحسن صاحب (چیزمین ابوذر فاؤنذیش کراچی )
        - (۱۵) جناب مارون صاحب (رايي)
      - (١٦) جناب منظر صاحب (متعلم جامعه فاروقيه وكراجي يونيورش)
        - (١٤) ناچيزرا قم الحروف (خادم دارالعلوم كراچى)

### حسرتين

ویگن شال کی طرف تیزی سے دو ڈرئی تھی 'اور بیہ تصور بڑا پرکیف تھا کہ ہم مسلسل محاذا فغانستان کی طرف بڑھ رہے ہیں 'لیکن مجھے اب بھی بیہ بات نا قابل یقین معلوم ہوتی تھی کہ میں جماد میں عملی حصہ لے سکول گا۔ کیونکہ تقریباً ۱۸سال مے ریڑھ کی ہڈی کے فیروں میں تکلیف ہے ' ، ۱۹۵ میں ان مہروں میں کچھ الیی ان بن ہوئی کہ دس سال تک جسمانی محنت ومشقت کے کاموں سے تقریباً معذور رہا 'اور جب ذرا ہے احتیاطی ہوئی ہفتوں صاحب فراش رہنا پڑا 'اب تقریباً آٹھ سال سے مرض میں وہ شدت تو نہیں ' ہوئی ہفتوں صاحب فراش رہنا پڑا 'اب تقریباً آٹھ سال سے مرض میں وہ شدت تو نہیں ' لیکن ہرقدم اور حرکت میں احتیاط رکھنی پڑتی ہے 'اب بھی سرٹک اور ریل کے سفر سے لیکن ہرقدم اور حرکت میں احتیاط رکھنی پڑتی ہے 'اب بھی سرٹک اور ریل کے سفر سے

تکلیف بڑھ جاتی ہے 'ناہموار بستر پر نہیں سوسکتا' ٹیک کے بغیر بیٹھناہی وشوار ہے۔

ساتھیوں نے اسی وجہ سے مجھے آگئی سیٹ پر بٹھا دیا تھا کہ وہاں جھٹے کم لگتے ہیں '
اپنی اس حالت پر شرم آرہی تھی گراس خوف سے دم سادھے بیٹھار ہا کہ چیھے کوئی بڑا جھٹکا
لگ گیا تواس مقدس سفرہی سے ہاتھ دھو ناپڑے گا'ساتھیوں کو بھی تکلیف ہوگ \_\_\_\_\_
میں سوچ رہا تھا کہاں تو یہ حال تھا کہ لڑ کپن اور جوانی میں شوق جہاد ہی اکثر دلچہیوں کا محور رہا' بندوق کا شکار' گھڑ سواری اور ور زش کی عادت بھی اسی شوق کی رہین منت تھی 'کھیل وہی پیند تھے جو جہاد میں کام آسکیں 'کہی اور او نچی چھلا گوں اور دو ڑلگانے میں اپنے ہم عمروں سے آگے رہتا تھا'گرم پانی وضومیں استعمال کر تا تھا نے شسل میں ' دسمبرا ور جنوری کی سخت سردیوں میں بھی جب پنجاب یا صوبہ سرحد جانا ہوا تو وہاں بھی صبح کو رات کے باسی سخت سردیوں میں بھی جب پنجاب یا صوبہ سرحد جانا ہوا تو وہاں بھی صبح کو رات کے باسی شخندے پانی سے غسل کر کے عجیب کیف محسوس ہو تا تھا' پیش نظر بھی تھا کہ بھی جہاد کاموقع خصنوس ہو تا تھا' پیش نظر بھی تھا کہ بھی جہاد کاموقع خصنوس ہو تا تھا نہیش نظر بھی ہو او جہ سے مجھے اس تکلیف کاغم بہت ہے ۔

انقلابات جمال واعظ رب ہیں دیکھو ہر تغیر سے صدا آتی ہے فَافْھَمْ فَافْھَمْ

آنخفرت ﷺ كَاسِ ارشادِ كَي قدرابِ معلوم هوتى ہے كه: "نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصَّحَّةُ وَ الْفَرَاغُ:"

'' دو نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ دھو کہ میں پڑے رہتے ہیں 'صحت اور فراغت (کہان کی قدر نہیں کرتے 'جب چھن جاتی ہیں تو پچھتاتے ہیں )۔''

(صیح بخاری - کتاب الر قاق ص ۹ موج ۲)

تقریباً نوسال پہلے ہے ۲ دسمبر ۹ م ۱۹۶ کو جها دا فغانستان شروع ہوا 'تو دیر ۔ پینہ آر زو کی پھیل کا وسیع میدان سامنے آگیا \_\_\_ لیکن صحت تھی تو جها د کا موقع نه ملا 'موقع ملا تو صحت نه رہی -

> چن سامنے ہے' شکستہ ہیں بازو جن ہورہے ہیں' ہم آزاد ہوکر

مرت وحرت کے ساتھ جمادا فغانستان کے ایمان فروز حالات پڑھتاا ور سنتا
رہا'ا فغان مجاہدین اور ان کے رہنماؤں سے بکثرت طویل ملا قاتیں ہوئیں' سے حضرات
دارالعلوم بھی تشریف لاتے رہے' جن میں کئی علاء کرام دارالعلوم کراچی کے فارغ
التحصیل ہیں' دارالعلوم کے بہت سے طلبہ سالانہ تعطیلات کا زیادہ سے زیادہ حصہ جماد
میں لگاتے رہے ۔ مجاہدین سے افغانستان کی سیاسی اور حربی تفصیلات اور مختلف معرکوں کی
چھوٹی چھوٹی جزئیات بھی معلوم کرتا رہا' لیکن جب وہ محاذ پر جانے کے لئے رخصت
ہوتے' تو میرے پاس اپنے جانے کی صرف حسرت رہ جاتی اللہ تعالیٰ ہے بھی سے مسنون
د عاکرتا کہ:

"اَللَّهُمَّ فَالِقَ الْاصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنَّا وَ اللَّيْلِ سَكَنَّا وَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ حُسْبَانًا قَوِّنِيْ عَلَي الْحَهَادِفِيْ سَبِيْلِكَ "

''یا اللہ! آپ جو کہ صبح کو نمو دار کرنے والے 'اور رات کو آرام کے لئے بنانے والے 'اور سورج اور چاند کو وقت کے حساب کا ذریعہ بنانے والے ہیں 'مجھے اپنے راستہ میں جماد کی قوت عطافر ماد یجئے ۔'' (مناجات مقبول دعا۔ ۱۸۰۸)

اور جھی ہے دعاکر ناکہ:

"اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَا دَةًفِيْ سَبِيْلِكَ"

دواے الله! مجھا ہے راستہ میں شادت نصیب فرما۔ "

اور ناچارگی کے عالم میں حضرت مرشد عار فی ﷺ کابیہ شعراکٹرزبان پر آجا آگہ:

اب ہوں کسی کے جذب کرم ہی کا منتظر میری طلب تو ہے' مری تاب وتواں سے دور

سیاس دو مذب کرم "کاصد قد ہے کہ کمر کی اس تکلیف کے باوجود آج سی ٹاکارہ بھی جوانی میں نہ سمی "عمر کی ۵۳ دیں منزل میں مجاہدین کے اس قافلے میں شامل ہو گیا ہے

بلبل بمیں کہ قافیہ گل شور بس ست

ملتان سے تقریباً اابیج چلے تھ ' ہبیج کے قریب راستہ کے ایک قصبہ میں نماز ظہر داکی 'مجد کے امام صاحب اور کئی نمازیوں نے ہمیں بیچان لیا' وہ خوشی اور تواضع سے بیچھ جارہ ہے تھے 'اور گھر لے جانے پر مصر تھے بیشکل ان سے اجازت کی 'ایک سرائے نما ہوٹل میں کھا ناکھایا 'اور آگے روانہ ہوگئے \_\_\_\_ عصر کی نماز بھر ضلع میانوالی کی ایک مضافاتی مسجد میں اواکی 'اور ویگن پھر تیزی سے شال کی طرف روانہ ہوگئی ۔ہمیں آج مغرب تک ڈیرہ اساعیل خان پینچنا تھا 'اور رات ہی کے کسی حصہ میں اگلی منزل کیطوف روانہ ہوجانا ضروری تھا ۔ اس پورے سفر کا نظام ہماری در خواست پر پاکستانی مجاہدین کی منظم دو حرکت الجماد الاسلامی'' نے کیا تھا 'جسکے کئی ذمہ دار حضرات ہمارے رفیق سفر تھے ۔ سادہ تھا میں تنظیم دو حرکت الجماد الاسلامی'' نے کیا تھا 'جسکے کئی ذمہ دار حضرات ہمارے رفیق سفر تھے ۔ کسی تنظیم دو منزلہ کے مقامی دفتر پہنچ گئے ' دفتر کے ناظم جناب قاری نعمت اللہ صاحب انتظار میں با ہم ہی کھڑے مقامی دفتر پہنچ گئے ' دفتر کے ناظم جناب قاری نعمت اللہ صاحب انتظار میں با ہم ہی کھڑے مقامی دفتر پہنچ گئے ' دفتر کے ناظم جناب قاری نعمت اللہ صاحب انتظار میں با ہم ہی کھڑے تھے ۔ سادہ می دو منزلہ کھڑے تھے ۔ سادہ می دو منزلہ کھڑے تھے ۔ سادہ می دو منزلہ کھڑے کیا تھا جو دو اور ان کے ساتھی خوش سے پھولے نہ ساتے تھے ۔ سادہ می دو منزلہ

عمارت کے ایک کمرے میں سے دفتر 'مجاہدین کے لئے راستہ کی ایک منزل کا کام دیتا ہے۔نہ جانے اب تک کتنے غازیوں اور شہیدوں کی منزل بن چکا ہے۔ جس سادگی اور بے سروسا مائی میں افغانستان کا بیے جہا دہور ہاہے 'وبی اس دفتر میں بھی نمایاں تھی۔

اس تنظیم کے جواں سال بانی اورا میراول جناب مولاناار شاداحمہ صاحب ﷺ
اب سے صرف ۳ سال قبل جمادا فغانستان ہی کے ایک خونی معرکہ میں اپنے ایس ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ آگے بردھنے سے پہلے یمال ان گمنام شہیدوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ آگے بردھنے سے پہلے یمال ان گمنام شہیدوں کے تذکرہ کو بھی ان کاحی بجھتا ہوں مکدان کی بے زبانی بھی پچھ کمہ رہی ہے۔

سرمزار شہیداں کیے عناں درکش کہ بے زبانی ماحرف گفتنی دارد

### مولا ناارشا داحمه شهيد

ے ۲ دسمبر ۱۹۷۹ء کو جب برا در ملک افغانستان پر روس نے بے پناہ فوتی طاقت کے ساتھ یورش کی 'تو دنیا ہمی سمجھ رہی تھی کہ کمیونزم کا سے سرخ سیلاب جو وسطایشیاء کی اسلامی ریاستوں اور تاشقند 'سمرفتد اور بخارا کو تاراج کر تا ہوا افغانستان میں داخل ہوا ہے ' یہاں سے بھی اسلامی اقدار و شعائر کوخس و خاشاک کی طرح بہالے جائے گا'اوراس کا اگلا نشانہ پاکستان ہو گا۔لیکن افغانستان کے غیور مسلمان انتمائی بے سروسامانی میں 'محض اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اور شوق شہادت سے سرشار ہوکراس طوفان سے نکراگئے اور کی جمادا فغانستان کا با قاعدہ آغاز تھاکہ ہے۔

مومن ہے تو بے تیج بھی اراتا ہے سابی

اس وقت فیصل آباد کے مولا ٹالر شاواحمہ صاحب ﷺ کرا چی میں درس نظامی کے آخری سال بعنی دورہ مدیث میں زیر تعلیم تھے 'عمر کا بیسواں سال تھا 'جہا و کا شوق بحیین ہی سے موجز ن تھا 'موقع غنیمت جان کرا فغانستان جانے کے لئے تیار ہوگئے ۔ دوا ور طالب علم (مولانا) سیف اللہ اخترا ور (مولانا) عبد العمد سیال بھی جو مرحلہ عالیہ کے سال

اول میں زیر تعلیم تھے جماد کے لئے کمریسۃ ہوگئے 'اور نتیوں بغیر کسی کو بتائے ۱۸ فروری ۱۹۸۰ء کوبے سروسامانی میں کراچی سے نکل کھڑے ہوئے۔

میں راہ شوق میں منت کش رہبر نہیں ہوتا مرے داغ جگر کافی ہیں میری رہنمائی کو

مولاناار شاداحمہ صاحب عمراور علم میں برے تھے 'دونوں ساتھیوں نے سنت کے مطابق ان کواپناا میرمقرر کر لیا ۔ س طرح سے تین مجاہدوں پر مشمل جماعت وجو دمیں آئی 'جو بڑھتے بڑھتے دو حرکت الجمادالا سلامی ''کی صورت اختیار کر گئی ۔ اس تنظیم کے بانی اورا میراول مولاناار شادصاحب ﷺ پر سے شعر پوری طرح صادق آتا ہے کہ ہے۔

میں تو تنما ہی چلا تھا جانب منزل گر لوگ کچھ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا

ان تینوں پرعزم نوجوانوں نے پشاور پہنچ کر افغانستان کے حالات اور وہاں کی مجاہد تظیموں سے واقفیت حاصل کی اور افغانستان کے مشہور و مجاہد عالم دین مولانا رسلان رحمانی سے مسلک ہوکر مصروف جماد ہوگئے ۔ پھر مولانا ارشادا حمد صاحب نے اسلا جامعہ رشید یہ ساہیوال سے دورہ حدیث کا امتحان دے کر سند فراغت حاصل کی 'اور دوبارہ افغانستان جاکر پوری یکسوئی سے جماد میں منہمک ہوگئے 'افغان مجاہدین کے شانہ بشانہ مختلف محاذوں پر پاکستانی مجاہدین کی قیادت کرتے رہے ۔ اور انتہائی خطرناک مہمات میں بیش بیش رہے ۔ ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے دینی مدارس اور جامعات میں دعوت میں بیش مجاد کا کام بھی شروع کر دیا۔ جس کے نتیجہ میں یماں کے طلبہ و علاء بھی سالانہ تعطیلات میں محاذی پر جانے گے ۔ ۱۹۸۴ء میں سعودی عرب اور افریقہ کاسفر بھی اسی مقصد سے کیا جس کے امید افرا نتا کی سامنے آئے۔

مولانا رشادا حرصاحب کی تنظیم دو ترکت الجمادا لاسلامی "نووار در ضاکاروں کو افغانستان لے جاکر چند روزا پنے کیمپ میں تربیت دیتی اور محاز پر پہنچا دیتی 'وارالعلوم کے

بہت سے طلبہ بھیاسی طرحان کی قیادت میں شریک جہاد ہوتے رہے ۔موصوف اوران

کے جانبا زساتھیوں نے مختلف محا ذوں پر سرفروشی کے جوعظیم کارنا ہے انجام دیئے ان کی داستان بہت طویل ہے 'افسوس ہے کہ میں اسے بیان نہ کر سکوں گا۔لیکن ضرورت ہے کہ کوئی صاحب دل اور صاحب قلم اس کو مرتب کرے 'آلکہ ان گمنام سرفروشوں نے آلریخ اسلام میں جس حسین باب کا ضافہ کیا ہے 'وہ آئندہ نسلوں کے لئے محفوظ ہوجائے۔

موصوف ۵ • ۴ اهیں دا رالعلوم کراچی تشریف لائے 'جعد کی نماز دارالعلوم کی

جامع معجد میں اوای اور نماز کے بعد میری فرمائش پر حاضرین سے خطاب فرمایا افضائل جماد اورا فغانستان کے بازہ ترین حالات پر روشنی ڈالی ۔ میں نے ان سے در خواست کی کہ جماد افغانستان کے سلسلہ میں اپٹی آپ بیتی کے بھی کچھ وا قعات سنائیں ۔ مگر وہ دو سرے کا بہان افروز کار نامے تو تفصیل سے سناتے رہے 'اپنا کوئی واقعہ ذکر نہیں کیا۔ تواضع 'تقویٰ اورا تباع سنت کا مہمام ان کی ہرا داسے نمایاں تھا'چرہ پر خشیت و زہانت کے آثار 'گفتگو میں سلیقہ و متانت 'مجاہدانہ و قار' دل جذبہ جماد سے معمور 'اور خطابت میں وہ

سادگیاور تاثیر که <sup>دو</sup>ا زدل خیز دبر دل ریز د<sup>۰۰</sup> کانمونه\_\_\_ بیه میریان سے آخری ملا قات

اسی سال رمضان سے تین ماہ قبل والدین اور اہل خاندان کے اصرار پر فروری اسی سال رمضان سے تین ماہ قبل والدین اور اہل خاندان کے اصرار پر فروری مادی کی اور پھر جمادا ور دعوت جماد کی دھن میں نکل کھڑے ہوئے۔رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور عیدا لفطر بھی محاذ پر

نماز عشق ا دا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں

# زندگی کا آخری معرکه

گذری که

عیدا لفطرکے بعد جب دینی مدارس اور جامعات کے طلبہ 'سالانہ لقطیلات محاذ پر گذار کر حسب معمول اپنے اپنے تعلیمی ا داروں میں واپس جانے کے لئے پاکستان کارخ کررہ سے تھ تو بچھ طلبہ نے امیر موصوف سے اصرار کیا کہ ہم واپسی سے قبل آپ کے دوش بروش ایک اور معرکہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اس وقت بیہ حضرات صوبہ ''پکتیکا'' میں ''ہارغون'' کے محاذ پر تھے 'مگر یمال دشمن پر حملہ کرنے کے اس وقت مواقع نہ تھے ' طلبہ کے اصرار پرا میر موصوف صوبہ پکتیکا ہی کے ایک اور محاذ پر '' شرنہ'' کے افغان کمانڈر مولانا فریدالدین صاحب کے پاس گئے 'جو مجابدین کی کسی اور تنظیم کی طرف سے بر سرپیکار تھے یا میر موصوف نے ان سے مل کر انہی کے علاقے میں شر'' شرنہ''کی ایک بر سرپیکار تھے یا میر موصوف نے ان سے مل کر انہی کے علاقے میں شر'' شرنہ''کی ایک بوت چھاؤنی پر جملہ کا منصوبہ تیار کیا۔ اور مہم پر روائگی کے لئے ۲ شوال ۲۰ مارھ (۲۵ جون ۵ مار ہوگئی۔ دشمن کی جس چھاؤنی پر جملہ کا منصوبہ بنایا گیا تھاوہ بیال سے کم از کم ۵ گھٹے کی مسافت پر تھی 'راستہ بھاڈی 'کچا ور سخت دشوار گذار تھا۔ راستہ میں جن جن مقام اس سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ تھا وہاں پچھ پسرے داروں کو دشمن کی نقل و حرکت پر نظرر کھنے اور بر موقع کارروائی کے لئے مامور کر دیا گیا۔ داروں کو دشمن کی نقل و حرکت پر نظرر کھنے اور بر موقع کارروائی کے لئے مامور کر دیا گیا۔ داروں کو دشمن کی نقل و حرکت پر نظرر کھنے اور بر موقع کارروائی کے لئے مامور کر دیا گیا۔ داروں کو دشمن کی نقل و حرکت پر نظرر کھنے اور بر موقع کارروائی کے لئے مامور کر دیا گیا۔ داروں کو دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور بر موقع کارروائی کے لئے مامور کر دیا گیا۔

### بے سروسامانی

گرکوئیالیی گاڑی دستیاب نہیں ہورہی تھی جس میں مجاہدین اپنے اسلحہ سمیت اس مہم پر روانہ ہوسکیں ۔ روانگی کچھ غیریقینی سی ہوگئ تو جن پسرے داروں کو راستہ کے پر خطرمقامات پر مقرر کیا گیا تھا 'انہیں ہے ہدایت بھی دینی پڑی کہ وہ ان مقامات پر رات کے صرف دابیجے تک رہیں 'اس وقت تک ہم وہاں سے نہ گذریں تووہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس چلے جائیں ہا ورسمجھ لیں کہ حملہ کامنصوبہ ملتوی کر دیا گیاہے۔

بالاخرایک ٹریکٹراوراس کے پیچے بندھی ہوئی ایک ٹرالی کسی طرح مل گئی اور پروگرام کے مطابق ہ شوال کو نماز عصر کے بعد ۵ م مجاہدین کا دستہ وہاں کے ایک افغان کمانڈر مولانا عید محمہ صاحب کی قیادت میں ٹرالی میں روانہ ہو گیا'اس دستے میں محاذ در شرنہ'' کے گئ افغان مجاہدین بھی شامل تھے ۔مغرب کی نمازراستہ میں اواکر کے سفرجاری رکھا گیا'پروگرام ہے تھا کہ رات کے اابلے تک دو شرنہ'' کے قریب پہنچ کر حالات کا جائزہ

لیں گے اور صبح صادق کے فور اُبعد نماز فجریڑھ کر چھاؤنی پر حملہ کر دیا جائے گا۔

## تقذير كافيصله

ہوا یوں کہ مجاہدین کابیہ دستہ راستے کی غیر معمولی خرابی اور صعوبتوں کے باعث

ٹرائی پر گولوں 'وستی بموں 'اور گولیوں کی بارش شروع ہوگئ ' پچھ مجاہدین ٹرائی سے چھلانگ لگاکر بوزیش لینے میں کامیاب ہوگئے 'اورانہوں نے ٹرائی کی آڑ سے جوابی فائرنگ شروع کر دی 'گولوں اور بموں کی خوفناک آوا زوں سے سارے بہاڑ لر زہ براندام تھے 'اننی آوا زوں میں پچھ سرفروشوں کانعرہ دواللہ اکبر''بھی گونج رہاتھا \_\_\_\_

میں آگ لگی تو دشمن کواپنامدف صاف نظر آگیا۔

بر سر است مولاناار شاداحر صاحب بھی ان جانبازوں میں شامل تھے جوٹرالی سے اتر نے میں کامیاب ہوگئے تھے ،گران کو گولیوں کی باڑھ لگ چکی تھی ،جس کے بعدوہ کسی نہ کسی طرح چند قدم وشمن کی طرف کلا شکوف چلاتے ہوئے برجے ،گرجس کاخون بہت بہہ چکا تھا، برجے کی

سکت نہ رہی تو دشمن کی طرف بو زیش لے کر گھٹوں کے بل بیٹھ گئے اور دواللہ اکبر "کانعرہ لگاکر فائر کرتے ہے ۔ اب ان کے نعرہ تکبیر کے ساتھ دولاالہ الااللہ محمد رسول اللہ "کا کلمہ بھی سائی دے رہا تھا ' پھریہ آوا زبیٹھتے بیٹھتے خاموش ہوگئ \_\_\_\_\_ اس کلمہ پر جان دینے والا مجاہدا پنامقصد حاصل کرچکا تھا \_\_\_\_ شہادت کے وقت عمر ۲ سال اور ۲۰دن تھی اور شادی کو صرف مماہ ہوئے تھے ۔

### شمادت ہے مطلوب ومقصود مومن نه مال ننیمت نه کشور کشائی

اس وقت جنگ کی صورت حال سے تھی کہ جو مجاہدین دسمن کی ایم ھا دھند فائرنگ کی وجہ سے فور اُٹرالی سے نہ کو دسکے وہ اس میں گھرے رہ گئے ۔جس میں لگی ہوئی آگ دم بدم براھ رہی تھی 'کچھ مجاہد ٹرالی کے اردگر د زخمی پڑے تھے 'کچھ جانبازٹرالی کے اندراوراس کے اردگر دوخمی شمادت نوش کر چکے تھے 'اور جن کوموقع مل گیا تھا'وہ بھرے ہوئے شیروں کی طرح'وفنج یاشہادت'کی جنگ لڑرہے تھے ۔اس مہم کے افغان امیرمولانا عید مجمد صاحب اور دارالعلوم کرا جی کے طالب علم مولوی عبدالحلیم سلمہ گولوں اور گولیوں کی بارش میں زخمی ساتھیوں کو کندھے پراٹھا ٹھاکر محفوظ مقامات پر پہنچانے لگے اور بجمداللہ سلامت رہے۔

# تائد غيبى

اسی دوران اس بارود نے آگ پکڑلی جوٹرالی میں رکھا ہوا تھا 'وہ پھنا شروع ہوا
اس کے خوفناک دھاکوں نے ایک نئی قیامت برپاکر دی ۔۔۔ لیکن جس زات باری
تعالیٰ کی خاطر سے سب پچھے ہور ہاتھا 'اس نے انہیں دھاکوں کونفرت کا سامان بنا دیا 'کہ ٹرالی
میں رکھے ہوئے راکٹ لا نچ وں میں سے ایک راکٹ کو قدرت کے غیبی نظام نے اس
طرح چلایا کہ اس کے پچھلے جھے میں آگ لگی 'جس کے باعث راکٹ تیزی سے نکل کر
سیدھا دشمن کی طرف بڑھا اور چشم زدن ہیں خوفناک دھاکے کے ساتھ ایک ٹینک تباہ

کر دیا۔ ساتھ ہی ٹرالی میں جلتے بارو د ہے جو دھائے ہور ہے تھے 'ان سے دسمن سیسمجھ کر کہ مجاہدین کو آن دہ کمک پہنچ گئی ہے 'میدان چھو ڑبھا گا۔

اس معرکہ میں دشمن کے تقریباً ۵ ۳ فوجی جہنم رسید ہوئے 'اور ۲۲ مجاہدین شہادت سے سرفرا زہوئے ۔

کھ دیر بعد مجاہدین کی ایک اور جماعت وہاں پہنچ گئی 'جو شداء کو قریبی گاؤں لے گئی اور زخمیوں کو او نٹول وغیرہ پر گاؤں پہنچایا ۔۔۔ وہاں کے تقریباً اڑھائی ہزار مسلمانوں نے جمع ہوکر شداء کی نماز جنازہ پڑھی ۔ دشمن کے گن شپ ہیلی کاپپڑاس وقت بھی بلندی پر منڈ لار ہے تھے 'مگر اللہ جل شانہ نے ان کوالیاا ندھاکیا کہ اس بڑے مجمع کو نہ دکھے سکے ۔

مولانا ارشاد احمر صاحب نے ساتھوں سے کمہ رکھا تھا کہ دوجب میں شہید ہوجاؤں تو لاش گھرنہ لے جانا' ہوسکے تو میدان جنگ کے آس پاس ہی دفن کر دینا۔''

ان کی وصیت اور مقامی مسلمانوں کے اصرار پر شر<sup>دد</sup> شرنہ'' کے قریب ہی گاؤں'<sup>دو</sup>کوٹ وال''میں سب شہید وں کو سپرد خاک کیا گیا۔ ہے

> بناکر دند خوش رسے بخاک و خون ملیدن خدا رحمت کند ایس عاشقان پاک طینت را

### ایمان افرو زوصیت نامه

مولاناارشاداحمد صاحب شهید ﷺ جب فروری ۱۹۸۰میں پہلی بارکرا چی سے جمادا فغانستان کیلئے روانہ ہوئے تو والدین 'بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کیلئے وصیت نامہ کھرکرایک دوست کے حوالے کرگئے تھے اس کے آخر میں تحریر تھاکہ:

دمیہ تحریر کرا چی میں روائلی سے چند دن قبل لکھی گئی 'اور ساتھی

کے حوالے کر رہاہوں' میری شہادت کی بقینی خبر کے بعد وہاس

کو آپ لوگوں تک براہ راست یا ذاک کے ذریعہ پنچادے گا۔"

چنانچہ بیان کی شہادت کے بعد ہی گھر پہنچا' ۵ صفحات کے اس وصیت نامہ کی ہرسطرایمان افروز ہے، مگر یمان اس کے خاص خاص حصے نقل کر تاہوں -حمد وصلوۃ کے بعد لکھتے ہیں کہ:

دوبندہ گنگار 'رحت حق کاامیدوار تحریر کرتا ہے میں بہ طیب خاطرجها د فی مبیل الله کیلئے چند رفقاء ومخلصین کی معیت میں ا فغانستان جار ہاہوں 'الحمدللہ جانے کاسبب زندگی سے کسی فتم کی مایوسی نہیں ۴ ورنہ ہی زندگی کی مشکلات سے گھبرا کر موت کی تلاش میں نکل رہا ہوں 'بلکہ مقصد صرف \_\_\_ اور صرف \_ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ خالصتاً لوجہ الله اعداء اسلام کے خلاف بر سریکار ہونے کی توفق عطا فرمائے ، کفر کو مغلوب بلکہ نیست و نابود فرمائے 'اور کفریرالیی کاری ضرب لگائے کہ قیامت تک اسلام کی طرف آنکھا تھانے کے قابل نہ رہے 'آمین ثم آمین یارب العالمین ۔ اوراس مقصد کیلئے بندہ 'اللّٰہ عزوجل و خدائے بزرگ وہر تر ہے ایک طومل زندگی کا خواستگار ہے کہ اس میں ایک منظم كوشش كرول كه جس ہے اللہ تعالیٰ اسلام كو بورے عالم اسلام میں بوری آب و ماب ورشان و شوکت کے ساتھ مکمل طور پر زنده ونافذ فرمائين وَ الَّي اللَّه تَرْجَعَ الْأَمُوْرَ ، وَهُوَ الْمُوَفِّقُلكُلَّ خَيْرِ

لیکن موت ندایی آمد سے پہلے اطلاع کرتی ہے 'اور نہ وقت

مقررہ سے مقدم موخر ہوتی ہے۔ کُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (ترجمہ) ہرنفس اپنو وقت مقرر پرموت کو چکھ کر رہے گا۔''اور خصوصا جب آدمی میدان کار زار میں سربکفن ہوکر نکاتا ہے تو وہ موت کا بھی اتا ہی متنی 'مثناق اور امید وار ہوتا ہے جتنا کہ حیات کا۔''

آگے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں مجراحمہ 'اور مزمل احمد کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی مفصل مدایات دے کر لکھتے ہیں کہ:

> ''اگر تم نے قرآن و حدیث اور فقہ کو کماحقہ پڑھا اور سمجھا تو معلوم ہوجائے گا کہ اسلام کا آپ سے کیا تقاضہ ہے 'اور سرور کائنات' سرور دوجهاں ﷺ نےاس مکمل ضابطہ حیات کو دنیا کے اندر کس طرح رائج کیا؟ اس اسوۂ حسنہ کے تحت ہر زمانے میں اسلام کو عالم میں رائج کیا جاسکتا ہے ۔علوم کی تحلیل کے بعداس علم کے مقتضی کے مطابق اسلام کو مکمل طوریر یوری دنیامیں را مج کرنے کی کوشش شروع کر دو 'انجام کواللہ ے حوالے کرو'اس کوشش میں اگر تماری زندگی صرف ہوگن اتواس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں لاتحافو افی الله لُو مَة لَا تُم ان كامول مين اس كى بركز پروامت كروكه كوئى كياكه اب أبي وهن مين مكن ربو ونيامين اشتغال بقدر کفایت ہو 'کوشش بیہ ہونی چاہئے کہ بے لوث بلا تنخوا ہ وغیرہ کے هر محاذیر خدمت دین کرو <sup>، لی</sup>کن اگر حالات مجبور کر دیس تو بق*د*ر ضرورت تنخوا ہ وغیرہ لیکر دین کی خدمت کر تابھی نہ کرنے سے ہزاروں درجہ بهتراورافضل ہے 'نیز تدریساور اشاعت علم

بہت ضروری ہے 'اور مواعظ حسنہ معاشرے کی روح ہوتے ہیں 'لیکن دین کواس میں محدودمت سجھو 'بلکہ جماد جیسےا حکام کی طرف بھیا ولیا ور پوری توجہ دو''۔ آگےاہیے والدین کووصیت کرتے ہیں کہ :

' والدصاحب اور والدہ صاحبہ اور دیگر قرابت داروں سے گذارش ہے کہ اگر مجھے اس سیہ کاری کے دور میں شہادت فی سبیل اللہ کا عالی مقام نصیب ہو تو آپ لوگ سرعام خوشی منائیں 'اور ہیں محصیں کہ ہماری محنت ٹھکانے لگی 'ہم نے اللہ کی عطاکر دہ اولا دکواللہ کے نازل کر دہ دین کی تعلیم دلانے کے بعد ' اللہ کے حکم کو بلند کرنے کیلئے قربان کر دیا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنهم جیسا جذبہ رکھنا چاہئے کہ وہ لوگ اپنی اور اپنے ابناء عنهم جیسا جذبہ رکھنا چاہئے کہ وہ لوگ اپنی اور اپنے ابناء (بیٹوں) کی شہادت کو کتنا مرغوب و محبوب رکھتے تھے۔''

بری ہے شاخ تمنا' ابھی جلی تو نہیں دبی ہے اگ جگر' مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیخ سے گردن' وفا شعاروں کی کئی ہے برسر میدال' مگر جھکی تو نہیں

آگے رشتہ داروں کو وصیت فرماتے ہیں کہ:

دونو حہ وگر سے حد شرع سے متجاو زہوکر برگز نہ کیاجائے 'اگر کسی کو توفیق ہو تو وہ میری شادت باسعادت پرالیں خوشی منائے جیسی کہ لڑکا پیدا ہونے پر منائی جاتی ہے۔

جان دی' دی ہوئی ای کی تھی حق تو ہے ہے کہ حق ادا نہ ہوا اورسب اقرباء واحباء 'خصوصاً والدصاحب 'والده محترمه ' دا وا جان ' دا دی جان عصوصاً والدصاحب ' والده محترمه ' دا وا جان ' دا دی جان سے عرض ہے کہ دعاء فرمائیں کہ اللہ تعالی اس قربانی کو قبول فرمائیں ' اور اس عمل کو خالص اپنی رضا غدا نخواستہ کوئی ریاء و غیرہ کا شائبہ ہو تواس کو معاف فرمائیں ' اوراس عمل کو خالص اپنی رضا کا ذریعہ بنائیں ۔ امین یا رب العالمین شم امین ، اللّه ممانین "

O

ناچیز کوجب اس جواں سال امیرالمجاہدین کی شمادت کی خبر ملی اور فیصل آباد جانا ہوا توان کے ضعیف والد صاحب کی خدمت میں بھی تعزیت کیلئے حاضر ہوا 'صبروا ستفامت کے اس پیکر کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو توجھاک آئے 'مگر زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و شا' اور دعاؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔

مولاناأرشادصاحب شہید ﷺ کے ساتھ جن ۲۱ جانبازوں نے جام شادت نوش کیا'ان میں چھا فغان'اور ۱۵ پاکستان کے دینی مدارس کے طلبہ تھے'ان میں ۲ طلبہ دارالعلوم کراچی کے تھے ۔

شرعی ضابطہ بیہ ہے کہ معرکہ جماد میں شہید ہونے والوں کو نہ عنسل دیاجا تا ہے نہ کفن 'بلکہ اس حالت میں نماز جنازہ پڑھ کراعڑا زکے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے ۔ آنخضرت پہلینے کاار شاد ہے کہ:

دوقتم ہاس ذات کی ،جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ جو

زخم بھی اللہ کے راستہ میں لگتاہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں (بہتا ہوا) آئے گاجس حالت میں زخم لگنے کے وقت تھا' اس کارنگ خون کا ہو گا ور خوشبو مثک کی ہوگی۔''

(سيح مسلم بكتاب الإمارة - صديث ١٨٤٦)

یہ مجاہد طلبہ جب ۲ شوال کو حملے کیلئے روانگی کی تیاری کررہے تھے توانہوں نے اس امید پرغسل کیا کہ شہید ہوں گے 'جن کو میسر ہوئی خوشبوبھی لگائی ۔ بجیب بات یہ ہے کہ غسل کرنے والے تمام ہی طلبہ کو شہادت نصیب ہوئی ۔

یه گمنامی میں اپناسفر حیات پورا کرنے وائے پاکباز شداء 'جواسلام کی عظمت و حفاظت کیلئے جان کی بازی لگاکر خو د توانشاء اللہ بقول شاعر مشرق ہے۔

بے تکلف خندہ زن ہیں' فکر سے آزاد ہیں پھر اس کھوئے ہوئے فردوس میں آباد ہیں

گر دنیاکوان کے حالات تو کہا' نام بھی معلوم نہیں 'کاش اِمین ہرایک کے حالات لکھ کران کی عظمتوں کو کچھ خراج عقیدت پیش کر سکتا کہ:

> محبت مجھے ان جوانوں ہے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند

تاہم اپنان چھ جگر گوشوں \_\_\_ دارالعلوم کراچی کے ہونمار طلبے \_\_\_ کا مختصر تذکرہ توکر سکتا ہوں' جو ہماری ہی پدرانہ آغوش سے سالانہ تعطیلات میں جدا ہوئے تھے۔

# (۱) قاری امیراحمه شهید گلگتی

حافظ شیری احمد خان کے بیہ صاحبزا دے گلگت میں پیدا ہوئے 'قرآن کریم حفظ کرکے فن قراءت و تجوید کا دوسالہ نصاب 'مدر سہ تجویدالقرآن را ولینڈی میں مکمل کرکے

ورس نظامی کیلئے دارالعلوم کرا چی میں '' مرحلہ متوسطہ''میں داخل ہوئے 'اس وقت عمر ۱۲ میں اسل بھی 'پھر آخر تک بہیں زیر تعلیم رہے 'شمادت کے وقت عمر ۲۰ سال ہونے کو تھی ' مرحلہ عالیہ کی پیمیل کر چکے تھے ' صرف ۲ سال کی تعلیم باقی رہ گئی تھی ' \_\_\_\_ امتحانات میں اول آتے 'اور انعامات حاصل کرتے رہے ۔

نماز ، بنجگانہ تکبیراولی کے ساتھ پڑھنے کا ہتمام تھا' ہرجمعرات اور پیرکو روزہ رکھتے تقریباً نصف شب تک اسباق کے مطالعہ اور تکرار (نداکرے) میں مشغول رہتے' اخیر شب میں پھراٹھ کر اسباق کو یا وکرنے میں منهمک ہوجاتے ۔ اپنی ان صفات کے باعث اسا قدہ کرام کے منظور نظر تھے ۔ اسپان کو یا وکرنے میں منہمک ہوجاتے ۔ اپنی ان صفات کے باعث اسا قدہ کرام کے منظور نظر تھے ۔

شہادت ہے ایک سال قبل ۱۹۸۴ میں جب دارالعلوم کی سالانہ تعطیلات
ہوئیں 'تو والدین ہے اجازت پہلے ہے لے رکھی تھی 'یمال سے سیدھے افغانستان جاکر
شریک جہاد ہوئے 'اور تعطیلات ختم ہونے سے پہلے 'وہیں سے چند روزکیلئے اپنے گھر گلگت
بھی گئے ۔ کراچی واپسی کے وقت والدین سے آئندہ سال (تعطیلات میں) پھر جہاد میں
جانے کی اجازت طلب کی تو والد صاحب نے فرمایا:

دا کیک مرتبہ تم جماد میں حصہ لے چکے ہو' حافظ' قاری بھی ہو چکے ہو' حافظ' قاری بھی ہوات ہو چکے ہو'حافظ' قاری بھی بذات خورجماد ہے۔''

#### بيٹے نے اوب سے عرض كيا:

د جما وا فغانستان میں جمیں جن حالات ووا قعات کا مشاہدہ ہوا ہے۔ ان کی موجو دگی میں خاموش تماشائی بن کر بیٹھ رہنا نغیرت ایمانی کے خلاف ہوگا وہاں ماؤں بہنوں کی عصمتیں لٹ گئیں 'مساجدا ور مدارس کو مولیثی خانہ بنادیا گیا 'آبادیاں و بران اور فضلیں تباہ ہو چکی ہیں۔'

والدصاحب نے ان کاجذبہ دیکھ کر دوبارہ جماد میں شرکت کی اجازت دیدی مگر مال نے

د بیٹا! ہمارا بھی تم پر حق ہے 'سال بھر آنکھوں سے دور رہتے ہو 'ہم تمہارے آنے پر خوشی مناتے ہیں 'کم از کم تعطیلات تو ہمارے ساتھ گذار لیاکرو۔''

عظیم بیٹے نے لجاجت سے کہا:

'دپیاری امی امیس نے دنیای چند روزہ خوشیاں آخرت کی دائمی خوشیوں پر قربان کر دی ہیں 'اب دنیا کی خوشیوں کی توقعات میرے ساتھ وابستہ نہ رکھیں 'انشاء اللہ آخرت میں ہم سب کو دائمی خوشیاں ملیں گی۔''

ماں کی مامتانے بھی اجازت دیدی۔

چنانچہ اگلے سال تعطیلات میں دوبارہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ارغون کے محاذ پر پہنچ گئے 'اور ۲ شوال ۲۰۵۵ کود شرنہ'' کے خوں ریز معرکے میں جام شہادت نوش کیا۔ لیکن

> جو ہر انسال عدم سے آشنا ہوتا نہیں آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے' فنا ہوتا نہیں

> > (٢) حافظ محمد عبدالله شهيد ملكتي

حاجی عبدالخالق صاحب کے بیہ ہونمار فرزند ۱۹۶۳ء کو گلگت میں پیدا ہوئے '
مقامی اسکول میں چوتھی جماعت تک پڑھنے کے بعد اسکول کے ماحول سے دل اچائ
ہوگیا 'اور دینی تعلیم کاشوق پیدا ہوا 'گراس کے مواقع میسر نہ آئے پچھ زمانہ تبلیغی جماعت
میں لگایا 'پھرسولہ سال کی عمر میں دا را لعلوم کرا چی میں داخل ہوئے 'ان کے والد صاحب کا
بیان ہے کہ دومیں نے ان کو مدایت کر دی تھی کہ سال سے پہلے گھر نہ آنا 'چنانچہ سال
تک تعطیل کا زمانہ تبلیغ میں لگاتے رہے ' سال بعد ۱۹۸۱ء میں گھر آنا تھا 'لیکن ۱۹۸۵ک

تعطیلات سے پہلے انہوں نے ایک خط میں لکھا کہ:

دد میری تمناہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حضور ﷺ سے شرف ملا قات حاصل کروں اس لئے آپ مجھے جمادا فغانستان میں شرکت کی اجازت دیدیں۔''

میں نے تعطیلات میں محاذ پر جانے کی اجازت دیدی''۔

چنانچ سے بھی تغطیلات میں ارغون کے محاذبہ چلے گئے اور 1 شوال کو شرنہ کے خوں ریز معرکے میں اپنے میرکے ساتھ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ وں ریز معرکے میں اپنے میرکے ساتھ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ " وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قَتْلُو افِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمْوَ اَتَّا ، بَلْ اَحْيَا ءُ

عِنْدَرَبِّهِمْ اللَّهُ مِنْ وَقُوْ نَ ، فَرِحِيْنَ بِمَآ اَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه "

' جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیۓ گئے انہیں مردہ نہ کہو 'بلکہ وہ زندہ ہیں 'اپنے پرور دگار کے مقرب ہیں 'ان کو رزق ملتا ہے 'وہان نعمتوں سے خوش ہیں جواللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں۔'' (سور دآل عمران ۱۱۹ میں)

# (۳)عبدالواحدشهيدايراني

ایران کے سنی خاندان کے بیہ فرزند 'علم دین کی پیاس لے کر پاکستان آئے 'اور مختلف مدارس میں زیر تعلیم رہے 'پھردارالعلوم کراچی میں داخلہ لے لیا' ذہن میں بیہ بات راسخ تھی کہ مسلم قوم کو جماد کے بغیرعزت نہیں مل سکتی ۔ ۲۰۵۵ھ کی سالانہ تعطیلات میں ارغون کے محاز پر مصروف جماد رہے 'اور شرنہ کے معرکہ میں دادشجاعت دیتے ہوئے شہادت کی عظمتوں سے سرفراز ہوئے۔

سردی مرقد سے بھی افسردہ ہوسکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں

( ۴ )عبدالرحمٰن شهيدافغاني

یہ محماعظم صاحب زکریائی کے فرزند ہیں 'افغانستان کے علاقے ''رستاق''
صوبہ تخار ہیں پیدا ہوئے ان کے بعض اہل خاندان اور رشتہ داروں کو ظالم روی فون نے
شہید کر دیا تھا' یہا س وقت بیچے تھے 'خاندان سے بچھڑ گئے 'کسی نہ کسی طرح مہا جرین کے
قافلہ میں شامل ہوکر پیدل چلتے ہوئے پاکستان پہنچے اور مخلف دینی مدار س میں تعلیم حاصل
کرتے رہے ' ۳ ، ۱ ماھ میں دارالعلوم کراچی میں داخل ہوگئے 'اور سالانہ امتحان میں اعلی
نبروں میں کامیاب ہوتے رہے کمین سے جلد سازی کاکام سکھ لیا تھا 'فارغ او قات میں
طلبہ کی کتابوں کی جلد یں بناکر جو پیسے مل جاتے ان سے کیڑے وغیرہ بنالیت 'روسی کافروں
سے فراغت میں صرف ایک سال باتی رہ گیا تھا 'ارغون کے محاذیر جاکر نمایاں کار نا ہے
انتجام دیے 'کئی روسیوں کو جہنم رسید کیا 'اور تعطیلات کے آخر میں 'دشرنہ'' کے محاذیر
دلیری سے لڑتے ہوئے شما دت سے ہمکنار ہوگئے ماس وقت عمر کا ہیواں سال تھا۔
دلیری سے لڑتے ہوئے شما دی سے ہمکنار ہوگئے ماس وقت عمر کا ہیواں سال تھا۔
تھے 'اسی روز باکتان آنے والے کسی ساتھی کو ایک خط دیا' جو میرے بیٹے مولوی محم

اس میں لکھاے کہ: اس مروز پاکستان آنے والے کسی ساتھی کوایک خط دیا' جو میرے بیٹے مولوی محمد زبیرعثانی سلمہ کے نام تھا' بیہ دونوں ہم جماعت تھے 'وہ خطاس وقت میرے سامنے ہے ' اس میں لکھاے کہ:

دوبندہ ناچیز کواپنی دعاؤں میں یا در تھیں آنا کہ اللہ مجھ کواور باتی ساتھیوں کو جہاد مقدس کی راہ میں استقامت اور صبر وہمت عطا فرمائیں 'اور تمام مسلمانوں کواس راستہ میں نکلنے کی توفیق عطافرمائیں 'اور آپ کو بھی اس لئے کہ اس کے بعد زندگی گذار نا بدون جہاد مشکل ہے۔ جہاد

" ذُرْ وَ ةُسنَا مِ الدَّيْن " أَس وقت بن سَكَا ہِ جب بم اس دین کی حَفَاظت کیلئے پوری اپنی جان ومال قربان کر دیںِ ' \_\_\_\_\_ آخر کو مرناہے 'پھرکیوں شہید ہوکر نہ مریں؟ " و ما کَا نَ لَنَفْسٍ اَ نُ تَمُو ْ تَ اللَّا بِا ذْ نِ اللَّه " ' قَ میہ خطان کی شادت کے بعد وصول ہوا۔ انَّ اللَّه وَ انَّا الَیْهِ رَ اجعُو ْ نَگر زندگی کی آگ کا انجام خاکمتر نمیں ٹوئنا جس کا مقدر ہو' سے وہ گو ہر نمیں

(۵)محمراقبال شهید ملکتی

عبدالرحمٰن صاحب کے بیہ فرزند گلگت میں پیدا ہوئے ۔ ۱۸ سال کی عمر میں دارالعلوم کراچی میں داخل ہوگئے ۔ طبیعت میں نفاست و نزاکت 'مگر دل جذبہ جماد سے معمور تھا'ہ ۱۵۰۵ھ کی تعطیلات میں جبکہ تعلیم کادو مرحلہ ثانویہ خاصہ "مکمل کر چکے تھے' اور ۶ مرال تھی'ارغون کے محاذ پر مصروف جماد رہے' اور ۶ رشوال کے معرکہ دشرنہ "میں اپنا میرکے ساتھ شہادت پاکرا ٹیارو قربانی کی مثال قائم کرگئے۔

زند گانی تھی' تری مہتاب سے تابندہ تر خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر

(۲) مولوی محمر سلیم شهید برمی

عبدالهادي صاحب كے بير سعادت مند صاحبزا دے ١٩٦١ء ميں ملك بر ماميں پيدا

اله يه ايك مديث كا مضمون ب جس كا ترجمه ب كه دوجاد دين كا بلند ترين مقام ب "- على مد قرآن كريم كا ارشاد ب الين كي جان كو موت الله ك علم ك بين سين سيك "-

ہوئے 'وہیں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی 'اور مسلمانوں پر وہاں کی سوشلسٹ حکومت کے مظالم اپنی آبھوں سے دیکھے 'جن میں لاکھوں مسلمان اپنا دین اور عزت بچانے کیلئے ہجرت پر مجبور ہوگئے ۔ بیاس نیت سے پاکستان آئے کہ اسلامی علوم حاصل کر کے اپنے بیکس ہموطن مسلمانوں کو جما دکیلئے تیار کریں گے ' دار العلوم کراچی میں سال زیر تعلیم رہے ' ہموطن مسلمانوں کو جما دکیلئے تیار کریں گے ' دار العلوم کراچی میں سال زیر تعلیم رہے ' جمادمیں جاتے وقت ساتھیوں سے کہاور دعاکر ناکہ مجھے شمادت نصیب ہوجائے۔''

طبیعت میں ظرافت تھی 'محاذ پر عین اس وقت بھی جبکہ آگ اور گولوں کی بارش ہورہی تھی 'مجاہدین ان کے مزاحیہ چُکلوں سے لطف اندوزہوتے رہتے ایک مرتبہ انہیں تین رفقاء کے ساتھ گشت کی ڈیوٹی پر بھیجا گیا 'واپسی میں بیہ چاروں راستہ بھول گئے 'ایک ساتھی نے مشورہ دیاد مقررہ قاعدہ کے مطابق عافار کرو 'ہمارے ساتھی ان کی آواز س کر جوابی فائر کریں گے 'اس سے ہمیں سمت کا ندا زہ ہوجائے گا۔'' دو سرے ساتھی نے کہا جوابی فائر کریں جم رشمن کی چوکی کے بالکل قریب ہیں۔'سلیم بولے:

د فائر کیسے کریں جم رشمن کی چوکی کے بالکل قریب ہیں۔'سلیم بولے:

۱۳۰۵ مارہ کے شرنہ کے معرکہ میں شدید زخمی ہوگئے 'ان کو پاکستان لانے کیلئے ایک اونٹ پر باندھ دیا گیا کہ بیٹھنے پر قادر نہ تھے 'دو سرے زخمی ساتھیوں کو بھی ای طرح اونٹوں پر باندھنا پڑا \_\_\_\_ ابتدائی طبتی امدا دبھی دور دور میسر نہ تھی 'جوان خون مسلسل بہتار ہا' یہاں تک کہ راستہ ہی میں اپنے مالک حقیق سے جاملے ' '' شرنہ''کے قریب ایک افغانی گاؤں ''موش خیل'' میں لاش پہنچائی گئی ۔

یماں میہ واقعہ پیش آیا کہ پچھلے گاؤں ''کوٹ وال'' کے لوگ آگئے'اور ''دموش خیل'' کے باشندوں سے کہا کہ ہم اس شہید کو بھی اپنے گاؤں لیجانا چاہتے ہیں' یا کہ جمال ان کے امیراور دیگر شہداءکور کھاگیاہے'اس قبرستان میں ان کو بھی رکھاجائے۔ موش خیل والے کسی طرح تیار نہ ہوئے ان کاکہنا تھا کہ ''داللہ تعالیٰ نے میہ سعادت ہمیں بخشی ہے'ہم ان کو اپنی بستی میں رکھیں گے''۔ بحث و تکرار کے بعد بالاخر جب ان کو دوموش خیل ، ہی میں سپردخاک کیا جارہا تھا تو گاؤں والوں کی آنکھوں سے میکتے ہوئے آنسواس پر دلیمی شہید کو نذرا نہ عقیدت پیش کرر ہے تھے ۔

> سرخاک شہیدے' برگھائے لالہ می پاشم کہ خونش بانبال ملت ما سازگار آمد

# اس معرکے کے زخمی طلبہ

جو طلبہ زخمی ہوگئے تھے 'ان کو بدقت تمام تقریباً ۳ دن کے جان تو را سفر کے بعد
پاکستان کے شہر دو ٹائک'' پہنچاکر ہمپتال میں داخل کیا گیا' جیسے ہی ہے خبر دارالعلوم کراچی
پنچی' یمال کے دارالطلبہ (ہوسٹل) کے ناظم جناب مولانا محراسحاق صاحب جو طلبہ کیلئے
شب وروزماں باپ کی می راحت رسانی کی فکر میں رہتے ہیں اور ہو نمار طلبہ پر خصوصیت
سے بہت شفق ہیں' بے تاب ہوکر کراچی سے بذریعہ بس رونہ ہوگئے' ڈیرہ اساعیل خان
سے ہوتے ہوئے ٹائک پنچے اوران شاہین بچوں کی دیکھ بھال میں تمار داروں کا ہاتھ بٹایا۔
مانمی زخمی طلبہ میں دارالعلوم کراچی کے طالب علم مولوی محرسلیم سلمہ تھے'
جن کا دایاں بازو بم کے فکڑے اور گولی گئے سے ٹوٹ گیا تھا' ججھے'' شرنہ'' کے معرکہ کی
بہت سی تفصیلات انہی کی زبانی معلوم ہوئیں \_\_\_\_ (باقی تفصیلات حرکۃ الجمادالاسلامی

O

ان گمنام مجاہدین اور شداء کا تذکرہ اختصار کی پوری کوشش کے باوجود بھی خاصا طویل ہوگیا آگران کاحق تواس ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس سفرنامے کامقصد ہی سے کہ جمادا فغانستان جن حالات میں ہور ہاہے 'اور مجاہدین جس اخلاص وللہیت کے ساتھ پاکستان اور عالم اسلام کیلئے امیدوں کے چراغ اپنے خون سے روشن کررہے ہیں 'ان کی ایک جھلک قارئین کے سامنے آجائے \_\_\_\_ بہرکیف !اب سفر کی رودا دجماں چھوڑی

تھی وہیں سے شروع کر تاہوں۔

دفترمیں آگر ہم نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کی 'اور سفر کے اگلے مراحل کی تفصیلات طے کرنے لگے ، کھا ناجو غالباً مجاہدین ہی نے تیار کیا تھا 'کھاکر عشاء کی نماز پڑھی اور در جنیو آمجھو تھ' جس کے مذاکرات جنیوامیں چل رہے تھے ۴ س کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہو تارہا۔

یہ شعبان کی ۱۵ ویں شب ایعنی دوشب براء ت اکتی اس میں ویسے بھی عبادت کیلئے جاگناہوتاہے اس لئے طے ہوا کہ اس وقت توسب سوجائیں اور ہجا تھ کر اگلی منزل کی طرف روانہ ہوجائیں گے اور بس ہی میں تلاوت اور ذکر و دعاکرتے ہوئے سفر کو جاری رکھا جائے گا۔ گذشتہ رات جو کراچی میں گذری تھی اس میں صرف ہ گھنٹے سوسکے تھ اپھر نماز فجر سے اس وقت تک بھی کسی کو کمرسید ھی کرنے کا موقع نہ ملا تھا اور اس بھے فرش پر اجس کو جمال موقع ملا پڑ کر سوگیا المجھے نیند بھشہ ہی بہت دیر سے آتی ہے اور آج تو محاز پر جانے کا شوق بھی بلچل میں تھا۔نہ جانے کب آ تکھ گی۔

# اتوار - ۱۵/ شعبان ۸۰۸ اه - ۱۳ ایریل ۱۹۸۸

اخیرشب میں ۳بیجے کے قر سب آکھ کھی تو دفتر کے اندرا ور با ہراچھی خاصی چہل کہل تھی 'عجابدین سفری تیاری کررہے تھے ۔ بس پہلے بی کراسی پر لے بی گئی تھی 'سب جلدی وضو وغیرہ کرکے سوار ہو گئے 'پھر بھی شہر سے نکلتے نکلتے ہم بج چکے تھے 'ڈیرہ اساعیل خان سے ہمارے قافلے میں یمال کے مرکز کے ناظم جناب قاری نعمت اللہ صاحب اور دو مزید پاکستانی مجابدین شامل ہوگئے ۔ اب سے قافلہ میں (۲۰) فرا دپر مشتمل تھا 'بس رات کی مزید پاکستانی مجابدین شامل ہوگئے ۔ اب سے شال مغرب کی طرف دو ڑنے لگی 'اور پشترساتھی تاریکی اور خامیں مشغول ہوگئے ۔ یہ بس بردی اور نئی تھی 'سیٹیں بھی آرام دہ ۔ خیر شب کی لطیف اور خرک ہوا میں تلاوت اور ذکر ومناجات 'شب براءت کی نورانیت 'اور سفر جماد کے ایمان افرو ز جذبات نے مل کر ماحول پر وجد کی سی کیفیت طاری کر دی ۔ دل

## **چاہتا تھا یہ سفر بھی ختم نہ ہو۔بقول حضرت مرشد عار فی** "

### شراب بے خودی شوق بھی کیا جانے کیا شے ہے؟ برابر پی رہا ہوں' اور ذرا تسکیں نہیں ہوتی

سوا ۵ بجے کے قریب شرود ٹانک "کے مضافات میں پہنچ گئے "مولانا مجما اسحاق صاحب نے "جواس وقت رفیق سفر تھے "یاد دلایا کہ بیہ وہی شہر ہے جہاں ۱۹۸۵ء میں د شرنہ" کے معرکہ میں زخی ہونے والے طلبہ کو لاکر جبیتال میں داخل کیا گیا تھا۔ جھے اب احساس ہوا کہ مولاناموصوف کراچی سے بس کاکتنا کمباسفر کرکے تنمایماں آئے تھے! یمال پہنچنے میں کما زکم دو دن ضرور لگے ہول گے ،گر طلبہ کے ساتھان کی غیر معمولی محبت و شفقت الی پر خلوص ہے کہ بھی انہوں نے اس سفر کی طولانی اور صعوبت کا شار تا بھی ذکر شفقت الی پر خلوص ہے کہ بھی انہوں نے اس سفر کی طولانی اور صعوبت کا شار تا بھی ذکر نہ کیا تھا۔

سرئک کے کنارے ایک ناہموار میدان تھا'بس اس کے آخری حصہ میں ایک نیم پختہ ہوٹل کے سامنے جاکرری ۔ ایک خالی بس پہلے سے کھڑی تھی 'جس کے مسافر ہوٹل کے چو ترے پر باجماعت نماز فجرا واکر رہے تھے۔وضع قطع سے بیہ بھی افغانستان جانے والے مجاہدین معلوم ہوتے تھے 'ہم آنوہ وضو کرکے نماز کیلئے پہنچے تو بیہ حضرات فارغ ہوکر تیزی سے آگے روا نہ ہورہ تھے ۔ماحول پچھالیا پر کیف محسوس ہوا 'جیسامکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے' راستے کی منزلول' ''درالحغ'' ' دمستورہ'' اور ''بر'' وغیرہ میں ہواکر آئے تھے ' یمال خوشگوار میں ہواکر آئے تھے ' یمال خوشگوار میں ہواگی۔ سردی محسوس ہوائی۔

نماز باجماعت سے فارغ ہوکر ساتھیوں نے بتایا کہ اس ہوٹل میں جو پکھ میسر ہے 'اس سے ناشتہ کرلیا جائے 'آگے دو پسرسے پہلے پکھ نہ مل سکے گا' پکھ بسکٹ ' پکھا بلے ہوئے انڈے اور چائے مل گئ 'اور طلوع آفتاب سے پہلے ہی آگے روانہ ہوگئے۔بس اب مغرب کی طرف دو ڈر ہی تھی۔شوق بلیوں اچھلنے لگا۔

## بادصا کی موج سے' نشوونمائے خار و خس میرے نفس کی موج سے' نشوونمائے آرزو

جنوبي و زبر ستان میں

کافی دیر سیدھے چلنے کے بعد سڑک رفتہ رفتہ بل کھاتی ہوئی 'میا ڑی علاقے میں داخل ہو گئی ''دجنوبی وزیر ستان'' کا خوبصورت علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ دونوں طرف چھوٹی بڑی بہا ڑیاں ؟ ونچی نیچی زمین پر لهلهاتی کھیتیاں ' دور تک پھیلی ہوئی خاموش وا دیاں ' منگناتی بہاڑی ندیاں اور کمیں کمیں سردوشیوں بانی کے قدرتی چھے سیر آزا دعلاقہ ہے' جوعرف عام میں د علاقہ غیر "كملا تا ہے \_ يهال قبائلي زندگي كاراج ہے ' ہر قبيله آزاد 'كسي ى حكومت نهيں 'جابجا بپاڑوںا ورا ونچے نیچے میدا نوں میں بستیاں ہیں ' ماشاءاللہ خوب آباد علاقہ ہے 'بستیوں کے اندراور با ہرجا بجاقلعہ نما بڑے بڑے احاطوں والے کیے م کا نات بھی ہیں جوبلندیوں پر بنائے گئے ہیں ان میں فائر نگ کے لئے با قاعدہ موریح بنے ہوئے ہیں کیونکہ قبائل کے درمیان آئے دن جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ یمال سرک کی چو ڑائی کم ہوگئی 'پہلے میہ بھی کچی تھی 'جهادا فغانستان کے دوران ہی پختہ بنی 'اور جنوبی و زیرِ ستان کے مغربی کنارے تک مڑتی اور بل کھاتی چلی گئی ہے ' مشہور ہے کہ آزا د علاقوں میں پختہ سرئک پر حکومت پاکستان کے قانون پر 'اور باقی تمام علاقے میں قبائلی روا مات پر عمل ہوتا ہے ' پاکستان کے آزا د علاقوں میں پہلے بھی جانا ہوا 'گر دوجنونی و زیرِستان ، دیکھنے کامیر پیلا موقع تھا 'اسی آ زا دعلاقے کو عبور کر کے افغانستان کی وہ سرحد آتی ہے 'جماں سے ہمیں ارغون کے محاذ پر جانا تھا اس علاقے میں تجارت و زراعت کے علاوہ بہت ہے لوگوں کا ذریعہ معاش گلہ بانی ہے 'جکہ جگہ بکریوں کے ریو ژنظر آتے ہیں' جن کو عورتیں ' مردا ورنچے جنگلوں میں چراتے ہیں ۔کہیں کہیں خانہ بدوشوں کے قافلے بھی نظر آئے 'جوگر میاں گذارنے کیلئے بہا ڈوں کارخ کر رہے تھے۔ دو که شامین بناما نهیں آشیانه"

ابیجے کے قریب بہاڑوں کے در میان ایک چھوٹا ساکھا ہوٹل 'ایک بہاڑی نالے کے پاس نظر آیا 'سب پیاسے تھے 'بہاڑی نالے کا نہایت صاف شفاف ٹھنڈا پانی ' خوب سیرہوکر پیا 'ایبا فرحت بخش پانی 'کراچی میں توبس خواب ہی میں نظر آجائے تو آجائے ۔ بعض ساتھیوں نے چائے بھی پی 'اور سب تر و آزہ ہوکر پھر مغرب کی طرف روانہ ہوگئے ۔ اب ہم جنوبی و زیر ستان کے مرکزی شرد وا نا'' کے قریب تھے 'وہاں کے مشہور عالم دین مولا نانور محمد صاحب کا یہ پیغام ڈیرہ اساعیل خان میں مل گیا تھا کہ ''وا نا''

تقریباً البیج دووانا، شهرمیں داخل ہوئے ، یمال کی پر شکوہ جامع معجد کے سامنے بس رکی تو دروا زے پر منتظر طلبہ نے جو پختون روایات کے مطابق کلا شکو فول سے مسلم تھے ' بری محبت سے پر تیاک خیرمقدم کیا 'معجد کے دروا زے میں داخل ہوئے تو مولانا نور محر صاحب بھی تشریف لے آئے اسب سے بعنل گیر ہوکر بردی محبت ومسرت سے ملے ا اوراپنے دفتر میں اوپر کی منزل میں لے گئے 'معجد اور دفتر کی ساری عمارتیں نمایت خوبصورت اور جدید طرز پر بنی ہیں 'یہال کے مسلمانوں کا بیہ دینی جذبہ قابل دیدہے کہ ''جنوبی وزیرستان'' کے جس وسیع وعریض علاقے اور بستیوں سے گذرتے ہوئے ہم یماں پہنچے تھے 'ان میں \_ اور خود دووا نا''میں بھی \_ رہائشی مکانات تو کیے یا نیم پختہ ' اوراکٹر آبادی غریب ہے 'مگر جامع معجدالیی شاندار بنائی ہے کہ بورے علاقے میں کوئی عمارت اس جیسی نظر نہیں آئی ' دیواروں پر بھی ماریل اور موزائیک لگا ہوا ہے ۔ مسجد کے پرشکوہ مینارے دور سے دعوت نظارہ دیتے ہیں ۔ دفترمیں ہرطرف الماریاں ہیں جن میں عربی 'ار دواور فارسی کی اعلی معیاری اور فنی کتابیں سلیقہ سے لگی ہوئی ،علمی ذوق کا پہت دین ہیں ، مسجد سے ملحق ایک برا دینی مدر سنہ دو وار العلوم و زیرِ ستان وا نا، ہے ،جس میں درس نظامی کے ساتھ عصری علوم وفنون اورانگریزی کی تعلیم کابھی انتظام ہے -

مولانا نور محرصاحب اس جامع مسجد کے خطیب اور دارالعلوم کے مہتم ہیں' وزیر ستان کی علمی 'دینی اور سیاس سطح پر بااثرا ور مقندر شخصیت ہیں انکی دہانت و شرافت علمی ذوق 'معاملہ فنمی 'اورانکسار وتواضع کے باعث پہلی ہی ملا قات میں ان سے طبیعت مانوس ہوگئی ۔اس علاقے میں مجاہدین افغانستان کے بہت بڑے حامی ہیں ۔ان کی بدولت جنوبی و زیر ستان میں مجاہدین کوراہ داری کی سہولتیں میسر ہیں ۔

> پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں کرگس کا جمال اور ہے' شامیں کا جمال اور

مولانا نے ایک بلند پایہ علمی کتاب دوجها دا فغانستان "کے نام سے تصنیف فرمائی ہے۔ جو ۲ م مصفحات پر مشمل ہے اس کا ایک ایک نسخہ ہم سب کو عنایت فرمایا ۔ مولانا سے محاذ دوار غون "کے بارے میں تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا انہوں نے ان سماز شوں کی تفصیل سے جادتھیں ۔ تفصیل سے بھی آگاہ کیا جو اس علاقے میں روسی گماشتے کرتے رہے ہیں۔

## آزاد قبائل كااعلان

ر کھیں گے ۴وران کے شانہ بشانہ لڑتے رہیں گے ۔'' کہ دوریا کے شانہ کر شانہ کے سرق شہد

د واللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی،

ظہری نماز دیڑھ بجے ہونے والی تھی 'مگر ہم نے کھانے سے فارغ ہوکرایک بج

ہی الگ جماعت کر لی اور ٹھیک سوا بجے آگے روانہ ہوگئے ۔ آج ہمیں غروب آفتاب سے

پہلے جنوبی و زیر ستان کے سرحدی قصبے 'دگر'' پنچنا تھا' جو پاکستان اورا فغانستان کی سرحد پر مجاہدین کا مرکز ہے' رات وہاں گذار کر اگلی صبح کوا فغانستان کے صوبہ 'دکیکتیک' میں داخل

ہو ناتھا\_\_\_\_ بس پھرمغرب کی طرف دو ڈر ہی تھی ۔ ت میں میں میں عنا میں میں اس کے اس کا میں اس کا می

تقریباً ایک گفته بعد 'قصبه <sup>دو</sup>اعظم وارسک'' آیا 'اس کی آبادی سے زرا آگے سک وجہ دی نظر ہائی 'ہیں ۔ جب سے 'جس میاک میت و میں افغان طیار وی

جاکر پاکتان کی فوجی چوکی نظر آئی 'ہی وہ چوکی ہے 'جس پرایک مرتبہ روسی افغان طیاروں نے بمباری کی تھی 'بس اس کے پاس سے ہوتی ہوئی آگے نکل گئی ' \_\_\_\_\_ پختہ سراک

نے بمباری کی تھی 'بس اس کے پاس سے ہوئی ہوئی آئے نکل نی ' \_\_\_\_ پختہ سڑک میاں ختم ہوگئ \_\_\_\_ بختہ سڑک میاں ختم ہوگئ \_\_\_\_ بال ختم ہوگئ \_\_\_\_ بال کے بعد صبح سے اب تک سفر 'مین مغرب کی سمت میں ہوتا

یماں حتم ہوگئی \_\_\_ ٹانک کے بعد سنج ہے اب تک سفر 'عین مغرب کی سمت میں ہو آ رہا 'گراب ہم وزیر ستان کے بالکل آخری کنارے پہنچ گئے تھے 'آگے فلک بوس بہا ڑوں

کی قدرتی فصیل نے راستہ رو کاہوا تھا'جو شالاً جنوباً حد نگاہ تک چلی گئی ہے اس قدرتی فصیل کے پیچھے مغرب میں افغانستان ہے۔ یہاں سے ان ہیبت ناک بہاڑوں کو عبور کرکے

ا فغانستان میں داخل ہونے کا یا توراستہ نہیں 'یا ہے تو وہ دوار غون' کے محاذیر نہیں پہنچا تا'
اس لئے بس اس بہاڑی سلسلہ کے دامن میں پہنچ کر شال کو مڑگئی ۔اب ہم ایک سنسان
وا دی میں سفر کررہے تھے 'جس کے دونوں طرف بہاڑی سلسلے ہیں' بائیں طرف وہی

ہماڑی سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہاتھا،جس کے پیھیےا فغانستان ہے ۔ اس سنگلاخ اور پرا سرار سی وا دی میں دور دور کسی آبادی کانشان نظر نہیں آتا'

اس منظاے اور پرا سمرار سی وا دی میں دور دور سی آبادی قانشان سر میں آباد کچی سمڑک بھی نہیں 'گاڑیوں کے گذرنے سے جمال ملکے سے نشان پڑگئے 'اور پھرا دھر

ا دھر سرک کر کچھ کم ہوگئے ۴ سی کو کچی سمڑک سمجھ لیجئے۔ چند میل آگے جاکر وا دی تنگ ہوگئ ۴ وربس رفتہ رفتہ وائیں طرف کے بہاڑی

سلسلہ میں شال کی طرف چڑھنے لگی ۔ وا واں وول رفتار سے نہ جانے کتنے بہا ڑعبور کرنے

کے بعد سامنے ایک بہت اونچا سرسبز وشاداب بھا ڈنظر آیا 'چیل کے خوشنماا و نچے اونچے ورخوں سے ڈھکا ہوا 'چوٹیاں برف کی چمک سے نورانی 'رفتہ رفتہ اس بھاڑ پر چڑھائی شروع ہوئی 'یماں کچی 'نگ اور پر بچ سڑک پر جگہ جگہ نوکیے بچرا بھرے ہوئے ہیں 'بس بشکل جھولے کی طرح جھولتی ہوئی رینگ رینگ کر اوپر چڑھ رہی تھی ۔ نئی ہونے کے باوجوداس کی چول چول سے احتجاجی صدائیں آنے لگیں ۔ میں نے اونچے بھاڑوں پر پچے راستوں کے سفر بھی بہت کئے ہیں 'لیکن گاڑی کوراستہ کی صعوبتوں کے سامنے ایسا بہت شاہدی شہیں دیکھا ہے وجہ سے یمال کیلئے کراہے کی گاڑی بہت شکل سے ملتی ہے۔

احقر کے استاذ محترم حضرت مولا ناسحبان محمود وصاحب مدظلهم جن کے ساتھ سے سفر ہور با تھا ان کو شوگر اور بلڈ پریشری تکلیف ہے 'معالجوں نے کئی سال سے بہا ڈی سفر سے منع کیا ہوا ہے 'مگر شوق جما دیس ہر تکلیف بھلا کر نکل کھڑے ہوئے 'ان کشن مراحل کا ندا زہ نہ تھا' ور نہ احقربی کرا جی میں ان سے در خواست کر نا کہ وہ اس سفر کا خطرہ مول نہ لیس ۔بلندی بڑھی تواستا ذیہ ظلم کا تفس بے قابو ہو گیا 'مگر انہوں نے حسب عادت کی کو نہ بتایا اا گلے دن افغانستان پہنچ کراس وقت بتایا جب بحراللہ طبیعت بحال ہونے لگی ۔اس کا ذریہ آئے کہا ہونے لگی ۔اس کا زیر آئے کہلئے ہم سے تین چار روز قبل کرا چی سے دنی مدارس کے طلبہ کا ایک قائلہ بذریعہ ریل روانہ ہوا تھا'اس میں ہمارے ایک ستر سالہ بزرگ جناب صفد رعلی ہاشمی ہمی بڈر بعیہ ریل روانہ ہوا تھا'اس میں ہمارے ایک ستر سالہ بزرگ جناب صفد رعلی ہاشمی ہمی شوق جما و سے میتاب ہوکر شامل ہوگئے تھے ۔اب این کار در دکر خیال آر ہا تھا کہ وہ ہمی شوگ کے مریض 'اور گھٹنوں سے تقریباً معذور ہیں۔خدا جانے اس راستہ میں ان پر کیا شوگ کے دریہ وگئی ؟

# باکتانی سرحدکے محافظین

اس چڑھائی کے دوران پاکتانی فوج کی ایک اور چھاؤنی (یاچوکی ) کے پچھ جھے اور موریے نظر آئے 'ہمارے میہ قائل فخر سپاہی اس دورا فقادہ فلک بوس کسار میں نہ جانے کیسی کیسی سختیاں جھیل کرپاکتانی سرحدات کی حفاظت کر رہے ہیں 'یہ بھی اپنی ماؤں کے لاڑلے 'سماگنوں کے سماگ 'اور معصوم بچوں کے باپ ہیں 'جو یہاں کی اندھیری ' بر فانی اور بھیانک را توں میں پرہ دے کر پوری قوم کیلئے را توں کی میٹھی نیند کا سمارا بنے ہوئے ہیں 'ہماری آبادیوں اور شہروں کی پررونق زندگی انمی کے دم خم سے رواں دواں ہے 'انہیں تو تربیت ہی ہے دی جاتی ہے کہ:

> نیں تیرا نشین' قصر سلطانی کے گنبد پر' تو شاہیں ہے' بیرا کر بھاڑوں کی چٹانوں میں

مسلمانوں کی سرحدوں کو دشمن کے حملے سے بچانے کیلئے جوخد مات انجام دی جاتی ہیں احادیث نبویہ میں ان کو "الرباط" کما گیا ہے 'آنخضرت بیلئے نے جہاد کی اس صبر آزماخد مت کے خصوصی فضائل بوی اجمیت سے ارشاد فرمائے ہیں 'صحابہ کرام گی خاصی بوی تعدا دیے اس خدمت کو دو سرے کاموں پر ترجیح دے کراسلامی سرحدات پر قیام کو اختیار فرمایا تھا' آج کل بید فرائض ہماری رینجرز پولیس 'اور سرحدات پر متعین فوج انجام دیتے ہے 'اگر نیت اللہ تعالی کیلئے اسلامی ملک کی حفاظت کرنے کی ہو' تو تخواہ لینے کے باوجود بھی ہے "الرباط" کے عظیم الثان ثواب کے شخق ہیں۔

صیح بخاری و مسلم میں آنخفرت بین کارشادہ کہ: "رِبَاطُيو مِ خَيْرُمِّنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا"

دایک دن کادد رباط" یعنی اسلامی سرحدول کی حفاظت کا کام کرنادنیاو مافیماسے بهترہے۔" (رسالہ"جاد" س ، ۲)

صح مسلم ميں ارشاد نبوي ہے كه: "رِباطُ يو م و كَيْلَة فِي سَبِيْلِ اللهِ حَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ

ــلـه رساله ‹‹جهاد٬٬ ص ١٥ و٩ ٣- ا زمفتي اعظم بإكستان حفرت مولانا مفتى محمد شفيع صاحب عليه

وَّقِيَامُهِ، وَإِنْ مَاتَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُه وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ رِ زْقُه وَ آمِنَ الْفَتَّانَ

66

دوایک دن رات کارباط 'لینی اسلامی سرحدول کی حفاظت کی خدمت انجام دینا 'ایک مینے کے روزوں اور راتوں کے تبجد سے بہترہے ' اور جو شخص اس کام کے دوران سرجائے (توقیامت تک )اس کے تمام نیک عمل جووہ کیاکر تاتھا' برابر اس کے نامہ اعمال میں کھے جاتے رہیں گے 'اوراس کارزق اللہ کی طرف سے جاری کر دیا جائے گا اور وہ عذاب قبرسے محفوظ رہے گا۔'' (رسالہ''جاد''س ۲۸)

نیزارشاد نبوی این ہے کہ:

"عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ، عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَصْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ، عَيْنٌ بَكَتْ مِن خَصْنَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ "

دد دو آئکھیں الی ہیں کہ انہیں آگ نہیں چھوئے گی 'ایک وہ آنکھ جواللہ کے خوف سے روئی ہو 'اورایک وہ آنکھ 'جس نے اللہ کے راستہ میں ہمرہ دیتے ہوئے رات گذاری ہو۔''

(جامع ترندي نضائل جهاد حديث و ١٦٣)

ایک گھنٹہ کی مسلسل چڑھائی کے بعد برف بوش چوٹیوں تک رسائی ہوئی اور

سب کو سوئٹر پیننے پڑے 'یمال سے پھھا ترائی کے بعد قصبہ دو بڑ'' آنے والاتھا'راستہ میں اترکرایک چشمہ کا پانی پیا'عصر کا وقت ہور ہاتھا۔ بعض ساتھیوں نے وضو بھی کر لیا۔ پانی کیا' برفاب تھا' گر ایبانشاط انگیز کہ سارا تکان جاتار ہا۔ پھھا ورینچ جاکر دو بڑ'' کا علاقہ شروع ہوگیا۔ یماں بہاڑوں میں مجاہدین کی مختلف تنظیموں کے کی مراکز نظر آئے۔

### مجاہدین کے سرحدی مرکز میں

پاکتانی مجاہدین کی تنظیم "حو کہ الجمادالاسلامی" ۔۔۔ جس کے زیرا نظام یہ سفرہور ہاتھا ۔۔ اس کابھی ایک مرکز یمال ہے 'ہماری نظریں اسے وُھونڈھ ہی رہی تھیں 'کہ بس مغرب کی طرف مڑی 'اورایک چشمہ کو عبور کر کے 'بپاڑی وُھلان کے سامنے اچانک رک گئے ۔۔ سامنے کے جذباتی منظر نے سکتہ کی سی کیفیت طاری کر دی ۔ وُھلان پر نوجوان مجاہدین کا ایک چات و چوبند دستہ کلا شکو فول کی سلامی ریخ کیا مستعد کھڑا تھا'ان کی دورویہ قطار کے آگے ہماری بس کے سامنے کراچی کے وہی ستر سالہ بزرگ جناب سیدصفدر علی ہاشمی صاحب جن کا ذکر ذرا پہلے ہوا ہے' کلا شکوف لئے دور شیش 'کھڑے تھے 'یہاس دستہ کی قیادت کر دہے تھے۔

نہ جانے تننی کلا شکو نوں کے ہوائی فائر د فعتا گونج 'اور ہم والهانہ بس سے اتر کر مجاہدین سے گلے ملئے لگے 'آنسو تھے کہ تھتے نہ تھے 'جناب ہاشمی صاحب سے مل کر تو ہیکیاں بندھ گئیں ۔۔۔ بیشتر مجاہدین میں بندھ گئیں ۔۔۔ بیشتر مجاہدین دیں مدارس کے طلبہ تھے جو کراچی سے دوروز قبل ہی یماں پہنچے تھے 'نہ جانے کب سے ہمارے انتظار میں آگھڑے ہوئے تھے!

ہمیں یہاں دیکھ کران کی خوشی کی انتہانہ تھی ۔ ڈھلان پر تھو ڈاساچڑھ کر تنظیم کا مرکز آگیا' یہ متفرق طور پر چار کچے کمروں ایک دو کو ٹھڑیوں'اور چھپرکے ایک چھوٹے سے سائبان پر مشتمل تھا'سامنے نشیب و فراز لئے ہوئے کافی زمین ہے' پورا مرکز کسی مصنوعی احاطہ کے بغیرہی اونچے بہا ڈوں سے گھرا ہوا ہے'اور خود بھی بہت اونچے سلسلہ کوہ پر واقع ہے۔ برابر میں سامنے کے بہاڑ پر بھی برف جمی ہوئی تھی ' وہاں سے آنے والی بر فانی ہواؤں میں تلوار کی سی کاٹ تھی ' مجاہدین نے گرم پانی سے وضو کرایا 'عصر کی نماز جماعت سے اواکر کے سبز چائے لی 'اور جوگرم ترین کپڑے موجود تھے ' بہن کر مرکز دیکھنے کیلئے کمرے سے نکل آئے۔

#### مولا ناار سلان رحمانی

یہ مرکز درحقیقت افغانستان کے مجاہد رہنماجناب مولا ناار سلان رہمانی کا ہے ،
جو مشہور افغان رہنما ''الاستاذ عبد رب الرسول سیاف'' کی تنظیم ''الاستاذ عبد رب الرسول سیاف'' کی تنظیم ''الاستان '' کے اہم ستون 'سمجھے جاتے ہیں 'اورا فغانستان کے صوبہ ''پیکتیسکا'' کے کمانڈر ہیں ' سے بیو وہی تنظیم ہے 'جس کے نائب امیر جناب انجینئرا حمد شاہ کوا فغانستان کی سات جماعتوں کے اتحاد نے متفقہ طور پرا فغانستان کی عبوری حکومت کا صدر منتخب کیا ہے ۔
مولا ناار سلان رحمانی چند ماہ قبل 'مجاہد رہنماؤں کا ایک وفد لیکر دارالعلوم کرا چی تشریف مولا ناار سلان رحمانی چند ماہ قبل 'مجاہد رہنماؤں کا ایک وفد لیکر دارالعلوم کرا چی تشریف لائے تھے 'عمر پچپن سال کے لگ بھگ ہوگی 'نمایت متواضع 'سادہ 'کم بخن 'اور محبت کرنے والے بزرگ ہیں 'مگر جذبہ جماد کا بیا حال کہ فی الحال محاز جنگ کے علاوہ کسی چیز ہے دیجی نہیں 'پاکستان آناکم ہوتا ہے 'اسی وجہ سے پاکستان میں توان کی شہرت نہیں 'لیکن کے مول نے فوجی انہیں اتنا جانے ہیں کہ خوف کے مارے انہیں 'د' آدم خور'' کہنے گئے ہیں 'کیونسٹوں کی نام نماد کابل حکومت نے انہیں زندہ یا مردہ پکڑلانے پر کئی لاکھا فغانی کا علان کے حصہ درا زسے کیا ہوا ہے ۔

هم سپاهی، هم سپه گر، هم امیر باعدو فولاد و بایاران حربر

" دو حو كة الجماد الاسلامي "ك بانى وأمير جناب مولا ناار شاداحمه صاحب شهيد جب اپني دو ساتھيوں كے ساتھ ١٩٨٠ء ميں جماد كيك افغانستان پنيچ تو مولا ناار سلان رحمانى صاحب ہى كے ساتھ نسلك ہوگئے تھے "مولا نانے انتمائى پر خطر معركوں ميں ان



بحومر كزكا كيث



بجؤمر كزكاايك اندروني منظر



بحوم كزے ارغون جاتے ہو ئے لوگاٹ (ندى)



مجامدین کے زیر استعمال اسلحہ

تینوں جانبازوں کی مثالی شجاعت وصلاحیت کے جو ہرد کھے توانہیں دل و جان سے چاہنے

گے 'اوراپی پدرانہ شفقت و تربیت میں لے لیا 'اس طرح''حو کہ الجادالاسلامی''کی

تنظیم بھی ان کے ساتھ مسلک ہوگئ 'یہ چونکہ افغان تنظیم نہیں 'اس لئے اسلحہ اور دیگر
سازوسامان کی جوامدا دافغان مجاہدین کے لئے مختلف ممالک سے آتی ہے 'وہ اس تنظیم کو
براہ راست نہیں پہنچی 'بلکہ امدا د کاجتنا حصہ مولا ناار سلان رحمانی کو ملتا ہے 'اسی میں وہ
دو حو کہ الجمادالاسلامی''کو بھی شریک کرلیتے ہیں 'یہ صورت حال مجھے دو گر'' پہنچ کر ہی
معلوم ہوئی 'اوران حضرات کی بے سروسامانی کا شیح اندا زہ ہوا' بجداللہ اسلحہ کی تو کی نہیں'
گرباتی ہرقتم کے ضروری سامان سے یہ تنظیم تقریباً خالی ہاتھ ہے 'حتی کہ ابتدائی طبی امدا د کا
ضروری سامان بھی نہیں ۔

### روسی گاڑیوں کا قبرستان

ا مجاہدین نے ہمیں اپناس مرکز میں اسلحہ کے ذخیرے تفصیل سے دکھائے ' مختلف قتم کے گولے 'راکٹ اور میزائل پہلی مرتبہ اتنے قریب سے دیکھنے اور چھونے کا موقع ملا 'سامنے کی کھلی زمین 'جواس مرکز کیلئے بڑے صحن کا کام بھی دیت ہے ' در حقیقت فزجی گاڑیوں کا قبرستان ہے جوان مجاہدین نے روسیوں سے چھینی ہیں 'کئی روسی ٹرک' ایک بکتر ہند گاڑی 'ایک ہیلی کا پٹر کا پچھ ملبہ 'ایک ٹینک کی توپ کا دہانہ 'اور ایک آئل ٹینکر' یمال کھڑے پڑے نظر آئے۔

### قابل رشك اخلاص وتواضع

ان میں سے ہرگاڑی کے ساتھ جانبازی و سرفروشی کی ایمان افرو زراستان وابستہ، جو بہت کھود کرید کرکے بوچھا جائے تو مجاہدین مخضراً سنادیتے ہیں 'ازخودوہ کوئی داستان نہیں سناتے اس کی انہیں فرصت ہے 'نداس سے کوئی دلچینی 'ان کے دل میں توبس ایک ہی جذبہ ہے کہ افغانستان سے کمیونسٹ راج کا خاتمہ کر دیں یا شمادت سے سرفراز ہوجائیں 'بلکہ میں نے تواس سات روزہ سفر میں ہرجگہ سے محسوس کیا کہ سے حضرات اپنے ہوجائیں 'بلکہ میں نے تواس سات روزہ سفر میں ہرجگہ سے محسوس کیا کہ سے حضرات اپنے

کارنامے سنانے سے قصد آاحرا ذکرتے ہیں ایسے کئی مجاہدین 'جواس جماد میں برسول سے اپنی زندگیاں وقف کئے ہوئے ہیں اور برے برے معرکوں میں ان کے نمایاں کارنامے مشہور ہیں 'میں نے ان کے وہ وا قعات براہ راست ان سے سننے چاہے 'گروہ یا توبہت خوبصورتی سے ثال جاتے ہیں 'یاا پئے کسی اور ساتھی کاکوئی کارنامہ سناکر بات ختم کر دیتے ہیں۔

ان سے باتوں کے دوران مجھاس کے دوسب محسوس ہوئے ایک بید کہ وہان وا قعات کو اپناکار نامہ نہیں بلکہ اللہ کا انعام سجھتے ہیں انہیں خوف ہے کہ ویگیں مارنے سے کمیں اللہ جل شانہ کی نفرت سے محرومی نہ ہوجائے ۔ دو ہراسب بیہ خوف ہے کہ آخرت کے جس عظیم ثواب کی خاطر جان عزیز کو دا و کر لگایا کہیں ریاء کے باعث اس ثواب سے محرومی نہ ہوجائے \_\_\_ واقعہ بیہ ہے کہ اس وصف پر ان کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے اضلام وللبیت اور تواضع و توکل کی ہے عظیم دولت ، جو خانقا ہوں میں برسوں کے مجاہدوں اور مرشد کی طویل تربیت کے بعد ملتی ہے ان کو اللہ تعالی نے جماد کی ریاضتوں کی بدولت برسی فراوانی سے عطافرمائی ہے بقول حضرت مرشد عارفی

نشاط کا مراں اس کا' حیات جاوراں اس کی جو دل لذت کش زوق نگاہ یار ہوجائے

یماں ٹینک کی توپ کا جو لمبا دہانہ پڑا تھا 'معلوم ہوا کہ سے ایک نوجوان پاکتانی عجابہ ' وفر ساتھی اسے عجابہ ' فرنسراللہ'' کا ہے ' جواب تک نہ جانے کتنے روسی ٹینک تباہ کر چکا ہے ' اور ساتھی اسے ' دفئیک شکن '' کہنے لگے ہیں ۔ایک مرتبہ مولا ناار سلان رحمانی نے اسے انعام دینا چاہا' تو بسکٹوں کے ایک چھوٹے سے پیکٹ کے سوا پچھ میسر نہ تھا' وہی دے دیا' پھرجب نصراللہ نے سے جرتاک کار نامہ انجام دیا کہ چھ روسی ہیلی کا پٹروں کا تن تنما مقابلہ کر کے ایک کو تباہ ' اور کئی روسیوں کو جہنم رسید کر دیا تو مولا نانے ایک تباہ شدہ روسی ٹینک انعام میں دیدیا' کہ اسے فروخت کر کے اپنی شادی کا نظام کر لے 'اس نے ٹینک کے تمام جھے کھول کھول اسے فروخت کر کے اپنی شادی کا نظام کر لے 'اس نے ٹینک کے تمام جھے کھول کھول

کر فروخت کر دیۓ 'توپ کا دہانہ گائب کے انتظار میں ہے ۔۔۔ اس واقعہ کوئی سال بیت گئے 'گر شادی ابھی تک نہیں کی ۴س کی ساری دلچپیاں فی الحال صرف محاذ سے وابستہ ہیں ہے۔۔۔ چچہ ہیلی کاپیڑوں سے نصراللہ کی جنگ کا واقعہ پہلے بھی کہیں مخضر سنا تھا 'اب بھی مخضر ہیں ۔ وہ خو دمحاذیر تھا' واقعہ کی تفصیل خو داس سے سننے کاموقع اگلے روز وہیں ملا' وہیں ہیان کروں گا۔۔ بیان کروں گا۔

### ر شمن کے **فرجی قا فل**ے

گاڑیوں کے اس قبرستان میں جو آئل ٹینکر کھڑا تھا' وہ ۲۵ سالہ افغان مجاہد محمر علی نے بردے ڈرا مائی اندا زمیں جھینا تھا ،جس سے اندا زہ ہو تاہے کہ مجاہدین نے اس جنگ کوکیما دلچیپ کھیل بنار کھا ہے \_\_\_ صورت حال سیہ ہے کہ افغانستان کااس فیصد علاقه مجابدين بحمالله آزاد كراتيك بين - باتى بين فيصد علاقه 'جس مين كابل سميت كى برے شہراور بہت ساری فوجی چھاؤنیاں ہیں 'کمیونسٹوں کے قبضہ میں ہیں۔ بیہ شہر بھی مجاہدین کے حملوں سے محفوظ نہیں 'چھاؤنیاں محاصرے کی سی حالت میں ہیں 'کہان کی رسد کمک کے راستوں پر مجاہدین قابض ہیں ۔ان چھاؤ نیوں کااسلحہ اور سا زوسامان ختم ہونے لگتا ہے ' توروسی فوج انہیں کچھ رسد کمک توطیاروں اور ہیلی کاپٹروں سے پہنچا دیتی ہے 'اور بیشترکیلئے فوجی قافلہ جاتا ہے 'جس میں سینکٹروں نمینک 'بکتر ہند گاڑیاں 'آئل ٹینکر وغیرہ 'اور ہزاروں فوجی ہوتے ہیں 'انہیں تحفظ دینے کیلئے فضامیں جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر منڈلاتے رہتے ہیں \_\_\_ ہیہ قافلے جس سا زوسامان کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں 'وہ ان کے نز دیک نا قابل تنخیر ہو تاہو گا الیکن شاہین صفت مجاہدین کو جیسے ہی قافلے کی خبر ملتی ہے 'ان کے جوش و مسرت کی وہی کیفیت ہوجاتی ہے جو شکار یول کی 'شکار دیکھ کر ہوتی ہے۔ تمام تظیموں کے مجاہدین بدی تیزی سے قافلے کے مکند راستوں پر بہا روں وغیرہ میں بوزیش لے لیتے ہیں 'پاکستانی آزا د قبائل کے مجاہدین بھی پہنچ جاتے ہیں 'اوراس پر عقاب کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں' قافلے کو قدم قدم پران سے بھر پور جنگ کرنی پڑتی ہے' جو بساا و قات مہینوں جاری رہتی 'اور بڑی خون ریز ہوتی ہے۔ دشمن کے جماز ہیلی کاپیڑ

شیک اور بحتر بندگا ڈیاں وغیرہ بزی تعدا دمیں جاہ ہوتی 'یاچھین کی جاتی ہیں 'سیکڑوں فوجی جنم رسید ہوتے ہیں 'اور پچھ مجاہدین شہادت ہے ہمکنار ہوجاتے ہیں 'دشمن کی بچی بھی کا ڈیاں یا تو واپس بھاگ کھڑی ہوتی ہیں 'یاچھاؤنی میں بچاکھیا سامان پہنچاکر مہینوں اپنی واپسی کیلئے موقع کی خلاش میں رہتی ہیں \_\_\_\_ ہمارے اس سفر سے پچھ پہلے ایک ایسا ہی فوجی قافلہ 'جو سناہے کہ اٹھارہ سوٹمیکوں 'بکتر بندگا ڈیوں اور طرح طرح کی فوجی گا ڈیوں پر مشمل تھا'خوست چھاؤنی کورسد کمک پہنچانے کیلئے روانہ ہوا تھا اس بدنصیب قافلے کو بھی مشمل تھا'خوست جھاؤنی کورسد کمک پہنچانے کیلئے روانہ ہوا تھا اس بدنصیب قافلے کو بھی ڈیڑھ ماہ تک اس خو نریز جنگ کاسامناکر تاپڑا 'جس کی خبریں دنیا کے اخبارات میں اب بھی گوننی میں واخل ہو سکیں '

امی طرح کاایک فوجی قافلہ صوبہ (وپکتیکا) کی مشہور چھاؤنی (وارغون) کی طرف جارہا تھا) یا وہاں سے واپس آرہا تھا مجاہدین اس پر ہرطرف سے جھپٹ رہے تھے) مد ۲ سالدا فغان مجاہد (وجمع علی) ایک بہاڑی پر چڑھ گیا، جس کے بنچ سے وہ قافلہ ایک بل کھاتے ہوئے تنگ راستہ سے گذر رہا تھا، یمال ایک موڑ دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ہے، روسی گاڑیاں بائیں طرف مڑرہی تھیں ۔ ہردو گاڑیوں کے درمیان دشمن کو فاصلہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ سب گاڑیاں ایک ساتھ ہی مجاہدین کی زدمیں نہ آجائیں سے محمد علی نے ایک آئل ٹیکٹر کو آگ لیا اور لھے بھر بیں فرائیوں کو مڑوا دیا، قافلے کی گاڑیاں بائیں طرف مرق گیکر اور اس کے ڈرائیور کو لیکر اپنے ٹھکانے پر واپس بائیں طرف مرق گیکر اور اس کے ڈرائیور کو لیکر اپنے ٹھکانے پر واپس

مرکز میں گھومتے ہوئے 'میر تفصیلات ہم من ہی رہے تھے کہ مغرب کی ازان نے اقبال مرحوم کے اس شعرکو بوری معنویت کے ساتھ سامنے کر دیا کہ

> ناگاہ فضا بانگ اذاں سے ہوئی لبرز وہ نعرہ کہ ہل جاتا ہے جس سے دل کسار

نماز کے بعدسب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے 'ان کیجے کو ٹھڑوں کی بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ گر میوں میں ٹھنڈے رہتے ہیں 'اور سردیوں میں گرم' پھر بھی سردی اتنی زیارہ تھی کہ سب کمروں کے بیچوں نیچ پانی گرم کرنے والی ٹنکیاں رکھی تھیں' جن کے نچلے جھے میں جلنے والی لکڑیوں کا دھواں ایک موٹے پائپ کے ذریعہ منگی سے چھت کے راستے با ہر نکل رہا تھا۔ ٹنکی کی موجو دگی میں فرش پر چھے بستر ساتھ ساتھ بچھ جانے کے بعد چلنے کی گنجائش مشکل ہی سے بچی تھی 'ہم چھ مسافروں کا سامان 'دیوار میں گڑے ہوئے ایک لمبے شختے پر پہلے سے موجود دو سرے سامان کے ساتھ رکھ دیا گیا تھا' دیواروں میں دو چار طاقج سے تھے 'جن میں چھوٹی اشیاء رکھی جاسکتی تھیں۔

#### دوشهيدوں كاباپ

اید دو تونیہ شریف، ضلع اور و عازی خان کے تقریباً سرسالہ بزرگ عالم دین جناب مولانا ایک دو تونیہ شریف، ضلع اور و عازی خان کے تقریباً سرسالہ بزرگ عالم دین جناب مولانا شمشیر علی صاحب جروار تھے 'بڑے شوق اور جذب سے محاذیر جارہ ہے تھے 'ان کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ پہلے بھی اس محاذیر آ چکے ہیں ' \_\_\_\_ ساتھیوں نے بتایا کہ ان کے تین صاحبزا دوں میں سے دواسی محاذیر آ پکے ہیں ' سیسال کے وقفہ سے شہید ہو چکے ہیں ' تیسرا جو سب سے چھوٹا \_\_\_ اوراب اکلو تابیا ہے ۔ جامعہ فاروقیہ کرا چی میں زیر تعلیم ہے ' وو جھی ہرسال تعطیلات میں بابندی سے جماد میں حصہ لیتا ہے ' مولانا موصوف اس وقت وہ بھی ہرسال تعطیلات میں بابندی سے جماد میں حصہ لیتا ہے ' مولانا موصوف اس وقت بھی اس کے منتظر تھے 'اور کرا چی سے آنے والوں سے بے تابی سے پوچھ رہے تھے کہ وہ ابنی کیوں نہیں آیا؟

مجھلے صاجزا دے دونعیم اللہ ساجد شہید "جنہوں نے اسکول کی آٹھویں جماعت پاس کرنے کے بعد صرف ڈیڑھ سال میں پورا قرآن کریم حفظ کیا 'پھر جامعہ فاروقیہ کراچی میں درس نظامی کے سال چہارم تک ہرسال اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوتے رہے ' سندھی 'پشتو' سرائیکی 'ار دواور فارسی زبانیں جانتے تھے 'عربی کی تعلیم بھی چارسال کی ہو چکی تھی '۵۰ ۱۳۰ھ میں سال چہارم کے وفاق المدارس کے امتحان میں پورے پاکستان کے طلبہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی 'لیکن نتیجہ آنے سے پہلے ہی 1 ہڑوال ۱۳۰۵ھ کو شرنہ کے اس خونی معرکے میں اپنے امیر کے ساتھ شہادت کے انعام سے سرفراز ہوگئے ' جس کامفصل حال پیچے بیان ہوا ہے۔

بڑے صاجزا دے ''مولا نا خالد سیف اللہ جروار شہید'' حافظ قرآن اور فارغ التحصیل عالم دین ہے 'بیائے 'ایل ایل بی کا متحان بھی پاس کیا 'جمادے عملی میدان میں کئی بار شریک ہوئے 'اور کرا جی میں ''حو کہ الجمادالاسلامی'' کے دفتر میں بھی بڑی خلصانہ خدمات انجام دیتے رہے 'ناچیز سے اس سلسلے میں کئی بار ملا قات ہوئی ۔ پنچھوٹے بھائی (نعیم اللہ ساجد) کی شمادت کے الگیے سال محاذیر آئے تو ۱۹ رجولائی ۱۹۸۱ء کو ''دارغون'' کے علاقے ''خرگوش'' کے قریب ایک زبر دست معرکہ ہوا ' ابج جبکہ میدان کار زار گرم تھا 'مجاہدین نے وقفہ وقفہ سے چھوٹی چھوٹی جھوٹی جا ہوگیا 'سیف اللہ کی ' دومنٹ بھی نہ گذرے تھے کہ دشمن کے گولے سے ایک مجاہد زخمی ہوگیا 'سیف اللہ فالدا سے اٹھائے 'کو سے ایک کر کسی دو سرے ساتھی نے اٹھائیا' کی ' دومنٹ بھی نہ گذرے تھے کہ دشمن کے گولے سے ایک کر کسی دو سرے ساتھی نے اٹھائیا' کی اللہ خالدا سے اٹھائے مور ہے کی طرف مڑنے کو تھے کہ ٹینک کا ایک اور گولہ آیا 'جس سے فالد اسی وقت شہید ہوگئے' آبائی گاؤں ''دبستی جت والا' 'مخصیل تونسہ شریف لاگر سپرد فاک کئے گئے۔

#### عجيب وغريب

اس محاذ کے کمانڈر خالد زبیر صاحب 'اور دیگر مجاہدین کا بیان ہے کہ شہید موصوف کو فور اُ کمبل میں لپیٹ کر میدان کار زار سے پیچھے مرکز کی طرف روانہ کر دیا گیا 'جنگ شام تک جاری رہنے کے بعد ' دشمن اپنی کی لاشیں چھو ڈکر بھاگ کھڑا ہوا ' دو سرے روز دو پرکے وقت 'اس مرکز سے شہید کو پاکستان پنچانے کیلئے ایک فچر مہیا ہوا ' ساتھیوں نے اس پر رکھنے سے پہلے 'ان کے آخری دیدارکیلئے کمبل منہ سے ہٹایا توگر می کا وقت تھا 'کمانڈر خالد زبیر صاحب فرماتے ہیں کہ دوان کی پیشانی پر میں نے پیینہ کے بہتے ہوئے وقت تھا 'کمانڈر خالد زبیر صاحب فرماتے ہیں کہ دوان ویا ہو 'میں نے انگلی سے چھو کر دیکھا تو واقعی وہ پیینہ تھا''تمام حاضرین نے بیدواقعہ دیکھا۔

#### نامش از خورشید ومه تابنده تر خاک قبرش از من و تو زنده تر

شدائے افغانستان کے اس طرح کے بیشار عجیب و غریب واقعات جوان کے ساتھیوں نے اپنی آتھوں سے دیھے ہیں ان کی شرت درجہ توا ترکو پنجی ہوئی ہے 'یماں جس مجاہد سے بوچھا جائے وہ اس طرح کے ان گنت واقعات اس طرح ساتا ہے 'جیسے سے روز کا معمول ہو 'کتنے ہی شہیدوں کا خون 'خوشبو بن کر ممکتار ہا 'سی کی قبر سے مینوں خوشبو آتی رہی 'اور بیات تو عام طور پر مشہور ہے 'کہ ایک ہی مقام پرایک ہی موسم میں ' دوسیوں اور کمیونسٹوں کی لاشیں توایک روز میں سرنے لگتی ہیں 'گر شہیدوں کے جم میں روسیوں اور کمیونسٹوں کی لاشیں توایک روز میں سرنے لگتی ہیں 'گر شہیدوں کے جم میں کئی دن تک ادنی تغیر نہیں آتا ۔ بعد میں کمانڈر زبیر صاحب نے بھی اس طرح کے بہت سے واقعات مجھ سے بیان کئے ۔

اس پورے سفر میں ہم چھاپہ مار جنگ 'اور محاذے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتے رہے اب بھی کمرے میں ہی سلسلہ جاری تھا 'با ہر کاسارا ماحول گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ؛وباہوا تھا 'کسار کی تندو تیز بر فانی ہوا وُں کی ''سائیں سائیں '' با ہر کا موسم بتارہی تھیں 'ا چانک چند حضرات جن کے بالوں اور کپڑوں پر چڑھا ہوا گر دو غبار لالٹین کی روشنی میں صاف نظر آر ہا تھا 'کمرے میں داخل ہوئے ' بیہ ٹوبہ ٹیک سکھ کے مدرسہ اسلامیہ عربیہ کے نوجوان مہتم جناب مولا ناعبدالرحمٰن عباسی اور ان کے رفقاء میں بار سے ہو محاذیب اس وقت یہاں پہنچ تھے 'مخصر تعارف کے بعد معلوم ہوا کہ بیہ بھی محاذ پر تھے 'جو محاذ سے اور تقریباً دس روز کئی معرکوں میں شرکت کرے آج لوٹے ہیں 'رات کو قیام کرے صبح وطن واپس ہوجائیں گے ان کے ماشاء اللہ چار بھیجے اب بھی محاذ پر تھے جو قیام کرکے صبح وطن واپس ہوجائیں گے ان کے ماشاء اللہ چار بھیجے اب بھی محاذ پر تھے جو

کی سال سے تعطیلات محاذیر ہی گذارتے ہیں۔عشاءی اذان ہونے والی تھی اس مخضر وقت میں امین سے محاذیران کی رو کدا دمعلوم کر تارہا ور وہ علامات قیامت کی بعض احادیث کے متعلق جن پروہ کچھ تحقیقی کام کررہے ہیں ہوا دید خیال اور مشورہ فرماتے رہے۔ دہمن کی ایک چوکی پران حضرات نے آج بھی تو پوں سے حملہ کیا تھا 'دہمن کے نقصانات کا پیچھ ندا زہ تو ابھی نہیں ہوسکا 'البتہ حملہ کے فور اُبعداس چوکی سے دھواں اختا ہوا 'اورا یمبولینس گاڑیاں وہاں سے ارغون کی روسی چھاؤنی کی طرف تیزی سے جاتی 'اور فائر بریگیڈی گاڑیاں آتی ہوئی دیمی گئیں۔ہمارا کوئی نقصان سوائے اس کے نہیں ہوا کہ دمولانا کے چشے کی ایک کمانی ٹوٹ گئی ہوگ

تو پوں سے کئے گئے جملے میں دشمن کے نقصانات کی تفصیل وقت پر معلوم نہیں ، ہوتی 'بلکہ ہردو چاررو زبعد دشمن کے جومسلم افغان فوجی موقع پاکر مجاہدین سے آ ملتے ہیں ' وہ ' یا مجاہدین کے جاسوس آگر پوری تفصیلات بتاتے ہیں ' مجاہدین جب تک پوری تحقیق نہ ہوجائے ' دشمن کے نقصانات کی تفصیل بتانے سے احترا زکرتے ہیں ۔ دشمن کی فوج میں بہت سے مسلمان بھی ہیں ' جن کو زبر دستی اس جنگ میں جھونک دیا گیا ہے ' وہ مختلف بہت ہے مسلمان بھی ہیں ' جن کو زبر دستی اس جنگ میں جھونک دیا گیا ہے ' وہ مختلف زرائع سے اہم اطلاعات مجاہدین کو جھیجتے رہتے ہیں ۔

### روسی گن شپ ہیلی کاپٹر

جب سے جمادا فغانستان شروع ہوا 'روس کے گن شپ ہیلی کاپیروں کا ذکر
اخبارات میں پڑھتے 'اور مجاہدین سے سنتے آرہے تھے اس سفر میں بھی بار بار سنا 'مجاہدین
کے اس مرکز میں جس ہیلی کاپیر کا بچھ ملبہ پڑا ہوا ہے 'وہ بھی گن شپ ہیلی کاپیر ہی کا ہے ۔
گر یہ اسی سفر میں معلوم ہوا کہ یہ دشمن کا سب سے خطر ناک ہتھیار تھا' جس کے ذریعہ
روسیوں نے افغانستان کی بے شار بستیوں کو ملبے کے ڈھیر میں بدل ڈالا'اور لاکھوں بے
گناہ عور توں 'بچوں 'بو ڑھوں اور جوانوں کا بے در دی سے قتل عام کیا۔
سے ہیلی کاپیرا نتمائی نیچی 'اور بہت اونچی پروا زکر سکتا ہے ۔ اڑتے اڑتے فضا ہی



فضاميں بلند تين ٻيلي کو پيڑ



كن شپ بىلى كوپېر



الثينر ميزائل



راكث لافجر

میں ٹھسر بھی جاتا ہے 'کہ نیچے اور گر دوپیش کا بوری طرح جائزہ لے سکے 'بم اور راکٹ برساتا 'اور گولیوں کی بوچھا ڈکر تاہے ۔اسے زمین پرا ترنے کے لئے کسی میدان یا ہیلی پیڈ کی ضرورت نہیں 'بپاڑوں کی چوٹیوں اور لہلماتی کھیتیوں میں بھی اتر کر چھپ جاتا ہے 'اور وہیں سے راکٹ 'اور گولیاں برسانا شروع کر دیتا ہے ۔بھی اس میں ہے مسلح فوجی اتر کر بہتیوں میں گھس جاتے 'اور بے گناہ عور توں 'بچوں اور بوڑھوں پر طرح طرح کے لر زہ خیز مظالم و هاتے ہیں ۔ دومتوا زی بہا ڑی سلسوں کے درمیان جوبل کھاتی ہوئی گلیاں سی ہوتی ہیں 'بیان میں اور بہاڑی دروں میں انتمائی نیجی پروا زکرکے گھومتاہے تاکہ دائیں بائیں میا روں اور غاروں میں چھیے ہوئے مجاہدین کو بھی نشانہ بناسکے اس میں نصب شدہ جدید ترین کیمرے 'چھوٹی سے چھوٹی چیز کا فوٹوبہت دور سے لے لیتے ہیں۔غرض سے ہیلی کاپٹر بیک وفت بمبار طیارہ 'لڑا کا طیارہ 'ٹرانپورٹ طیارہ 'اور جاسوس طیارہ بھی ہے ' ا ڑنے والابہت برانیک بھی اور بہت بری بکتر پندگا ڈی بھی ۔اس کی ہلاکت خیزیوں کی بے شار خونی داستانیں افغانستان کے گاؤں گاؤں پر بکھری ہوئی ہیں افغانی عوام (مجاہدین نہیں )اس کا ذکر قدرے ہراس کے ساتھ کرتے ہیں 'بری حد تک اس کی وہشت گر دی کا نتیجہ افغان مها جرین کاوہ مظلوم سلاب ہے 'جو پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔

# کمیونسٹوں کی شرمناک چیرہ دستیاں

ان ہیلی کا پٹروں کے ذریعہ کمیونسٹوں نے افغان مسلمانوں پر جومظالم ڈھائے ان کے بے شار در دناک واقعات یہاں کے بچہ بچہ کی زبان پر ہیں \_\_\_ ایک واقعہ جومتعد د حضرات نے بیان کیا'مثال کے طور پر بیان کر تا ہوں 'جس سے ان کے گھٹا وُنے جرائم کا کچھاندا زہ ہوسکے گا۔

ایک گاؤں پر چھ بیلی کاپٹر آئے 'کچھ زمین پرا ترگئے 'باتی اوپر منڈلاتے رہے ' اترنے والے کمیونسٹ فوجیوں نے گاؤں کے تمام بوڑھوں' عورتوں اور بچوں کو کلاشکوفیں آن کرایک جگہ جمع کیا (نوجوان مرداس گاؤں میں نہیں تھے 'کیونکہ وہ یا توجماد میں شہید ہو چکے تھے 'یامیدان جہاد میں بر سرپیکار تھے ) اور تھم دیا کہ تم نے جن مجاہدین کو پناہ دے رکھی ہے ان کو بہارے حوالے کر دو۔ گاؤں والوں نے رور وکر قشمیں کھائیں کہ ہمارے پاس کوئی مجاہد بناہ گزین نہیں ہے ' فوجیوں نے کہا تم آس باس کے مجاہدین کو کھانے پینے کاسامان بھیجے ہو'جس کی سزاتم کو ضرور ملے گی' یہ کہ کر خواتین کے سروں سے چادریں کھینچیں' اور چھروتی چلاتی خوہرو دوشیزاؤں کو ہیلی کاپٹروں میں گھیٹ کر پرواز کرگئے میں کاپٹروالیس آئے' اور کافی بلندی پر منڈلاتے رہے' کرگئے کے کئی گاؤں والوں نے دیکھا کہ ہم ہیلی کاپٹرے کوئی بڑی سی چیز چینکی گئی ہے اس وقت تو اچانک گاؤں والوں نے دیکھا کہ ہم ہیلی کاپٹرے کوئی بڑی سی چیز چینکی گئی ہے اس وقت تو کسی کو جرات نہ ہوئی' ہیلی کاپٹروں کے واپس جاتے ہی نکل کر دیکھا تو کلیج منہ کو آگئے' یہ ان ہی چھ بے گناہ دوشیزاؤں کی ہر ہنہ لاشیں تھیں' بعض کے جسم اب تک جا کئی کے عالم میں کانپ رہے تھے' چند کہوں میں وہ بھی ہیشہ کیلئے ساکت ہوگئیں۔

لوگراور لغمان میں بعینہ یمی خونی ڈرامہ اس فرق سے رچایا گیا کہ جن نوجوان لڑکیوں کو وہ ہیلی کاپٹروں میں تھسیٹ کرلے گئے تھے 'اوپر لے جاکران کی شلواریس نیچے گاؤں میں پھینک دیں \_\_\_ اب ماں باپان کی زندگی یاموت کا کھوج لگانے کی فکر میں خود زندہ در گور ہیں ۔

ا یسے ایک دونہیں لاتعدا دکر بناک مظالم ہیں جنہوں نے افغانستان کے ہرغیرت مند مسلمان کو بھرا ہوا شیرا ورکمیونسٹوں کیلئے قبراللی بنا دیا ہے ۔

> تونے دیکھا سطوت رفتار دریا کا عروج موج مضطرکس طرح بنتی ہے' اب زنجیر دکھے

#### جها دافغانستان كا آغازكس طرح موا؟

ا فغانستان میں روس اپناا ٹرونفو ذیڑھانے کی کوشش توعرصہ درا زے کر رہاتھا' وہ افغانستان کے سابق بادشاہ' فلا ہرشاہ'' کواستعال کر تار ہا۔لیکن یمال کے مسلمان اس وقت چونکے جب ظاہرشاہ نے نام نهاد'' ثقافتی انقلاب'' برپاکیا 'اس انقلاب کامقصدیہ تھا کہ '' ثقافت و تہذیب کے نام پریمال سے اسلامی شعائرا ور دینی قوتوں کو مناکز کمیونزم کا راستہ ہموار کر دیا جائے 'اس سلسلہ میں جوا قدا مات کئے گئے 'ان میں سے ایک بیہ تھا کہ اسلامی پر دے کے خلاف سرکاری سطح پر منظم تحریک چلائی گئ 'اورایک قومیا جماع میں ایک مسلم خاتون کے پر دے کی چادر کو روند کراعلان کیا گیا کہ ''اب ہمیشہ کیلئے تاریکی کا خاتمہ کردیا گیا ہے۔''

خان محرکی قیادت میں فوج بھیج کر وہاں کے سینکڑوں مسلمانوں کو قبل کر ڈالا۔ اور اپنی جڑیں مضبوط کرنے اور انقلاب کو تقویت پنچانے کیلئے اپنے بہنوئی اور چھائی دم محمد داوُد خان ' کو جو سیکولر نظریات ' اور کمیونسٹوں سے گہرے تعلقات رکھتا تھا' وزیراعظم مقرر کرلیا۔ یہ دس سال وزیراعظم رہا' افغانستان کے کمیونسٹ لیڈر دونور محمد ترہ کئی'' دو بیرک کار مل'' اور دحفیظ اللہ امین ''اسی کے زیر ساب پروان چڑھے۔

اہل قند ھارنے ان گھناؤنے اقدا مات کے خلاف آوا زاٹھائی تو طاہر شاہ نے

## ظا ہرشاہ کاعبرتناک انجام

مقابلے میں غیورا ور عاقبت اندلیش مسلمانوں کی کی تظیموں نے اپنے اپنے طریقہ پر کام شروع کیا 'علاء کرام کی ایک تنظیم ''خدام الفرقان ''بھی پیش پیش تھی اس کے صدر مولانا شخ محمد اساعیل مجد دی تھے 'مولانا ارسلان رحمانی نے \_\_\_ جن کا پچھے حال پیچھے بیان ہوا ہے ۔\_\_ اس میں سرگر می سے حصہ لیا ۔ یہ تقریباً ۱۹۲۹ء کی بات ہے ان حضرات نے ایک آرگن '' ندائے حق'' کے نام سے جاری کیا 'اورا لحادو بے دینی کے خلاف فکری محاذ پر ڈٹ گئے ۔ساتھ ہی مظا ہروں اور کانفرنسوں کاسلسلہ جاری کرکے کمیونزم کے خلاف برے بیانے پر تحریک شروع کی ''ئی حضرات کوقید و بندگی صعوبتیں بھی جھیلنی پڑیں ۔

ثقافتی انقلاب کے نام پر لا دینیت اور کمیونز م کی جو تحریک چلائی گئی تھی 'اس کے

علاوہ انہ بروفیسرغلام محمد نیازی نے اسلامی جماعت بنائی 'اور یو نیورسٹی کے طلبہ نے ایک تنظیم قائم کی 'جس کا نام ''نوجوا نان اسلام'' رکھا۔ اس تنظیم کے رہنماؤں

میں سرفہرست عبدالرحیم نیازی تھے۔عبدرب الرسول سیاف اور بر ہان الدین ربانی ان اسا تذہ میں شامل تھے جواس تنظیم کی سرپرستی کررہے تھے۔

۱۹۷۱ء میں جب روس نے ظاہر شاہ کو دینی قوتوں کو کچلنے میں ناکام دیکھا 'تواسے تخت سلطنت سے معزول کروا کے محمد داؤد خان کو''جہور بیا فغانستان کاصدر بنوا دیا۔
غلا ہرشاہ نے روس کی وفاداری میں ملک و ملت سے جوغداری کی تھی 'اللہ تعالیٰ نے روس میں جا وطنی کی زندگی گذار رہا ہے۔
نی کے ہاتھوں اسے بیسزا دلوائی کہ وہ آج روم میں جلاوطنی کی زندگی گذار رہا ہے۔
افغانستان کا قدّار داؤدخان کواس مقصد کیلئے دلوایا گیاتھا کہ وہ'' زیادہ وفادار'' فاہت ہو'اور پوری تختی سے کام لیکر اسلامی قوتوں کو بخو بن سے اکھا ڑ بھینئے ۔ کیونکہ روس نے ایکے ایک شمان رکھی تھی اس کی نامی نے دیے دوسیاسی فرزندوں'' سے یہاں جس ایجنڈے پر کام لینے کی شمان رکھی تھی اس کی

افغانیوں کی غیرت دیں کا ہے سے علاج ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو

توپہلی شق ہی ہیے تھی کہ

واؤد کے دور صدارت میں حکومت کے تمام کلیدی عہدوں پر کمیونٹ بھادیۓ گئے '''خدام الفرقان'' کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گر فتاریاں ہونے لگیں' پر وفیسرغلام محمد نیازی اوراستاذعبدرب الرسول سیاف کوبھی قید میں ڈال دیا گیا۔
لیکن تحریک مزاحت تیز تر ہوتی گئ 'انجینئر گلبدین حکمت یاراوراستاذ برہان الدین ربانی چند نوجوانوں کے ساتھ پاکستان (پشاور) آگئے 'اور آزاد قبائل کے علاقوں سے دلی دستی بماور پستول خرید کرا فغانستان کے سرکاری مراکزاور پولیس چوکیوں پر حملے شروع کر دیۓ ۔ا دھرداؤد حکومت نے اکثرا فغان رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال کر مولوی حبیب الرحمٰن سمیت کئی زعماء کو عمرقید کی سزا سادی ۔لیکن اسلامی تحریک کو' جو حقیقی بیداری کا نتیجہ تھی 'کچلا نہ جاسکاوہ بڑھتی جارہی تھی ۔۔۔ یہ صورت حال روس کی ہوس ملک گمری کو کسے ہر داشت ہوتی ؟جبکہ

صیاد و باغباں کی سے کوشش ہے عارفی گلشن میں میں رہوں' نہ میرا آشیاں رہے

### داؤ دخان كاعبرتناك انجام

چنانچہ > ۲ اپریل ۸ > ۱۹ و وس کی شہ پر کمیونٹ و دخلق پارٹی '' کے لیڈر دونور مجمد ترہ کئی '' نے لیڈر دونور مجمد ترہ کئی '' نے صدر داؤد خان کو قتل کر کے دو سرخ کمیونٹ انقلاب '' ہر پاکر دیاا ور افغانستان پر کمیونٹ حکومت قائم کر دی 'اس طرح داؤدخان کو بھی ملک وملت سے غداری کی سزامل گئی 'اور ظا ہر شاہ کی طرح اس پر بھی رسول اللہ ﷺ کا بیار شادصادق آگر رہا کہ

"مَنِ الْتَمَسَ رِضَي النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ الَي النَّاسِ"

درجو مخص لوگوں کو خوش کرنے کیلئے اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے ' اللہ تعالیٰ اسے انہی لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔'' (زندی متاب الزہد حدیث ۲۳۱۸)

کافر حکومت کے قیام سے بورے ملک میں جماد کی طاقتورلبر جاگ اٹھی۔

#### اعلان جما د

سرخ انقلاب کے صرف دس دن بعد' سب سے پہلے مولاناعبدالغنی نے در وار شحیل" سے جہاد کا علان کیا اور اس کے بعد ملک بھرکے مفتیان کرام نے متفقہ طور پر جہاد کافتوی دیدیا۔مولاناار سلان رحمانی نے فتوی ملتے ہی تنظیم '' خدام الفرقان'' کے علاء کرام کو ساتھ لیکر گوریلا کارروائیال شروع کر دیں جن میں رفتہ رفتہ عوام بھی شامل ہوتے چلے گئے 'انہوں نے سب سے پہلے ان سرکاری تعلیمی اداروں کو تہس نہس

کر نا شروع کیاجن میں مسلم طلبہ کو کمیونٹ بناکر اسلام اور مسلمانوں کے خااف استعال کیا جاتا تھا' علاء گر فقار کئے گئے ' مولانا رحمانی کو بھی ارغون سے تین بارگر فقار کیا گیا' جب تیسری بارگر فقار کر کے انہیں ارغون جیل میں بند کیا گیا تو بہ اسی رات فرار ہوگئے ' دینی مدارس بند ہوتے چلے گئے 'جو بند نہیں ہوئے حکومت نے ان پر بلڈ و ذر چلا دیئے ۔ مولانا رحمانی اور ان کے رفقاء را توں کو چھپ چھپ کر ایک علاقے سے دو سرے علاقے میں جاتے 'اور کمیونٹ حکومت کے خلاف ' دشیم کر کے لوگوں کو مجھاتے کہ بہ حکومت کا فرہے ' اس کے خلاف میدان جماد میں نکل آؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے نور ستان ' سمنگان ، ہرات ' بدخشاں 'اور پنجشیو کے علاء اور عوام بھی میدان جماد میں نکل آئے۔ ترہ کئی حکومت نے اس مقد س جماد کو کھنے کیلئے بھر پور فوجی طاقت جھونک ڈالی ' میلی سے جرہ کی کہ کا میڈ بر جماد ان خونجال کیا ور ۱۵ ہارج ۹ کے ۱۹ کو ہرات میں تقریباً عبیں ر ۲۰ ) ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ' لیکن مسلمانوں کا بذبہ جماد ان خونجال و اقعات سے اور بھڑک اٹھا۔

#### ودکہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا''

انہوں نے جان کی بازی لگاکر پے در پے کی اہم کامیابیاں حاصل کیں 'مولانا ارسلان رحمانی اوران کے بے سروسامان رفتاء نے صوبہ ''پیکئیکا''میں ارغون 'شرنہ ' اور خیرکوٹ کے علاوہ سارا علاقہ فتح کر لیا ' دو سرے علاقوں میں بھی نہتے مجاہدین کو فتوحات حاصل ہونے لگیں 'انہوں نے ٹینکوں کو تہس نہس کیا' اور طیاروں کی پروا کئے بغیرا پی کارروائیاں کابل کے قریب تک پھیلا دیں ۔

### تره کئی کاانجام

مجاہدین کوایک بڑی کامیابی سے حاصل ہوئی کہ سرکاری فوج کاایک بڑا حصہ مجاہدین کے ساتھ آگر مل گیا، فوج میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو کمیونٹ ہو چکے تھے 'یا کمز ورا بیان والے مسلمان رہ گئے ،جن کیے مسلمان فوجیوں کورا ہ فرار نہ مل سکی 'وہ موقع کی ناک میں رہے 'وہ اب بھی موقع ملتے ہی مجاہدین سے آملتے ہیں ۔مجاہدین کے ساتھ ۹۸ فیصد عوام تھے جوان کی خوراک اور چھپنے کا نظام کرتے تھے 'باتی صرف دوفیصد کمیونٹ

تھے جو خلق پارٹی 'یاپر چم پارٹی سے وابسۃ تھے۔ یہ دونوں پارٹیاں کٹر کمیونسٹوں پر مشتمل ہیں۔ وزج کی حالت یہ ہوگئی تھی کہ وہ ٹینکوںا وربکتر بندگا ڑیوں سے با ہرنہ نکلتی تھی 'ان کا کھا ناپینا'ر ہنا سہناسب ٹینکوںا وربکتر ہندگا ڑیوں میں ہو تاتھا۔

روس نے ترہ کئی حکومت کوان بے سروسامان نہتے مجاہدین کے ہاتھوں اس طرح بے بس ہوتے دکھ کراپنے چوتھے مہرے '' حفیظ اللّٰدامین'' کو آگے بڑھایا'جس نے ترہ کئی کوفتل کرکے کرسی صدارت پر قبضہ کر لیا ۔اس کا تعلق بھی '' خلق پارٹی'' سے تھا۔

## حفيظ الله امين كاانجام اورروسي فوجول كي بلغار

گراس واقعہ کے صرف ۳ ماہ بعدا سے بھی ناکام دیکھ کرروس نے بوری طرح محسوس کرلیا کہ اس طرح توا فغانستان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ للذا ہے ۲ دسمبر ۱۹۹۹ء کو اس نے تکلف بر طرف کرتے ہوئے اپنی ٹڈی دل افواج افغانستان میں گھسادیں اور حفیظ اللہ امین کی جگہ اپنے پانچویں مہرے ''ببرک کار مل''کوا فغانستان کاکھ تبلی صدر بنا دیا ۔ یہ افغانستان کی کمیونسٹ ''دپر چم پارٹی''کالیڈر تھا اور ترہ کئی کے زمانے سے روسی کمیونسٹ ملک چیکوسلواکیہ کے دارالحکومت''دپراگ''میں جلاوطنی کی زندگی گذار رہا تھا۔

روس نے فوجیں داخل کرنے کا بہانہ سے تراشا کہ کابل حکومت نے ہم سے بیرونی (مجاہدین کی ) مداخلت کا مقابلہ کرنے کے لئے امدا دطلب کی ہے ہم اپنے دوست (کابل حکومت ) کی مددکو آئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ددچیکوسلواکیہ ''اور بہت سے دو سرے ممالک کی طرح افغانستان بھی ایک تر نوالہ ثابت ہو گا۔اوراس کے بعد پاکستانی

ک حالانکہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ۱۱۰ دسمبر ۱۹۷۹ء کو روی فوجوں نے افغانشان میں واض ہوتے ہی حفظ اللہ امین کا محل مسار کرکے اے بلاک کردیا' اور اس آرخ کو آشخند کے روی ریڈیو نے یہ خبر نشر کردی کہ ''دبرک کار ال " نے حفیظ اللہ امین کا تختہ الٹ کر افغانشان کا اقتدار سنجال لیا ہے' حالانکہ ببرک کار ال اس وقت تک ''دپراگ'' (چیکوسلواکیہ) میں مقیم تھا' وہ چھ روز بعد اس وقت افغانشان کینچا جب روی فوجیس کابل میں حفیظ اللہ امین کا خاتمہ کرچی تھیں۔ اس تفسیل ہے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ کابل کے افتدار پر حفیظ اللہ امین کی جبہ کہ کابل کے افتدار پر حفیظ اللہ امین کی جبہہ کے بعد آلہ کار کے طور پر ببرک کار اس کو بلا کر حکمت کار کی عربی کابل کو بلا کر صدارت کی کری پر بخمایا۔ (تفسیل کیلئے دیکھتے ڈاکٹر مجم علی البار کی عربی کاب "افغانستان من الفتح اللسلامی الی الغز والروسی" ص ۲۲۸ و ۲۲۹)

بلوچتان کے ساحل سمندر تک اور وہاں شرق اوسط کے تیل تک ان کی رسائی ممکن ہوجائے گی ۔ لیکن روسی فوجوں کے آتے ہی افغانستان کی بستی اور گاؤں گاؤں نے علم جماد بلند کر دیا' اور انتهائی بے سروسامانی کے باوجود''فتح یا شادت'' تک سردھ' کی باذی لگانے کافیصلہ کرلیا۔ چنانچہ روسی کمیونسٹوں نے تھو ڑے ہی عرصہ کی قسمت آزمائی کے بعد محسوس کرلیا کہ وہ افغانستان کو چیکو سلوا کیدا ور وسطالیشیاء کے ممالک پر قیاس کر کے بعد محسوس کرلیا کہ وہ افغانستان کو چیکو سلوا کیدا ور وسطالیشیاء کے ممالک پر قیاس کر کے اپنی تاریخ کی سب سے بردی غلطی کر بیٹھے ہیں ۔ انہوں نے الیمی قوم کو للکار دیا ہے جس کا ماضی غلامی کے داغ سے پاک اور جس کی لغت محکومی کے لفظ سے خالی ہے ۔

### ببرك كارمل كاانجام اورنجيب الله

جب ببرک کارمل کی سال تک روسی فوج کی بھر پور طاقت اور جدیداسلحہ سے بھی جماد کو نہ دباسکا' توروس نے اسے بھی معزول کر کے اپنے چھٹے مبرے <sup>ددن</sup>جیب اللہ''کو دا وُپر لگا دیا'جواب کابل کی گرتی ہوئی کرسی صدارت پر ببیٹھااپنی قسمت کورور ہاہے ۔

> ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی خراب کرگئی شاہیں بچے کو صحبت زاغ

اس کی دم تو ڑتی ہوئی نام نهاد حکومت اب صرف بڑے شہروں اور ان کی چھاؤنیوں میں رہ گئی ہے 'جس پر مجاہدین کے نعرہ تکبیراوران کی تو پوں کی گھن گرج ہے لرزہ طاری ہے '' اور پورے ملک میں اب مجاہدین کی وہ آزان گونج رہی ہے جس کے بارے میں شاعر مشرق نے کہاتھا کہ

آغوش میں اس کی وہ مجلی ہے کہ جس میں کھو جائیں گے افلاک کے سب ثابت وسیار

الله آغاز جماد کی سے تفصیلات مشہور عرب مجاہد ڈاکٹر عبداللہ عزام کی کتاب "عبر وبصائر للجباد" می ۸ م آ تا سی ۵ م ک اور ماہنامہ الارشاد اسلام آباد شارہ رکیج الاول ورتیج الثانی ۱۳۰۹ ہے ص ۱۸ تا ۱۸ ک ک میں ۔

### مجامدين كااسلحه

شروع میں مجاہدین کے پاس ضرف وہ بندو قیس تھیں جو عموماً افغان گھر انوں میں ہوا کرتی ہیں الیکن وہ بھی سب کے پاس نہ تھیں انہوں نے پٹرول اور صابن کا محلول بوتلوں میں بھر کر آگ لگانے والے وستی بم بنائے 'جن سے وہ روسی گاڑیوں اور ٹیکوں پر بہت قریب جا کر حملے کرتے 'اور ٹینک آگ کے شعلوں سے بھڑک اٹھتا 'بھی حملہ آور مجاہد ہی شہید ہوجاتا 'مولا ناار شادا حمد صاحب شہید ہوجاتا 'مولا ناار شادا حمد صاحب شہید ہوجاتا فی ساتھوں کو تقریباً بک سال معلومات حاصل کر رہے تھے 'ان کواوران کے دونوں پاکستانی ساتھوں کو تقریباً بک سال میک وسری محمد میں بید تینوں نوجوان 'کیمپ کی دو سری خومات انجام دیتے رہے ' یہاں تک کہ ۱۹۸۰ء کے آخر میں ٹوبہ فیک شکھ کے جناب خدمات انجام دیتے رہے ' یہاں تک کہ ۱۹۸۰ء کے آخر میں ٹوبہ فیک شکھ کے جناب حاجی رشیدا حمد صاحب نے درہ آ دم خیل کی بنی ہوئی ایک بندوق ( ہے ایم 'ایم ) ساڑھے حاجی رشیدا حمد صاحب نے درہ آ دم خیل کی بنی ہوئی ایک بندوق ( ہے ایم 'ایم ) ساڑھے تین ہزار روپے میں خرید کر مولا ناار شادا حمد صاحب کو دی توان کی خوشی کی انتہانہ رہی 'پھر جلد بی انہوں نے دیگر مجاہدین کے ساتھ مل کر ایک روسی فوجی چوکی فتھی تواس سے کافی مقدار میں اسلحہ ہاتھ آیا۔

جہاد شروع ہونے کے پچھ عرصہ بعد رفتہ رفتہ مسلم ممالک کے اہل خیر حفزات کی طرف سے مالی امراد آنا شروع ہوئی تو مجاہدین نے پاکستانی آزاد قبائلی علاقوں سے دلی طرف سے مالی امراد آنا شروع ہوئی تو مجاہدین نے پاکستانی آزاد قبائلی علاقوں سے دلیں ہوس کے ہتھیار رائفلیں وغیرہ خرید کر استعال کیں 'ادھرانہوں نے حملے کر کے ان کا سلحہ چھینا شروع کر دیا' فوجی قافلوں اور فوجی چوکیوں پر بڑی جانبازی سے حملے کر کے ان کا سلحہ چھینا شروع کر دیا' اسلحہ کے حصول کا سے ذریعہ سب سے بڑا' سب سے موثر 'اور سب سے زیادہ کا میاب فاہت ہوا'اوراب بحراللہ مجاہدین کے مراکز ہرفتم کے روسی اسلحہ سے بھرے پڑے ہیں۔ وہ دشمن سے چھینے ہوئے دستی مہوں' کلا شکو فوں' راکٹ لا نچ وں اور مختلف فتم کی تو یوں سے اس کے میکوں اور مختلف فتم کی تو یوں سے اس کے میکوں اور میلی کا پیڑوں کے پر فیچا زار ہے ہیں۔

#### مجامدين كااصل ہتھيار

چ ہوچھئے تو مجاہدین کا ب سے براا ہتھیار ''اخلاص اور صبروتوکل'' ہے' ہو اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں دشمن کیلئے ہیشہ نا قابل سخیر ثابت ہوا'اوراب بھی روس جیسی سیرطاقت کیلئے نا قابل سخیر' مجاہدین کا یمی اخلاص اور صبروتوکل نت نئی کامیا بیوں اور فتوحات کے دروا زے کھول رہاہے' ظاہری سازوسامان اوراسلحہ کاحصول بھی درحقیقت ان کے اخلاص اور صبروتوکل ہی کاربین منت ہے ۔ یہ جماوا نہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کیلئے اسی کے بھروسہ پر شروع کیا تھا'اس میں علائے حق' اور دینی مدارس کے طلبہ بھی پیش پیش ہیں' جو ہرمحاذیرا ہے ساتھیوں کے شانہ بہ شانہ جان کی بازیاں لگارہے طلبہ بھی پیش پیش ہیں' جو ہرمحاذیرا ہے ساتھیوں کے شانہ بہ شانہ جان کی بازیاں لگارہے ہیں' بے شارعلماء وطلبہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔

'قسمنی ہم می قصنی نحبہ و منہ ہم من قنطر ''

دوان مومنین میں کچھ تو وہ ہیں 'جوا پناعمد پوراکر چکے (یمال تک کہ شہید ہوگئے )اور کچھ وہ ہیں جو (شہید تو نہیں ہوئے مگر شمادت کے )مشاق ہیں۔'' (موردا حزاب-۲۲)

### الله تعالیٰ کی غیبی امدا د

میدان کارزار میں ان بے سروسامان مجاہدین کو جو بجیب و غریب کامیابیاں حاصل ہورہی ہیں ان سے عقل انسانی حیرت زدہ اور ہکابگارہ گئ ہے ان وا قعات کی توجیہ اس کے علاوہ ممکن نہیں کہ اللہ عزوجل ہی اس جماد کوا ہے دست قدرت سے چلار ہاہے ' اس کی منہ او نگھنے والی آنکھا پئی راہ میں جماد کرنے والوں کی پاسبانی فرمار ہی ہے ۔روسی بیلی کا پیڑول کے حملے سے قبل پر ندول کا مجاہدین کو مطلع کر دینا 'محض دعا سے طیاروں اور شینکوں کا تباہ ہوجانا' معرکہ جنگ میں بالکل اجنبی لوگوں کا مجاہدین کی طرف سے لڑنا'اور جنگ کے بعد غائب ہوجانا' سے اور ان جیسے بے شار عجیب و غریب واقعات نہ صرف مجاہدین کے ایمان ویقین کو نا قابل تنجیر بنار ہے ہیں 'بلکہ ان سے متاثر ہوکرا ب تک پور پ

کے کئی غیرمسلم جو یماں حالات کا جائزہ لینے آئے تھے 'مشرف باسلام ہو چکے ہیں۔اٹلی کے ایک صحافی نے اور فرانس کے ایک ڈاکٹر دہملسون' نے افغانستان میں مجاہدین کے سامنے مشرب بہ اسلام ہونے کا علان کیا 'فرانس کی ایک ڈاکٹرٹی دوایفلین گوٹے' نے مشہور عرب مجاہد د ڈاکٹر عبداللہ عزام' کے سامنے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر عبداللہ عزام نے ' مشہور عرب مجاہد افغانستان میں اپنی زندگی وقف کر کے دشمن سے بر سرپیکار ہیں 'اپنی عربی کتاب " آیات المرحمن فی جہاد افغانستان "میں یمال کے مختلف محاذول پر اللہ تعالی کی غیبی نصرت کے بہت سے عجیب وغریب اورایمان افروز وا قعات بیان کے ہیں۔ تقصیل وہال دیکھی جاسکتی ہے ۔ یہ سب وا قعات گوا ہی دے رہ ہیں کہ

ہفت کشور جس سے ہو تنخیر بے تینے و تفنگ تو اگر سمجھے تو تیرے باس وہ سامان بھی ہے

#### دستمن کے نقصا نات

جماد ملک گیراندا زمیں وسال سے جاری ہے اس پورے عرصے کے اعدادو شار تو اس وقت میرے پاس نہیں ' صرف ۳ سال ( ۱۹۸۳ء سے ۱۹۸۵ء تک ) کے اعدادو شار پیش کرتا ہوں 'جو ذاکٹر عبداللہ عزام نے اپنی عربی کتاب "عبر و اُسکائر

للْجهَاد سيس ورج كي بين ان عدا دوشار كافار سيب كه:

تجامدین نے ان تین برسوں میں دشمن کامند رجہ ذیل اسلحہ اور فوجی سامان تباہ کیا:

ا۔طیارےاور بیلی کاپٹر ۲۔مثنیک ۲ م

۳ موجی گا ژبیاں ۳ م میساری اسلحہ ۲۸۷

ان تین برسوں میں جو اسلحہ اور فوجی سامان صحیح حالت میں دشمن سے چھینا 'اس کے

اعدا دوشارىيە بىن :

ا-نیک ۲- ونجی گاڑیاں ۳- بھاری اسلحہ ۲۰۰

٣ ملكي تضيار

ان ہر سول میں دستمن کے جانی نقصا نات کاخلاصہ سیہ ہے:

ا- مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہوئے ۔ ۳ ۱۵ (ان میں افسران کی تعداد ۸۲۸ ج)

۲- مجاہدین کے ہاتھوں زخمی ہوئے میں میں اس میں افسران کی تعداد ... میں افسران کی تعداد ... میں افسران کی تعداد

۳ مجاہدین کے ہاتھوں گر فقار ہوئے ۔ ۹۵۸ (ان میں افسران کی تعدا داہ ۳ کے ا

ان کے علاوہ افغان فوج اور ملیشیا کے جو مسلمان ان تین برسوں میں موقع پاکر مجاہدین سے آ ملے ان کی تعدا د ۸ ۲۰ ، ۱۲ ہے 'جن میں ۷ ۷ موجی افسر ہیں -

یہ وسال میں سے صرف سال کے اعدا دوشار ہیں 'باقی چھ سال میں دسمن کے نقصا نات کوان برکسی حد تک قیاس کیا جاسکتا ہے ۔

غرض الله تعالیٰ کی ذات بے نیازجس نے ایک مچھرسے نمرود کا غرور خاک میں ملوا یا تھا' وہی ذات باری اب روس جیسی متکبر طاقت کو مجاہدین اسلام کے ہاتھوں رسوا اور تباہ کروارہی ہے ۔

> کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

### نام نهادا مریکی امداد

اسلام اور مسلمانوں کا جتنا خطرناک دشمن روس ہے 'ا مریکہ اس سے کم خطرناک نہیں ' یہ ا مریکہ ہی ہے جس نے فلسطین 'کشمیر' اور مشرقی پاکستان وغیرہ کے معاملات میں ہرموقع پر مسلمانوں کو دھو کہ دیا' وہ بھشہ بڑی چالاکی ' عیاری اور منصوبہ بندی کے ساتھ عالم اسلام کی جڑیں کھو دیا' اور اس کے دشمنوں کی جابت کرتا رہا' ہی امریکہ اب جہادا فغانستان میں اپنی امداد کا ڈھنڈ و د ا زور وشور سے پیٹ رہا ہے ' تاکہ مجاد یہ جو فتوحات اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اپنی تاریخ ساز قربانیوں سے حاصل کی ہیں' مجاد ہیں اس کے سربندھے ' جبکہ واقعہ ہی ہے کہ جہاد کے ابتدائی دو سالوں میں 'جو مجاد ہی ابتدائی دو سالوں میں دی 'کیونکہ اس کا خیال غالبا ہی تھا کہ مجامد ہی ہو دی کے اس سیلاب کے سامنے دیر تک نہیں گھر سکیں گے ۔

لیکن بہ بھی ان مجاہدین اسلام کے اخلاص اور صبر و توکل ہی کاکر شمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قادر مطلق ذات ، جس نے فرعون کے ہاتھوں موسی علایے کی پرورش کروائی تھی ، اسی نے امریکہ جیسے کینہ ور دسمن کو مجاہدین کی امدا دپر مجبور کر دیا ۔ امریکہ نے جب دیکھ لیا کہ افغانستان کے غیور مسلمانوں نے دوسال میں اپنی لاشوں کے انبار لگاکر روسی سیلاب کے آگے بند باندھ دیا ہے تو وہ بھی روس سے ویٹ نام کا بدلہ چکانے کیلئے رفتہ رفتہ مجاہدین کو امدا د جیجنے لگا ، چین نے بھی اپنے سیاسی اور دفاعی مفادات کے پیش نظرامدا د دی ، مجاہدین کو امدا حرکی میں نیادہ کی ۔ علی مرکز میں ہم میہ سب معلومات جمع کر رہے تھے اس میں چین اور روس کا اسلمی تو نظر آیا ، امریکی اسلمی موردور نشان نہیں تھا۔ اسلمی تو نظر آیا ، امریکی اسلمی کا یمال دور دور نشان نہیں تھا۔

## مجامدين اور جنيوانجھوية

اس بورے سفریس ہمیں ہے دکھے کراطمینان ہوا کہ جمراللہ ہے مجاہدین ا مریکہ کے متعلق کسی خوش فنمی میں مبتلا نہیں 'وہ خوب جانتے اور سجھتے ہیں کہ سے امدا د'اسلام اور مسلمانوں کی ہمدر دی میں نہیں 'بلکہ خالص ا مریکی مفادات کے تحت دی جارہی ہے اور جب امریکی مفادات کا تقاضا برعکس ہوگا تو وہ روس سے مل کر بھی مجاہدین کی پشت میں خنجر گھونینے سے در لیخ نہیں کرے گا۔

د جنیواسمجھوتے '' کو بھی مجاہدین اپنی پیٹھ میں ا مریکہ کاایک خنجر ہی سمجھتے ہیں ' جواس نے روس سے مل کراس لئے تیار کیا ہے کہ جب روسی فوجیس افغانستان سے راہ فرارا ختیار کریں ' تو یہاں پاکستان کی حامی اسلامی حکومت کے بجائے الیمی سیکولر حکومت قائم ہوجس کارشتہ پاکستان سے کٹاہوا ہو 'وہا مربیکہ کی دست نگر ہو اور روس کے لئے بھی قابل قبول ہو\_\_\_ اس نام نہار مجھوتے کے تحت ا مریکہ تو مجاہدین کواگر اسلحہ دینا چاہے دے سکے گاالیکن پاکستان پر بدیابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ مجاہدین کی کسی قتم کی امدادیا حمایت نمیں کرے گا انہیں فور أپاکستان سے نکل جانے پر مجبور کرے گا اوراپنی سرزمین میں کسی ایک مجامد کا وجو دبھی ایک لمحہ کیلئے بر داشت نہیں کرے گا۔اپنے ذرائع ابلاغ کو پابند کرے گاکہ ان کی حمایت میں ایک لفظ بھی منہ یا قلم سے نہ نکال سکیں ۔روسی فوج اور ا فغانتان کی کھ پلی کمیونٹ حکومت سے جنگ مجاہدین لڑیں گے 'مگر فتح کے بعد یمال حکومت مجاہدین کی نہیں 'بلکہ ووسیع تر نمائندگی کی بنیاد'' پر قائم ہوگی ' بالفاظ دیگر ان لوگوں کی حکومت ہوگی جن سے ا مریکہ اور روس دونوں راضی ہوں ۔اس لئے مجاہدین نے استمجھوتے پر دستخط ہونے سے پہلے ہی اسے سے کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ:

> اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو' پرواز میں کو آہی

### ا مرکمی اسٹینگو میزائل

اب سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ا مریکہ نے ایک طرف تو مجاہدین کو دواسٹینگر میزائل "فراہم کئے 'جن سے بلاشبہ روسی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کوشکار کر نابہت آسان ہو گیا' چنانچہ صرف اس ڈیڑھ سال کے عرصہ میں مجاہدین تقریباً ۵ ۳ مروسی طیارے اور ہیلی کاپٹر تیاہ کر چکے ہیں 'اور کمیونسٹوں کے ہوائی حملوں سے ایک حد تک تحفظ مل گیاہے ' لیکن ٹھیک اسی زمانہ میں جبکہ یہ میزائل مجاہدین کو دیئے جارے تھے 'ا مریکہ نے دو جنیوا نداکرات " کا جال از سرنو پھیلانے " مجاہدین کی متوقع حکومت کے خلاف روس کواپنے ساتھ ملانے 'اور مجاہدین اور پاکستان بر ہر ممکن دباؤ وال کر دد جنیواسمجھوتے '' پر د سخط کروانے کیلیے کٹریبو دی دو آرمنڈ هیمو "کی خدمات حاصل کیں 'جس کااصلی وطن روس ہے 'گر زندگی ا مریکہ میں گذری ہے 'یہ دو آرمنڈ هیمو'' عالمی یہودی تنظیم دوانٹر پیشنل جیوری" کامتازرکن ہے ۴ ورا مربکہ 'روس اورا سرائیل میں نمایاں اثرورسوخ رکھتاہے ' ا مرکی صدرریگن اورروسی جزل سکریٹری گور باچوف اس کے ذاتی دوست ہیں ۔اس کا مضمون نیویارک ٹائمز میں م جون ۱۹۸۸ء کوشائع ہوا ہے ،جس میں اس نے اپنی ان كوششول كالكشاف كياب، جواس نے ود جنيوامجھوتے "كو وجو دميں لانے كيلي انجام دیں ۔اس مضمون کے اہم اقتباسات ہفت روزہ دو تکبیر 'کراچی مورخہ · ۲اکتوبر ۱۹۸۸ء میں شائع ہوئے ہیں۔ایک اقتباس میں صراحت ہے کہ اس نے اپنی کوششوں کا آغاز فروری ۱۹۸۷ء میں کیا تھا۔ (بہ تقریباً وہی زمانہ ہے جب امریکہ کی طرف سے اسٹینگر میزائل مجاہدین کوفراہم کئے جارہے تھے )اپنے بیان کے مطابق وہان کوششوں کے سلسلہ میں صرف ۱۱ماہ کے عرصہ میں چھ مرتبہ پاکستان آیا ،جمال اس نے پاکستان کے اعلیٰ ترین حکام سے ملا قاتیں کیں 'اس کے علاوہ وہ ووا فغان چھایہ ماروں" (اس نے مجاہدین کیلئے یمی لفظ استعال کیا ہے ) ہے بھی ملا' واشنگٹن اور ماسکومیں کئی بار آیا گیا' جہاں اس کی

ملا قاتیں اعلیٰ ترین حکام سے ہوتی رہیں۔

### ا مریکی منافقت اور مجامدین کاجواب

خلاصہ سے کہ جس وقت ا مریکہ ' مجاہدین کو اسٹینگر میزائل دے کر افغانستان سے روسی فوجوں کے بھاگنے کی رفتار بڑھانے کا سامان کر رہاتھا 'اسی وقت وہ مجاہدین پر بھی عرصہ حیات تنگ کرنے کے لئے اپنی متہ درمة سازشوں کا آغاز کرچکاتھا ۔اس مقصد کیلئے ا مریکہ اور روس دونوں نے مل کر پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ د جنیوا مجھوتے ''پر دستخط کر دے سے جہ وہ ا مریکی ایدا د 'جس کا تناچر چاہے \_\_\_\_

ماک میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خوار جن کی روبابی کے آگے تیج ہے زور پانگ

جناب انجینئراحمرشاہ جن کو افغانستان کی تمام مجاہد تنظیموں نے متفقہ طور پر افغانستان کی مجوزہ عبوری حکومت کاصدر منتخب کیاہے 'حال ہی میں ان کا کیا نٹرویوشائع ہواہے 'اس میں صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ حضرات کی طرف سے جنیوہ جھوتے کو مسترد کئے جانے کے نتیجہ میں اگرا مربکہ نے امدا دبند کر دی تو آپ کیا کریں گے ؟

انہوں نے جواب دیا کہ پہلی بات اور اصل بات توبیہ کہ ہم نے بیہ جماد کسی
انسانی یا امریکی امدا د کے بھروسہ پر شیں 'بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر شروع کیا تھا'
چنانچہ دوسال تک ہمیں کوئی امریکی امدا دہمیں ملی 'ہم محض اللہ تعالیٰ کی مددسے بر سریکار
رہے 'امریکی امدا دتو دوسال کے بعد آنا شروع ہوئی۔ آئندہ بھی اگر امریکہ نے امدا دہند
کر دی توہمیں اس کی فکر نہیں 'کیونکہ جب تک ہمارا جماد محض اللہ کے دین کی سربلندی کیلئے
اخلاص کے ساتھ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کی امدا دہمیں ملتی رہے گی۔

دو سری بات سے کہ اس جہادنے ہمیں وسمن سے اسلحہ چھیننے کافن خوب

سکھادیا ہے۔لنذا جب تک روسی فوجیس یاان کااسلحہ افغانستان میں موجود ہے 'انشاءاللہ ہمیں اسلحہ کی کوئی می پیش نہیں آئے گی -

تیسری بات بیہ کہ مجاہدین کی تعداد کم وہیش پانچ لاکھ ہے 'پانچ لاکھ کی بی عظیم فوج جو ہ سال سے ایک سپر طاقت کے ساتھ مسلسل نبرد آزما ہے 'اس نے جدید ترین ہتھیاروں کے استعال میں بھی مہارت حاصل کرلی ہے 'اور اللہ تعالیٰ کی عجیب و غر سب نفرت و حمایت کا کھلی آنکھوں مشاہدہ کررہی ہے ۔۵ لاکھ کی الیی جنگ جو 'تجربہ کار'اور ایمان ویقین سے سرشار فوج 'اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس موجود نہیں ۔۔۔ اس لئے ہم دد جنیو آبجھوتے 'کو تسلیم نہیں کریں گے 'اور مکمل فتح تک جہاد کوانشاء اللہ ہر صورت میں جاری رکھیں گے۔۔

خدا کے پاک بندول کو 'حکومت میں ' غلامی میں زرہ کوئی ' اگر محفوظ رکھتی ہے ' تو استغنا

O

یاک افغان سرحد پرقصبہ دو گر" میں ہم مجاہدین کے جس مرکز میں رات گزار نے کیلئے ٹھرے ہوئے تھے ' یہ اگرچہ پاکتان کے آزاد قبائلی علاقے دوجنوبی وزیر ستان' میں واقع ہے 'اور آزاد قبائل دوجنیو آجھوتے ''کوپسلے ہی مستود کر کے صاف کہہ چکے ہیں کہ یہ جھونہ ہم پر لاگو نہیں ہوگا'اور ہم پورے افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہونے تک ان کی ہرقتم کی امدا دجاری رکھیں گے 'لیکن مجاہدین نے بتایا کہ اگر پاکتان خدا نخواستہ اس مجھوتے پر دستخط کرنے پر کسی وجہ سے مجبور ہوگیا' توہم سے مرکزاور مجاہدین کے تمام مراکز یماں سے فی الفورا فغانستان منتقل کرلیں گے 'جس کے انتظامات تیزی سے کئے جارہے ہیں۔

#### روس کے سجاسوس قیدی

یمیں روسی فوج کے تین افغانی جاسوس اور تخریب کاربھی قید تھے 'جنہیں عجامدین نے رنگے ماتھوں گر فقار کیا تھا' ہم سے ملا قات کرانے کیلئے انہیں کوٹھڑی سے ہ پھڑی لگاکر نکالا گیا۔ان میں سے ایک کی گر فقاری اس طرح عمل میں آئی تھی کہ سے دوارغون "کی روسی چھاؤنی سے ایک گدھے پر سوار ہو کر نکلا 'جس پر ایک بوری بھی لدی ہوئی تھی ہشتی ڈیوٹی کے مجاہرین نے روک کر تلاشی لی 'بوری سے بہت سے پاکستانی اور ا فغانی نوٹ اورا ہم خفیہ دستاویزات بر آمد ہوئیں 'جن سے کئی اور جاسوسوں کے نام بھی ملے ' بالا خراس نے اقرار کرلیا کہ بیسب چیزیں وہ ان جاسوسوں کے پاس لے کر جار ہاتھا جو مجاہدین کے روپ میں مجاہدین ہی کے ساتھ رہتے ہیں اس کی نشاند ہی اور دستاو مزات کی مد دے مولانا ارسلان رحمانی کے مرکز ہے اس کے بقیہ دونوں ساتھیوں کو پکڑا گیا۔ان میں سے ایک کے پاس سے 'جومولا نار حمانی کااس جماد میں دست راست بنا ہوا تھا 'ایک خطرناک قتم کا زہربر آمد ہوا 'اوراس نے بتایا کہ بیر روسیوں نے مولا ناارسلان رحمانی کو قل کرنے کیلئے حال ہی میں بھیجا تھا۔ہمارے بوچھنے براس نے بتایا کہ میراارا دہ قتل کرنے کانہیں تھا 'بلکہ میں نے روسیوں کو دھو کہ دینے 'اوران کے را زحاصل کرنے کیلئے بہت عرصے سے ان سے سازباز کر رکھی تھی' ہم نے بوچھا کہ پھرتم نے اپنے امیر دومولانا ر حمانی "کواپنامنصوبہ کیوں نہیں بتایا؟ اوران سے اجازت کیوں نہیں لی؟ تواس پراس کی آنکھیں جھک گئیں اور جھکی ہی روگئیں ۔

> یے مانا اصل شاہیتی ہے تیری تری آکھوں میں بے باک نہیں ہے

### مجامدین کی شرعی عدالتیں

ہمیں بتایا گیا کہ مجاہدین نے افغانستان کے جوعلاقے آزاد کراگئے ہیں ' وہال مستد علاء کرام پر مشمل شرعی عدالتیں قائم کر دی ہیں ' جو ہر قتم کے مقد مات کا فیصلہ شرعی ضوا بط کے تحت کرتی ہیں ' ملزم کواپنی صفائی کے بورے مواقع فراہم کئے جاتے ہیں ' قد یوں کو کھا ناہمی وہی دیا جاتا ہے 'جو مجاہدین کھاتے ہیں ۔معلوم ہوا کہ ان تین قید یوں کا مقد مہ بھی افغانستان میں ایک عدالت کے سپردہے 'جو عنقر سب ساعت مکمل کر کے فیصلہ کرنے والی ہے۔

#### كلا شنكوف اوراسكي تربيت

رات کے کھانے اور عشاء کی نماز کے بعد ہمیں ایک ایک کلاشکوف رجسٹر میں ، درج کرکے دیدی گئی ، ہر کلاشکوف کے ساتھ گولیوں سے ہمری ایک میگزین گئی تھی ، ورج کرکے دیدی گئی ، ہر کلاشکوف کے ساتھ گولیوں سے ہمری ایک ایک میگزین میں بیک وقت تمیں گولیوں آجاتی ہیں ، جو بھری احتیاطاً ہرایک کو دی گئیں ، جو سے بردی ہوتی ہیں ۔ مزید تین تین ہمری ہوئی میگزینیں بھی احتیاطاً ہرایک کو دی گئیں ، جو ایک فوجی طرز کے سینہ بند کی ۳ جیبوں میں رکھی ہوئی تھیں ، موٹی ذین کے بیہ سینہ بند ، میگزینیں رکھنے ہی کیلئے بنائے جاتے ہیں ، ان میں گئی ہوئی مضبوط پنیوں کو گر دن اور مونڈ ھوں میں اس طرح ڈالا جاتا ہے کہ تینوں جیبیں ، سیاہی کے سینہ سے گئی رہتی ہیں ، جب کلا شکوف میں گئی ہوئی میگزین کی سب گولیاں استعال کر لی جاتی ہیں ، تواس کی جگہ کلا شکوف میں دو سری میگزین لگادی جاتی ہے ، وہ بھی ختم ہوجائے تو تیسری اور پھرچو تھی میگزین لگائی جاتی ہے ۔

یہ کلا شکو فیں اور میگزینیں احتیاطاً اس لئے دی گئی تھیں کہ صبح کو ہمارا قافلہ افغانستان میں داخل ہونے والاتھا ۴ ورارغون تک پہنچنے کیلئے کئی گھنٹہ کاسفرا فغانستان ہی کی سرزمین میں کر ناتھا'راستہ کاعلاقہ بھی اگرچہ نجاہدین آزاد کرا چکے ہیں 'اوراب روی ہیلی کاپٹراس علاقے میں آنے کی جرات نہیں کرتے 'لیکن مجاہدین غیر متوقع طور پران کے آجانے کے امکان کو کسی وقت نظرانداز نہیں کرتے ۔ چنانچہ انہوں نے ہم سب کو کلا شکوف کی ضروری تربیت بھی اسی وقت دی 'جس میں اسے کھول کر صاف کرنے 'پھر جو ڈنے 'بھرنے 'اور چلانے کے طریقے سکھائے گئے ۔نشانہ بازی کی مشق ارغون پہنچ کر جو ڈنے 'بھرنے 'اور چلانے کے طریقے سکھائے گئے ۔نشانہ بازی کی مشق ارغون پہنچ کر وقفوں وقفوں سے بحداللہ جاری بھی رہتی ہے 'مگر کلا شکوف صرف دور سے دیکھی تھی '
وقفوں وقفوں سے بحداللہ جاری بھی رہتی ہے 'مگر کلا شکوف صرف دور سے دیکھی تھی '
استعال کی نوبت بہیں آئی 'اور ہے دکھے کر خوشی ہوئی کہ اس کاوزن عام رائفلوں سے کم 'اور استعال کی نوبت بہیں آئی اور نیادہ قابل اعتاد ہے ۔اس میں ایک خوبی ہے ہے کہ میگزین میں استعال کیا جاسکتا ہے 'اور عبری ہوئی تمیں گولیوں کو الگ الگ ایک ایک فار کر کے بھی استعال کیا جاسکتا ہے 'اور عابی تو یکبارگی ایک ہی فائر میں تمیں گولیوں کو الگ الگ ایک ایک فار کر کے بھی استعال کیا جاسکتا ہے 'اور عابی تو یکبارگی ایک ہی فائر میں تمیں گولیوں کو الگ الگ ایک ایک فار کر کے بھی استعال کیا جاسکتا ہے 'اور عابی تو یکبارگی ایک ہی فائر میں تمیں گولیوں کی باڑھ بھی ماری جاسکتی ہے ۔

تکان اور شدید سردی کے باعث گرم کمرے سے با ہرنکل کر چہل قدمی کی ہمت 
ہیں ہور ہی تھی 'گر معمول پوراکرنے کیلئے گرم چڑا لی جب جوکرا چی سے ساتھ لایا 
تھا ۔۔۔ پہن کر باہر نکلا 'تومعلوم ہوا کہ پچھ مجاہدین اسی وقت ارغون جارہے ہیں اُن 
میں بعض وہ مجاہدین بھی تھے 'جو ہمارے ساتھ دوروز کاسفر کرکے آج شام ہی یمال پنچ 
تھے ' یہ حضرات ' دھار دار برفانی ہواؤں ' کہمار کے گھٹا ٹوپ اندھیرے اور پراسرار 
سناٹے کی پرواکئے بغیر کھلی پک اپ میں روائلی کیلئے سرانیا شوق تھے اُنہیں رخصت کرکے دیر 
تک ان کی انتھا اوائیں آگھوں میں گھومتی رہیں ' یوں لگا جیسے شاعر مشرق نے انہی کے 
دوق سفرکو دکھے کر کہا ہوکہ

تو رہ نورہ شوق ہے' منزل نہ کر قبول لیلی بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول

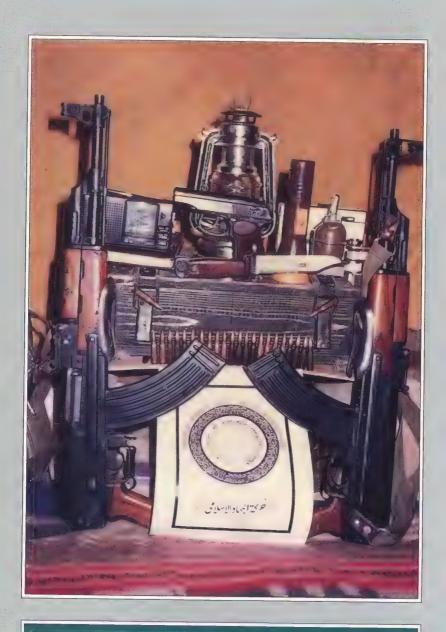

ووروعا لتقول والإرواح مالات بملك

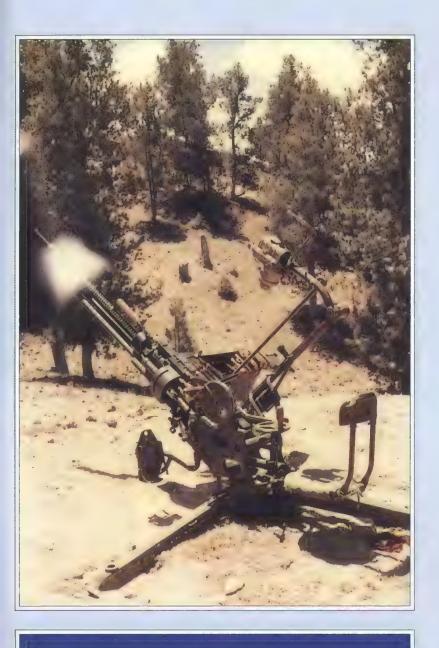

عني الدر المن

### اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تندوتیز ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول

کمرے میں واپس آیا توسب ساتھی سوچکے تھے 'میری حالت تقریباً ہیں سال سے سے ہے کہ انتہائی تکان کے باوجو دہمی رات کو نیند کبھی ایک دو ہجے سے پہلے نہیں آتی 'مگر سے مجھی جہادہی کی برکت سجھتا ہوں کہ آج ہیں سال میں پہلی بار ااببے لینتے ہی آنکھ لگ گئ -

# پیر-۱۹۸۸ شعبان ۲۰۸۱ه-۱۹۸۸ ایریل ۱۹۸۸

بھر بورنیند کے بعد آنکھ کھلی توا زان کی دلکش آوا زصبے نو کامژدہ سنارہی تھی 'اسی مرکز کاکوئی مجاہد خدا جانے دل کی کس گہرائی ہے ازان دے رہاتھا' شاعر مشرق نے شاید الیمی ہی ازان کے بارے میں کہاتھا کہ

> وہ سحر جس سے لرزما ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا

نمازاور ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوکر تقریباً ۹ بجے ہمارا قافلہ تین جیپوں میں روانہ ہوا ، قصبہ دہجر ''کی آبادی سے گذرتے ہوئے باہر نکلے تو یمال بھی مجاہدین کے کی مراکز ملے ، بعض مراکز میں مجاہدین ور دیوں میں ملبوس پریڈ کرتے نظر آئے 'جن کے دعج ہوئے سرخ وسفید چرے دا ڑھیوں کے نورسے آراستہ تھے ۔۔۔ اس پورے سفر میں مید دکھے کر مسرت ہوئی کہ کوئی مجاہد ' دا ڑھی شیس منڈا آ ، نمازروزے کی پابندی ان کاشعار ہے 'شریعت پرعمل کی فکر نمایاں نظر آتی ہے۔

# افغانستان کے صوبہ دوپکتیکا"میں

شال مغرب کی طرف کچے بہاڑی راستہ پر تقریباً ۱۵منٹ چلنے کے بعدایک قصبہ

دوا گورا ؤہ" آیا کوئی کہتا تھا یہ پاکستان میں ہے 'اورا فغانستان کی حدوداس کے متصل بعد شروع ہوتی ہیں 'اور کوئی اسے افغانستان کا حصہ بتا تا تھا 'نقینی بات معلوم نہ ہوسکی 'البتہ یمال بیشتر لوگ افغانستان ہی کے نظر آئے ' دکانوں اور ہو ٹلوں کے بور ڈبھی اکثر پشتو یا فارسی زبان میں سے معلوم ہوسکے کہ فارسی زبان میں سے 'کوئی فوجی یا سرحدی چوکی بھی ایسی نہ ملی جس سے معلوم ہوسکے کہ کمال سے پاکستان کی حدود ختم ہوکرا فغانستان کاعلاقہ شروع ہوگیا ہے ؟ یمال سکہ پاکستان کا چلتا ہے 'اگر چہ افغانی بھی قبول کر لیا جاتا ہے ۔ مجاہدین نے بتایا کہ افغانستان کا اسی فیصد علاقہ جو آزا د ہوچکا ہے 'اس میں ہرجگہ دونوں سکے چلتے ہیں 'بلکہ پاکستانی سکہ کو زیادہ وقعت حاصل ہے ۔

لبتی کے ایک کنارے متنول جیپیں روک کر ہمارے میزبان مجاہدین 'بازار سے ضرورت کی اشیاء خرید نے چلے گئے 'کیونکہ آگار غون تک کاسارا علاقہ اگر چہ آزاد ہوچکا ہے لیکن راستہ میں اب کوئی الی بستی باقی نہیں رہی جمال سے اشیاء ضرورت مل سکیں 'کیونسٹول نے اپنے تسلط کے دور میں اکثر بستیوں کو کھنڈ رکر ڈالا ہے 'ان کے جو کمین زندہ فی کمیونسٹول نے اپنے جماد میں مختلف محاذول پر مشغول ہیں 'یا ہجرت کرکے پاکستان جاچکے ہیں۔ رہے 'وہ یا تو جماد میں مختلف محاذول پر مشغول ہیں 'یا ہجرت کرکے پاکستان جاچکے ہیں۔ ارغون کے مرکز مجاہدین کیلئے بھی سامان ''اگورا ڈے''یا وہ جگڑ'' ہی سے خریدا جاتا ہے۔ مرکز مجاہدین کی خواہش تھی کہ ہم جیپول ہی میں بیٹھے رہیں 'کیونکہ یمال دشمن کے جاسوس بھی موتے ہیں 'جو یمال سے غیر معمولی نقل و حرکت کی مخبری وائر لیس کے ذریعہ ارغون کی روسی چھاؤنی کوکر نے پر مقرر ہیں۔

مجاہدین ہماری آمد کوروسی چھاؤنی سے اس لئے مخفی رکھنا چاہتے تھے کہ آگے ارغون میں مجاہدین کے مرکز سے ذرا پہلے ہمیں ایک ایسے علاقے سے گذر ناتھا جو دشمن چھاؤنی کی دور مار تو پوں کی ذرمیں ہے 'دشمن کواس قافلے کی خبر پہلے سے مل جائے تواس کی طرف سے گولہ باری کا قوی اندیشہ تھا۔

تقریباً ایک گھنٹہ بعد تینوں جیبیں پھر ثال مغرب کی طرف روانہ ہو گئیں۔

انگوراؤہ سے نکلتے ہی ہم یقینی طور پرا فغانستان میں داخل ہو چکے تھے 'اورا فغانستان کاصوبہ درپکتیکا' شروع ہوگیا تھا۔ یمال ہے بھی عرض کرتا چلوں کہ افغانستان کا ایک صوبہ درپکتیا' ہے 'جوایک برا صوبہ تھا'کمیونسٹوں نے اپنے تسلط کے دوران اسے تقسیم کرک دو صوبے بنادیے 'ایک کا نام حسب سابق 'دپکتیا' رہا' اور دو سرے کا نام 'دپکتیکا' ہوگیا۔ 'دارغون' جمال ہم جارہے تھے 'صوبہ 'دپکتیکا' کے ایک ضلع کی حیثیت رکھتا ہوگیا۔ 'دارغون' جمال ہم جارہے تھے 'صوبہ 'دپکتیکا' کے ایک ضلع کی حیثیت رکھتا ہوگیا۔ 'دار ضوب کا مرکزی شرد شرنہ' یادو شرانہ' ہے 'جس کے ایک خونیں معرکہ کا صال مولانا ارشادا حمد صاحب آئے ہی شمادت کے واقعہ میں پیچھے بیان ہوا ہے اب اس صوبہ کے بی دوشہراوران کی چھاؤئیاں دشمن کے قبضہ میں روگئی ہیں ' باقی پورا صوبہ آزا دہوچکا ہے۔۔۔

اگورا ہے تک سرسبز وشاداب کہار تھا' وہاں سے نگلتے ہی میدانی علاقہ شروع ہوگیا'جس میں ہرطرف ویرانی ہی ویرانی نظر آئی' فاصلے فاصلے سے کئی گاؤں بھی راستہ میں سلے' مگر سب اجڑے ہوئے' ویران 'اور شکتہ حال 'کسی کسی گاؤں میں سارے مکان سالم نظر آئے' لیکن آبادی کا یمال بھی نام ونشان نہ تھا ان کے مکین خدا جانے اب کمان اور کس حال میں ہوں گے؟ \_\_\_\_\_\_ ہیاڑی ندیوں سے آنے والے پانی کی بمال بھی کمی نمیں 'آ فار سے معلوم ہوتا تھا کہ چند سال پہلے یمال بھی لملماتی کھیتیاں اور سرسبز باغات تھے' جواسی پانی سے سیراب ہوتے تھے 'مگراب ان کھیتیوں کے صرف دھند لے باغات تھے' جواسی پانی سے سیراب ہوتے تھے' مگراب ان کھیتیوں کے صرف دھند لے نشانات کمیں کمیں کہی درخت اب بھی قطاروں میں گھڑے نظر آئے جوا پئر کھوالوں کو ترستے ترستے پیلے پڑ چکے تھے' شال مغرب کے پہاڑی سلسلہ سے آئے والا بے زرخیز پانی بھی اب سمیرس کے عالم میں ادھوادھواس طرح بہد رہا تھا جسے سے آئے والا بے زرخیز پانی بھی اب سمیرس کے عالم میں ادھوادھواس طرح بہد رہا تھا جسے سے آئے والا بے زرخیز پانی بھی اب سمیرس کے عالم میں ادھوادھوا س طرح بہد رہا تھا جسے سے آئے والا بے زرخیز پانی بھی اب سمیرس کے عالم میں ادھوادھوا س طرح بہد رہا تھا جسے سے آئے والا بے زرخیز پانی بھی اب سمیرس کے عالم میں ادھوادھوا س طرح بہد رہا تھا جسے سے آئے والا بے زرخیز پانی بھی اب سمیرس کے عالم میں ادھوادھوا س طرح بہد رہا تھا جسے سے آئے والا بے زرخیز پانی بھی اب سمیرس کے عالم میں ادھوادھوا سے کوئی پوچھ سکتا کہ

اے آبشار نوجہ گراز بسر کیستی؟ سر رابہ سنگ می زنی ومی گریستی؟ ا فغانستان کی سرزمین میں سفر کرتے ہوئے تاریخ کے نہ جانے کتنے کہ ورق نگاہ تصور میں کھلتے چلے گئے ' حضرت عبداللہ بن عا مراور حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ عنهما کی شجاعت اور دنی غیرت و حمیت' اور محمود غزنوی اور ابدالی کے جاہ وجلال کی داستانیں حافظ میں سائی دینے لگیں ۔

دل کو تڑیاتی ہے اب تک گرمی محفل کی یاد جل چکا حاصل' گر محفوظ ہے حاصل کی یاد

تقریباً ایک گھنٹہ تک میدانی علاقے میں چلنے کے بعد نتیوں جیبیں پھر بہاڑی سلمان کے چچو وخم میں داخل ہوگئیں 'یہ جیبیں کرا سے پرلی گئی تھیں' ڈرائیورا فغانی مسلمان

کابل کو سب سے پہلے ۲۵ ھ میں نوجوان صحافی حضرت عبداللہ بن عامر ﷺ نے فتح کیا جو بھرے کے حاکم نصے اس وقت ان کی عمر ۲۵ سال تھی' جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم ﷺ نے ان کی محمیک فرمائی تھی۔ کابل کی فتح کے بعد جب ان کا کشکر واپس چلاگیا تو یہاں بغاوت ہوگئی' اور کابل کی حکومت ۵ سال کیلئے مسلمانوں کے باتھ سے نکل گئی۔ امیرالمومنین حضرت عنائی غنی ﷺ کے تھم پر مشہور سحالی حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ﷺ نے کابل کو دوبارہ تملہ كرك فَغُ كيا اور اس كي فورا بعد غزني كو بھي فقح كرليا ان كے ساتھ اميرالموشين نے مشہور آبعی حضرت حسن بقری ﷺ اور فقهائے کرام کی ایک جماعت کو بھی بھیجا تھا 'آکہ یہاں اسامی ا حکام کی ترویج واشاعت اور اسلامی قوانین کی تنفیذ کی جائے \_\_\_ ان کی واپسی کے کچھ عرصہ بعد کابل میں کھربغاوت ہوگئ، جے کیلئے کہ ہ ہ میں حضرت معاویہ ﷺ نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ﷺ ہی کو روانہ کیا انہوں نے آس پاس کی شورشیں کیلئے کے بعد کابل کو ا زسرنو ہم م ھ میں منجنیقوں کی مدد ہے فتح کیا۔ اس فتح کے دوران ایک برگزیدہ صحالی حضرت ابور فاعه تمیم بن اسیدالعدوی ﷺ نے کابل میں جام شادت نوش کیا' وہں ان کا مزار ہے۔ ایک روایت سے بے کہ یمال شہیر ہونے والے صحافی دد حضرت ابوقادہ العدوی" تھے (الاصابہ ص ، ی ج شم) افغانستان میں ظهوراسلام کی مفصل تاریخ اور یہاں کی عظیم علمی ودینی شخصیات كَ حالات كيليّ وكيهيّ و واكثر محرعلي البار، كي كتاب "افغانستان من الفتح الاسلامي الى الغزوالووسي " (ص ٩٠ تا ١٠٠- و٣٥٥ تا آخر كتاب) نيز ريكي "وائرة المعارف الاسلاميد اردو" (ص ١٩٥٦ تا ١٩٥٣)- رفع

تے 'گران بے چاروں میں جہاد کی سرگر میوں سے کوئی دلچینی نظرنہ آئی 'انہیں ہروقت اپنی جیپوں کو 'جوان کا واحد ذریعہ معاش ہیں ' دشمن کے ہیلی کاپٹروں اور تو پوں سے بچائے رکھنے کی فکر دامن گیرتھی -

ا نہوں نے یہاں پہنچ کر ہیلی کاپٹروں کے موہوم خطرے کے باعث اس راستے کو چھو ڑویا جس سے مجاہدین کی آمدور فت رہتی ہے 'وہ راستہ بھی اگر چہ کچاا ور بہا ڑی بیج وخم ہے پر ہے 'لیکن اس سے ارغون تک کی مسافت صرف ساڑھے تین گھنٹے میں طے ہوجاتی ہے 'اس کے بجائے انہوں نے بپاڑی جنگلوں میں اپنی اٹکل سے چلنا شروع کر دیا جہاں سی قتم کارات سرے سے تھا ہی نہیں 'ہمارے میزبان مجاہدین نے لاکھ مجھایا کہ اب یماں عرصے سے کوئی ہیلی کاپیز نہیں آنا مگر وہ جنگلوں میں چھپ چھپ کر ہی چلنے برمصر رہے۔ کچھ آگے جاکرانہوں نے مزیدا حتیاط کے لئے جیپیں ایک ننگ بہاڑی نالے میں چلانی شروع کر دیں جس میں پانی اگرچہ کم تھاا ور کہیں پانی کی بجائے صرف نمی تھی 'مگر یماں پیچے وخما ور زیادہ تھے ،جیبیں بار بار ندی میں دھنس دھنس کرہنڈولے کی طرح جھولتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں ،کہیں پانی تیز آجاتا توجیبوں کو مجبوراً نالے سے نکال کر دائیں بائیں کے ٹیلوں پر چلا ناپڑتا ' پھر جمال پانی کم نظر آیا نالے میں چلنے لگتیں۔ مجھے و کمرکی تکلیف کے باعث ڈرائیور کے برابروالی سیٹ پر بٹھا دیا گیا تھا 'گر چیجیے کی دونوں کمبی سیٹیں جو دائیں بائیں جیپ کی دیوار کے ساتھ بنائی گئی تھیں 'ان پر بیٹھے ہوئے رفقاء کاجھولتے جھولتے برا حال ہور ماتھا'میں وہاں ہو آتو کمرچند ہی جھٹکوں میں دو ہری ہو چکی ہوتی ۔ اسی لئے اگلی سیٹ پر ندامت کے ساتھ دم سادھے بیٹھار ہا ۔ایک جیپ دو مرتبہ دلدل میں ایسی تھنسی کہا ہے موٹی رسی باندھ کر دو سری جیپ کی مدد سے تھینچ کر ٹکالا گیا۔لیکن شوق جہاد میں راستہ کی بیہ صعوبتیں بھی ولولہ انگیز تھیں 'اورانیں پر کیف کہ آج بھی یاد آتی ہیں۔ بقول حضرت مرشد عارفي وَاللَّيْ

> کچھ تقاضائے جنون جنجو ہی دل میں ہے کیا کشش ورنہ' طلسم جادہ ومنزل میں ہے

کئی گھنٹے کی اس ریاضت کے بعد ڈیڑھ بجے ایک چھوٹا ساقصبہ یا گاؤں ''رباط'' آیا'جس میں دور سے کچھ آبادی بھی نظر آئی 'معلوم ہوا کہ یماں چھوٹے چھوٹے ہوٹل بھی ہیں 'مگر جیپیں اس سے کتراکر ایک بہاڑی کے دامن میں ندی کے کنارے جاکر رکیں' جیپول سے باہر آگر یمال کا کھلامنظر'اور سخت سردی میں ہرطرف چہتی ہوئی دھوپ بڑی ہی اچھی معلوم ہوئی' ساتھ ہی ہے خوش خبری ملی کہ اب ارغون کے مرکز مجاہدین تک صرف دو گھنٹے کی مسافت رہ گئی ہے۔

> جس قدر تھکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں قدم اعتبار قرب منزل اور بردھتا جائے ہے (حضرت عارفی)

یمال کی نشاطانگیز فضامیں چند قدم چل کر 'اور ندی کا نتائی شفاف محنڈا پانی پی کرچند ہی منٹ میں تھکن کا حساس جاتارہا۔سب نے وضو کیا 'اورا ذان دے کر نماز ظهر باجماعت اداکی 'پروگرام کے مطابق ہمیں ڈیڑھ بجے تک ارغون کے مرکز پہنچنا تھا' وہیں نماز ظهرپڑھ کر دو پہر کے کھانے کا نظام تھا'لیکن راستہ کی تبدیلی کے باعث دو یہیں بج گئے 'اور بھوک محسوس ہونے لگی 'پچھ بھنے ہوئے چنے اور گڑ جوانگورا ڈے سے احتیاطا خرید لئے گئے تھے 'سب ساتھیوں میں تقسیم کر دیئے گئے ۔۔۔ متیوں جیپیں پھر شال مغرب کوروانہ ہوگئیں۔

## وا دی ار غون میں

یمال سے وا دی ارغون تک کاسفر پہاڑی جنگلوں میں ہوا 'یہ ٹیلے زیادہ تر موٹی بجری اور مٹی کے تھے 'پیچھے کی طرح سنگلاخ نہیں تھے 'اس لئے رفتار نسبتا تیز ہوگئی ۔ڈیڑھ گھنٹہ تک اسی جنگل کے بیچ وخم میں اونچے نیچ ٹیلوں پر چلنے کے بعد جیپ ایک اور ٹیلے پر چڑھی ' تو آگے بچھ نشیب میں ' ایک بہت طویل وعریض وا دی 'جو چاروں طرف سے چڑھی ' تو آگے بچھ نشیب میں ' ایک بہت طویل وعریض وا دی 'جو چاروں طرف سے

کہ اروں میں گھری ہوئی ہے 'سامنے آگئی 'اس کی کمبائی شالاً جنوباً کم از کم بیں کلو میٹر'اور چو ڑائی شرقاً غرباً کم از کم دی کلو میٹر ہوگی ' ذرائیور نے مڑدہ سایا کہ بی '' وا دی ارغون'' ہے ۔ ہم اس میں جنوب مشرقی کہ ارسے اتر نے والے تھے 'وا دی کے اس پار شال مغرب میں بیا ڑوں کے وامن میں قدر سے بلندی پر مجاہدین کے مراکز جھٹ بٹے نظر آرہے تھے ۔ تین روز کے صبر آ زماسفر کے بعد سامنے منزل دکھے کر شوق کی پر کیف لہریں جسم کے رگ و بیس دو ڑنے گئیں ۔

رل کو تیش شوق کی سے لذت پیم مل تو گئی لیکن' برای مشکل سے ملی ہے (حضرت عارفی)

اس وا دی کے شال میں یہاں سے تقریباً ہیں کاو میٹردور 'فلک ہوس بہا ڈبرف سے چک رہے تھے 'انہی بہاڑوں کے وا من میں وا دی کے کنارے ارغون شہا وراس کی قلعہ بند روسی چھاؤنی ہے 'بہ دونوں ار دگر د کے جنگوں اور باغات کے باعث یہاں سے نظر نہیں آتے اسی طرف چھاؤنی سے بچھ پہلے 'یعنی ہم سے تقریباً گیارہ کلو میڑ کے فاصلے پر روسیوں کی بردی مضبوط زمین دوز چوکی ( بوسٹ )'' زامہ خولہ'' ہے 'جو انہوں نے ارغون شہرا ور چھاؤنی کو عباہرین کی ملغار سے بچانے کیلئے تین جار سال پہلے تقیر کی ارغون شہرا ور چھاؤنی کو عباہرین کی ملغار سے بچانے کیلئے تین جار سال پہلے تقیر کی ہوئی ہیں ۔ زامہ خولہ اور چھاؤنی کے در میان اور بھی کی فوجی چوکیاں اسی مقصد کیلئے بنائی گئی ہیں ۔ زامہ خولہ میں دشمن کے فینک اور تو پین ہروقت چوکس رہتی ہیں' جو تقریباً ہیں کو میڑ تک گولہ باری کر سکتی ہیں' چنانچہ سے بوری وا دی ان کی زدمیں ہے 'اور کمیونٹ فوجی اس وا دی میں داخل ہونے والی ہرگاڑی پر ۔ جو عمواً مجاہدین ہی کی ہوتی ہے گولہ باری کرتے رہتے ہیں ۔گر مجاہدین کی گاڑیاں شب وروزاس وا دی کو عبور گرتی ہیں' نہیں آج تک کسی کونشانہ نہیں بناسکیں ۔ ۔ گولہ باری کرتے رہتے ہیں ۔گر مجاہدین کی گاڑیاں شب وروزاس وا دی کو عبور گرتی ہیں' نہیں نہیں آج تک کسی کونشانہ نہیں بناسکیں ۔

ابھی ہم ہیاڑی ٹیلوں سے نکل کروا دی میں ندا ترے تھے کہ چند کیچ مکانوں

کے باہر دو چار مقامی باشندے کھڑے نظر آئے 'وہ ہم سے کچھ کمنا چاہتے تھ 'جیپیں ان

کاپٹر کے آثار محسوس ہوئے ہیں 'جوشاید سامنے کی جھاڑیوں ہیں ا ترکر چھپا ہوا ہے 'جیپیں

کاپٹر کے آثار محسوس ہوئے ہیں 'جوشاید سامنے کی جھاڑیوں ہیں ا ترکر چھپا ہوا ہے 'جیپیں

مکانوں کی آڑیں کھڑی کر کے ہم سب با ہرنکل آئے اسے دور بینوں سے تلاش کیا'

بعض مجاہدین نے لیٹ کر زمین سے کان لگاکراس کی آوا زسننے کی کوشش کی 'باقی حضرات

نے اپنیا پی کلا شکو فیں تیار کرلیں ۔ مگر چند منٹ کی چھان ہیں کے بعد غالب مگان ہی ہوا

کہ مقامی باشندوں کو مغالطہ ہوا ہے ۔ لیکن اس سے ہمیں اس خوف و ہراس کا اندازہ ہوا جو

ہیلی کاپٹروں سے وہاں کے عوام میں پھیلا ہوا ہے ۔ تکلیف دہ بات ہے ہوئی کہ اس مغا لطے

نے ہمارے ڈرائیوروں کواور زیادہ مخاط بنادیا 'جیپیں روانہ ہو کیں تواب وہ سید ھے مرکز

خاہدین کی طرف جانے کے بجائے 'وا دی میں اگی ہوئی جھاڑیوں کی اوٹ میں چلئے کیلئے دور

مزاز کے چکر کاٹے لگیں 'جس سے سخت کوفت ہوتی رہی 'اور وا دی کو عبور کرنے میں

نصف گھنٹہ خرچ ہو گیا ۔ وشمن کی نظر شاید ہم پر نہیں پڑی تھی کوئی گولہ سرے سے

تیابی نہیں ۔

#### دوشمن اگر قوی است نگهبال قوی تر است<sup>،</sup>

# خانی قلعہ کے مرکز مجاہدین میں

وا دی کو عبور کر کے ہم جیسے ہی اس مغربی کہار میں داخل ہونے گے جس میں مجاہدین کی مختلف تنظیموں کے مراکز ہیں 'سامنے ایک بہاڑی کے دامن میں" حو کہ الجماد الاسلامی" کے جواں سال باور دی مجاہدین کاایک سلح دستہ جو پک اپ میں سوار تھا ہمارا منتظر آیا۔ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی نعرہ تحکیم کے ساتھ یکبارگی کلا شکو نوں کے ہوائی فائز کظر آیا۔ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی نعرہ تحکیم کے 'اور فوراً پک اپ میں آگے روانہ ہوگئے 'ہماری جیپیں ان کی رہنمائی میں چھچے چھچے جسے تھی رہیں۔ بہاڑیوں کے چھے فرم میں تقریباً دو فرلانگ تک بندر جباند ہوتی ہوئی کی سرم ک چلتی رہیں۔ بہاڑیوں کے چھے وخم میں تقریباً دو فرلانگ تک بندر جبابلند ہوتی ہوئی کی سرم ک

رکیں۔ دو حو کہ الجمادالاسلامی "کے مرکزی کمانڈر جناب زبیراحمد خالد صاحب نے بڑی گر مجوشی اور محبت سے استقبال کیا ۔ اور سب سے والہانہ بغلگیر ہوئے ۔ ساتھ ہی مجاہدین کی نہ جانے کتنی تو پول نے سلامی دی 'جن کی بے در بے گرج سے پورا کہار دیر تک لرزا رہا۔ اور سچ پوچھئے تو پہلی گرج پر تو ۔ جو بالکل ا چانک تھی ۔ ہم سب ہی نووار در هل گئے تھے۔

رکھ کر سے رنگ عالم، دم بخود ہوں عارفی جانے سے کیا ہونے کو ہے؟

پھر جب ہم باور دی محاہدین کی منظم اور جاق و چوہند قطاروں میں سے گذر رے تھے توانہوں نے بھی کلاشکو فول کے فائر کرے سلامی پیش کی - قطاروں سے آگے ردھے توسارے مجاہدین اینے امیر کے حکم سے قطاریں تو ڈکر ہم سے ملنے دو ڈیڑے ۔ان میں اکثر پاکستان کے دینی مدارس کے طلبہ تھے \_\_\_\_ پاکستان کے دینی مدارس میں مختلف صوبوں 'اور دنیا کے مختلف ملکوں کے طلبہ زیر تعلیم رہتے ہیں 'اس لئے یہاں بھی پاکستان کے مختلف صوبوں سمیت ، کشمیر'ا بران 'افغانستان ' بر ما' بنگلہ دیش اور آسٹریلیا وغیرہ کے طلبه موجود تھ 'جوحسب معمول اپنی سالانه تعطیلات 'یمان جماد اور تربیت جمادمیں لگانے آئے ہوئے تھے اپناسا تذہ کو یہال دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سارہے تھے اکثر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو 'اورسباپے اسا تذہ سے بغلگیر ہونے کیلئے بیتاب -عجیب جذباتی منظرتها 'جس کی خوشگواریا دیس شاید بهی نه جعلائی جاسکیس 'اپنے ہونمار طلبہ کواس دورا فقادہ کہار میں شاہین صفت مجاہدین کی حیثیت سے دیکھ کر ہماری بھی خوشی کی انتہانہ تھی \_\_\_ طلبہ کے علاوہ کراچی اور پنجاب کے کئی فارغ انتحصیل علاء 'قراءاور عام شہری بھی ان مجاہدین میں شامل تھے ان میں سے کئی حضرات نے تقریباً نوسال سے اپنی زند گیاں اس جمادمیں وقف کی ہوئی ہیں -سب ہماری آمدیر خوشی سے بے تحاشانعرے لگارہے تھ ،جیسے کوئی بہت براجشن منایا جار ہاہو۔

یہ غازی' یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تونے بخشا ہے دوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے صحراء ودریا سے کر بہاڑ ان کی ہیبت سے رائی

مجاہدین کا بیہ مرکز چند کشادہ سرسبز وشاداب ٹیلوں پر قائم ہے جو باہم ملے ہوئے ہیں 'ان میں سے ایک ٹیلہ پر 'و خانی قلعہ'' نامی ایک چھوٹی سی حوملی ہمارے سامنے تھی 'جس میں ان دنوں مجاہدین کی رہائش تھی 'ان ٹیلوں کے مشرق میں وا دی ارغون ہے جے عبور کرکے ہم یماں پنچ تھے 'اور شال 'جنوب اور مغرب میں سرسبز وشاداب بہاڑوں کا طویل پیچیدہ سلسلہ میلوں تک چلاگیا ہے 'خانی قلعہ خود بھی ایک اونچ بہا ڑک دامن میں واقع ہے۔

نہجا کانڈر نہ احمہ خالہ صاحب جو کمانڈر کی پوری ور دی میں ملبوس تھے 'وہ اور ان کے رفقاء ہمیں لے کر حویلی کے چھوٹے سے لیچ محن میں داخل ہوئے ہیں کے دائیں بائیں اور سامنے لکڑ یوں کی چھت والے کچ کمرے تھے 'بائیں طرف کے کمروں کے آگے چھوٹا سائبان بھی تھا جس سے باور چی خانے کا کام لیا جارہا تھا۔اوپر کی منزل میں صرف دائیں طرف ایک کمرہ تھا 'اس تک پہنچنے کے لئے سامنے صحن کے کونے میں مٹی کی ایک ڈھلان بنی ہوئی تھی جس پر کہیں کہیں سیر تھی کی طرح کھا نچے سے بنادیے گئے تھے 'اس طرح سے ڈھلان بی ہوئی تھی جس پر کہیں کہیں سیر تھی کے اس کمرے میں پہنچے تو پونے پانچے نکے اس طرح سے ڈھلان بی ذیعہ کا کام دیتی تھی ۔۔۔ اس کمرے میں پہنچے تو پونے پانچے نکے رہے کی جس سے دھیں اس طرح سے ڈھلان بی ذینہ کا کام دیتی تھی ۔۔۔ اس کمرے میں پہنچے تو پونے پانچے نکے میں بہنچے تو پونے پانچے نکے میں بہنچ تو پونے پانچے دکھے کر بھوک اور چک اٹھی 'دو پر کا کھانا آگیا۔ میں بہنوں نے بھی بھارے انظار میں نہیں کھایا تھا ۔۔۔ فور آبی کھانا آگیا۔

# مجابدين كأكهانا

ان مجاہد طلبہ نے شور بہ اور تقریباً ایک گز قطری بہت بردی بردی نمایت پہلی پہلی چپاتیاں بالکل ویسی ہی بنائی تھیں ،جیسی بگڑ کے مرکز میں افغان مجاہدین نے پکاکر کھلائی تھیں '

یلاؤجس کا تجربہ شایدانہوں نے پہلی بار کیا ہوگا'وہ بھی بے چاروں نے کسی طرح پکاہی لی تھی۔ برتنوں کی قلت کے باعث شور بہ بدے بدے پیالوں میں 'اور بلاؤ بدی گری بلیٹوں میں رکھا گیا'ا ورایک ایک برتن میں کئی کئی ساتھی شریک ہوگئے' بھوک کی شدت اور برمرت ماحول میں کھانا ہوی لذت سے کھایا گیا \_\_\_\_ معلوم ہوا کہ مجاہدین کے لئے مرہ فتایک گائے خرید کر ذیج کرلی جاتی ہے جوایک دو دن کے لئے کافی ہوتی ہے 'باقی دنوں میں گوشت کی بجائے ایک وقت آلو کی ورقیوں کاشور بہ ۴ ور دو سرے وقت دال پکتی ہے \_\_\_ مگر ہمیں دوروزہ قیام کے دوران دونوں وقت گوشت کاشور بہمآر ما 'جس میں بہت ساری بوٹیاں اتن جھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں کہ ہربوٹی ایک نوالہ میں کھائی جاسکے ۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی عصری نماز باجماعت اداکی اورسبز چائے (تہوہ) بی کر مولانا سعد تھانوی صاحب اور قافلے کے دیگر نوجوان ساتھی نشانہ بازی کی مثق کیلئے باہر یلے گئے ان کی فائرنگ کی لگاہار آوا زیس مغرب تک آتی رہیں۔حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب 'حضرت مولا ناسبحان محمو دصاحب 'اور مجم سمیت کی رفقاءاس کمرے میں بیٹھے کمانڈر زبیراحمر صاحب اور ان کے ساتھیوں سے یمال کے حالات معلوم کرتے رہے ہماراا را دہ نشانہ بازی کی مشق صبح کوکرنے کا تھا۔

# مجاہدین کے مراکز

ان کے مرکز کے مجاہدین بھی آج کل بہت کم تھے 'کیونکہ شعبان میں پاکستان کے دین مدارس کی سالانہ تعطیلات شروع ہوتے ہی یہاں مجاہد طلبہ کافی تعدا دمیں آگئے توا نغان مجاہدین کو بال بچوں کی خبرگیری کے لئے اپنا اپنا گھر وں کو جانے کاموقع مل گیا ان کی واپسی تک یہاں بیشتر جنگی کارروا ئیاں انہی طلبہ نے سنبھالی ہوئی تھیں 'اوراس علاقے کی کمان مولا ناارسلان رحمانی کی جگہ وو حو کہ الجماد الاسلامی 'کے نوجوان کمانڈر جناب زیراحمہ خالد کے پاس تھی ۔ حو کہ الجماد الاسلامی کا سے مرکز ایک سادہ می چھاؤنی کا کام دیتا ہے 'یماں مجاہدین کی رہائش اور اسلحہ کے ذخائر ہیں 'اور یہیں مجاہدین کو فوجی تربیت وی جاتی ہے۔

دسٹمن کی ارغون چھاؤئی کی بردی حفاظتی چوک در زامہ خولہ "یماں سے شال میں چند کلو میڑکے فاصلے پر ہے 'جس پر ہمیں کل سہ پرکو حملہ کر ناتھا' وسٹمن کی چھاؤئی اور حفاظتی چوکیوں پر نظرر کھنے 'ان کے خلاف بروقت کارروا ئیاں اور حملے کرنے کے لئے دوسری آل المیادالاسلامی" کا ایک مرکز در زامہ خولہ "کے قریب بہاڑوں میں ہے 'اس جگہ کا نام در مرز زگاہ" ہے اسی کے قریب ایک اور مرکز مولا ناار سلان رحمانی کا ہے ان وونوں مرکزوں میں کمنہ مشق مجاہدین کو رکھا جاتا ہے جنہوں نے دسٹمن کے قریب تک بہاڑوں اور میدانوں میں جگہ جھوٹی چھوٹی خند قیس کھود کر مور ہے بنائے ہوئے ہیں۔ بہاڑوں اور میدانوں میں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی خند قیس کھود کر مور ہے بنائے ہوئے ہیں۔ بہاڑوں پر مجاہدین کی مقررہ تعدا دباری باری ہروقت دور بیوں سے دسٹمن کی نقل و حرکت بہاڑوں پر کہاہدین کی مقررہ تعدا دباری باری ہروقت دور بیوں سے دسٹمن کی نقل و حرکت بہاڑوں نے 'ختی کہ تاریک ترین را توں میں میں برف باری کے دوران بھی۔ پرکڑی نظرر کھتی ہے 'حتی کہ تاریک ترین را توں میں میں برف باری کے دوران بھی۔

پالتان کے سرحدی تھے۔ ابران سے مراز سے سمای معد مل اور میاں سے دو سرے کی تازہ دو سرے کی تازہ دو سرے کی تازہ ترین خبریں ملتی رہتی ہیں 'اس لئے کمانڈر زبیراحمد صاحب''واکی ٹاکی''کواپنے سے کسی وقت جدا نہیں ہونے دیتے اس علاقے میں افغان مجاہدین کی بعض دیگر تنظیموں کے مراکز بھی موجود ہیں۔ وشمن کے خلاف بوے حملے سے سب تنظیمیں مشترک منصوبہ بندی سے کرتی ہیں۔

خانی قلعہ سمیت سے سب مراکز بے سروسامانی کی منہ بولتی تصویر ہیں - بیبال مجاہدین نے اپناکوئی مستقل مرکز نہیں بنایا - کیونکہ جب ایک علاقہ فتح ہو جاتا ہے تو چھاپہ مار جنگ کے ساتھ سے مراکز بھی آگے منتقل ہو جاتے ہیں -

> گذر اوقات کرلیتا ہے یہ 'کوہ وہیاباں میں کہ شاہیں کے لئے ذلت ہے کار آشیال بندی

ہرعلاقے میں مجاہدین کو نئے مراکز قائم کرنے کیلئے ایسے محفوظ مکا نات مل جاتے ہیں جا ہدین کے ان تمام ہیں جن کے مکین پاکستان ہجرت کر چکے ہیں۔ارغون کے علاقے میں مجاہدین کے ان تمام مراکز کامشترک مقصد فی الحال ارغون شہر اس کی چھاؤنی اور حفاظتی چوکیوں کو فتح کرنا ہے۔

اللہ کے وعدے پہ مجاہر کو یقیں ہے وہ فتح مبیں' فتح مبیں' فتح مبیں ہے

افغانستان کے باقی شهر بھی جو ابھی آزاد نہیں کرائے جاسکے 'ان کے گر دہمی مجاہدین کے ایسے ہی مراکز موجو دہیں 'جوان پراپناگھیرا نگ سے نگ کرتے جارہے ہیں۔
آج اپر میں کی مہار بختی 'کراچی 'ملتان اور ڈیرہ اسامیل خان میں اچھی خاصی گرمی چھو ڈکر آئے تھے 'گر یہاں سردی کی وہی شدت اور برفانی ہواؤں میں وہی کاف تھی 'جو دو گرد''میں ملی تھی ۔ساتھ ہی آب وہوا میں ایسانشاط اور مناظر میں ایسی جا ذہیت کہ سفر کا تکان تھو ڈی ہی دیر میں جا آرہا۔

ہمارے استقبال اور ملا قات کیلئے آس پاس کے مراکز اور اگلے مورچوں کے بھی کی مجاہدین آئے ہوئے سے انہی میں ایک ہونمار طالب علم مولوی محمہ یونس بھی ملے جو چڑال کے باشندے اور دارالعلوم کراچی میں زیر تعلیم ہیں 'یہ ۱۹۸۵ء میں محاذ پر دشمن کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگ سے سخت زخمی ہوگئے تھے اور ایک آنکھ شہید ہوگئ تھی اب اس کی جگہ پھرکی مصنوعی آنکھ نے لی ہے ،گر سالانہ تعطیلات اب بھی اگلے مورچوں پر

گذارتے ہیں ۔ یہ حضرات اپنے مور چوں پر واپس جانے کیلئے نماز مغرب کے پچھ دیر بعد ہم سے رخصت ہوگئے ۔ سخت جاڑے کی اس تاریک رات میں انہیں اپنے مور چوں پر پہنچنے کیلئے بہاڑوں کے اندر ۲ گھنٹہ کاسفر پیدل کر نا تھا'اور وہاں سے بھی آج پیدل ہی آئے تھے ۔ جسموں پر کپڑے بھی ناکافی' پاؤں میں جوتے بھی بوسیدہ \_\_ گران کی بے باک اور پر عزم ادائیں کمہ رہی تھیں کہ

> شاہیں تبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پر دم ہے اگر تو' تو نہیں خطرہ افتاد

### <sup>وو</sup>نصرالله"اور چه میلی کاپیر

تقریباً ۵ مرالہ پاکتانی مجاہد دونصراللہ "جس نے چہ روی گن شپ ہیلی کاپیڑوں
کو تنماشکت دی تھی اس کا کچھ تذکرہ پیچھے آچکا ہے اس سے بھی بہیں ملاقات ہوئی \_\_\_\_
چھریرے بدن کے اس مسکین سے نوجوان سے مل کر میافقین کر نامشکل ہوگیا کہ اسی نے
وہ نادرالمثال کار نامہ انجام دیا ہو گا اور یمی دشمن کے اشخے شیک تباہ کرچکا ہے کہ ساتھی
اسے دونینک شکن "کہنے گئے \_\_\_ خاموش طبع ' زم خو'ا نتمائی سادہ ' سرا پا محبت 'اور
شاعر مشرق کے اس دو مردمومن "کی تصویر کہ

ہو طقہ یاراں توبریٹم کی طرح نرم زرم حق وباطل ہو تو فولاد ہے مومن

ہم نے اس سے بیلی کاپڑوں کی جنگ کا واقعہ سانے کی فرمائش کی \_\_\_ لیکن میں عرض کرچکا ہوں کہ ان مجاہدین کو اللہ تعالی نے اخلاص واکساری کی دولت سے الیمانوا زا ہے کہ ان کے دامن کو نمو دو نمائش اور شرت طلبی کی رزالت سے داغدار نہیں ہونے دیا۔ یہ اپنے کار نامے سانے سے گریز کرتے ہیں ' ہرمجاہد دو سرے کا کار نامہ تو سنا ہمیں دیتا ہے 'ا پنانہیں سنا آ \_\_\_ نفراللہ بھی ہماری فرمائش کے جواب میں ایک مختصر ساجملہ

كه كرخاموش ہو گيا۔

شاعر مشرق نے دو مرد مسلمان ، کی جود کش صفات بڑے والهاندا ندا زمیں بیان کی ہیں ان میں سے چار ہے ہیں کہ

> اس کی امیدیں قلیل' اس کے مقاصد جلیل اس کی اوا ولفریب' اس کی نگه ول نواز

> > نعرالله جارون وصاف كاپيكرنظر آيا -

اس واقعہ کے متعلق ہم جوبھی سوال کرتے وہ اس کا جواب دو ہاں " یادو نہیں" میں دے کر خاموش ہوجاتا "مگر میں اس سے کھو دکر پد کرتا رہا "اور آ دھے گھنٹہ کی لگا تار مخت سے واقعہ کی جوتفصیلات حاصل کیں "وہ ترتیب وارعرض کرتا ہوں -

اس نے بتایا کہ یہ کئی سال پہلے کا واقعہ ہے 'میں اپنی تنظیم کے امیرصاحب اور ان کے رفقاء کو ایک پک اپ میں دو گر'' سے لیکر دوار غون'' کے مرکز پنچا'رات کے ۳ بجے تھے ۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا مجھے اسی وقت بگڑ واپس جاکر وہاں سے پچھا اور حضرات کو لانا ہے 'کام فوری اہمیت کا تھا' میں فور اُ ایک ساتھی کو لیکر بگڑ کی طرف روا نہ ہو گیا' در باط'' جو تقریباً آ دھے راستے پر ہے 'اس کے قر سب پہنچتے پہنچتے صبح ہوگئ 'اس زمانے میں روی گن شپ بیلی کا پٹر مجاہدین کی ناک میں رہتے تھے 'ان کے حملے کا ہروقت خطرہ میں روی گن شپ بیلی کا پٹر مجاہدین کی ناک میں رہتے تھے 'ان کے حملے کا ہروقت خطرہ اواک 'مسلسل معروفیت کے باعث رات کھا نائمیں کھایا تھا' بھوک سخت تھی 'جو پچھ ساتھ تھا وہ کھانے کے 'اس دوران بیلی کا پٹروں کی آواز سائی دی' میرا ساتھی دیکھنے کیلئے فور اُ ہو گئی ہو گئے تھا ہو کہ جھے فضامیں چھ بیلی کا پٹر نظر آ ہے 'میں فور آ پئی کلا شکو ف اور جتنی میگز بنیں پاس تھیں لے کر تیزی ہے اسی ٹلمہ پر چڑھا 'اور پچھا و پر جاکرا یک بڑے پھرکی آ ڈمیں بوزیشن لے کر تیزی ہے اسی ٹلمہ پر چڑھا 'اور پچھا و پر جاکرا یک بڑے پھرکی آ ڈمیں بوزیشن لے کر تیزی ہے اسی ٹلمہ پر چڑھا 'اور پچھا و پر جاکرا یک بڑے پھرکی آ ڈمیں بوزیشن لے کر تیزی ہے اسی ٹلمہ پر چڑھا 'اور پچھا و پر جاکرا یک بڑے پھرکی آ ڈمیں بوزیشن لے کر تیزی ہے اسی ٹلمہ پر چڑھا 'اور پچھا و پر جاکرا یک بڑے پھرکی آ ڈمیں بوزیشن کے بھرگی اُ۔

ہیلی کاپڑوں نے جھے دکھے لیا تھا، کمحہ بھر میں وہ سرپر آگئے 'اور سامنے آگر گولیوں کی بوچھاڑ شروع کر دی ۔ گر میں اوٹ میں تھا 'وہیں سے جوابی فائر کر تارہا۔ اس وقت مجھے فائر نگ کے سواکسی چیز کا ہوش نہ تھا 'اپنے اس ساتھی کی بھی خبرنہ تھی کہ وہ کمال اور کس حال میں ہے ؟ا چانک میری ایک یا زائد گولیاں ایک ہیلی کاپٹر کولئیں وہ دیکھے ہی دیکھتے نیچے گرا 'اور آگ سے بھڑک اٹھا 'اس میں جو روسی سوار تھے وہ بھی غالبًا ہلاک ہوگئے 'کیونکہ اس میں ہے کسی کو میں نے با ہرنگلتے نہیں دیکھا۔ باتی ہے ہیلی کاپٹر فوراً زمین پر اتر گئے 'اور ان میں سے کسی کو میں نے با ہرنگلتے نہیں دیکھا۔ باتی ہے ہیلی کاپٹر فوراً زمین پر ابقی فائر کرتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگے 'ور دیوں سے معلوم ہو تا تھا کہ وہ فوج کے باقی فائر کرتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگے 'ور دیوں سے معلوم ہو تا تھا کہ وہ فوج کے بڑے افران ہیں ۔ میں نے ان پر اندھا دھند فائر نگ شروع کر دی 'اور پوری میگزیشن کی بڑھ ماری 'جس سے گئی فوجی لہولہان ہوکر گرتے نظر آئے ' اس کے بعد کیا ہوا؟ مجھے خبر نہ رہی 'کیونکہ میں بے ہوش ہو گیا تھا \_\_\_\_

خدا جانے کتے گئے ہد بعد ہوش آیا تو میں ایک کچے کو ٹھڑے میں چار پائی پر پڑا تھا۔۔
میرے اوپر کمبل تھا اچانک جھے ران میں شدید تکلیف کا حساس ہوا۔ دیکھا تو وہ کپڑے
کی خون آلود پٹیول سے بند ھی ہوئی تھی۔۔ سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا۔۔ رفتہ رفتہ
یا داشت واپس آنے لگی 'وہ ساتھی یاد آیا جواس سفر میں میرا رفیق تھا۔۔ پھر فور آبی ان
چھ بیلی کاپٹروں کا قصہ یاد آیا بیس نے اٹھنا چاہا تو سرچکرا گیا 'سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان
نے فور آاٹھ کر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا 'اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دہمیس تیز بخار ہے '
آرام سے لیٹے رہو 'انشاء اللہ جلدی ٹھیک ہوجاؤگے ''۔۔ میں نے اپناس ساتھی کے متعلق پوچھا تو نوجوان با ہر جاکر چند ہی منٹ میں اسے بلالایا۔۔ اور بھی گئی آد می آگئے۔۔ اس ساتھی کو زندہ سلامت و کھے کر میری خوشی کی انتما نہ رہی۔ گر ران میں تکلیف کا احساس دم بدم بڑھتا جار ہا تھا اب جھے بتایا گیا کہ میں 'در باط'' کے ہوٹل میں ہوں۔۔ احساس دم بدم بڑھتا جار ہا تھا اب جھے بتایا گیا کہ میں 'در باط'' کے ہوٹل میں ہوں۔۔ اسے مدر بر ماتھی نے نہ مالے اس کا اس کیا۔ اس کا اس کیا۔ اس کا اس کا اس کیا۔ اس کا اس کیا۔ اس کا اس کیا۔ اس کا اس کیا۔ اس کیا۔ اس کا اس کیا۔ اس کیا کہ میں در میں کا اس کیا کہ کا کہ اس کا اس کیا۔ اس کا اس کیا۔ اس کا اس کیا۔ اس کیا کہ اس کا اس کیا۔ اس کیا۔ اس کیا کہ کیا کہ کھڑا کے اس کا اس کیا۔ اس کیا گیا کہ میں در میں کا اس کیا کیا کہ کیا۔ اس کا اس کیا کیا کہ کا کیا کہ کیا گیا کہ کا کیا کہ کا کہ کا کیا کہ کا کیا کہ کا کھر کیا گیا کہ کا کہ کو کیا کو کیا کیا گیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کو کھر کیا کیا کیا کہ کیا کہ کھر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھر کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھر کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھر کیا کیا کہ کیا کہ کو کھر کیا کہ کیا کیا کہ کا کہ کو کھر کیا کیا کہ کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کیا کہ کو کھر کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کیا کیا کہ کو کھر کو کھر کو کھر کیا گیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کیا گیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کو کھر کیا گیا کہ کو کھر کیا گیا کہ کو کھر کو کھر کیا گیا کہ کو کھر کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کھر کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ

میرے ساتھی نے مبار کباد دی 'اور بتایا کہ تم نے جب دشمن کاایک ہیلی کاپٹر تباہ کر دیااور باقی نوجی تمہاری طرف بزھے تو تمہاری گولیوں سے کئی فوجی اس وقت ہلاک ہوگئے تھے ۔۔ گرای وقت تہاری طرف سے فائر بند ہوگیا تو مجھے تثویش ہوئی 'میں فالی ہاتھ تھا اور بہاڑی کی چوٹی کے پاس ایک بڑی جٹان کی اوٹ سے دشمن کی ساری صورت حال دکھ رہاتھا' دشمن نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔۔ فوجیوں نے تہاری طرف بڑھتے ہوئے فائر کئے تھے ۔۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایک گولی تہاری ران پر گئی تھی جس سے تم بے ہوش ہوگئے ' فوجی تہیں مردہ سمجھ کر واپس مڑے اور جلدی جلدی اپنے ساتھیوں کی لاشوں اور زخمیوں کو بہلی کاپڑوں میں ڈال کر پروا ذکر گئے ۔ میں فور آئے چا ترکر تہم اس تھاری بان سے خون بہہ رہا تھا' استے میں 'درباط'' کے لوگ وہاں آگر جمع ہوگئے 'ہم نے تہاری ٹانگ پر بٹیاں باندھیں 'اور یہاں کے آئے ۔۔ نخم خطرناک نہیں انشاء اللہ بہت جلدی ٹھیک ہوجاؤگے ۔

نصراللہ نے بتایا کہ میری ران کی ہٹری ٹوٹ گئی تھی ' مجھے پاکستان لاکر ہمپتال میں راخل کر دیا گیا 'اور اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے جلد ہی تندرست کرکے پھریمال بھیج دیا ہے۔ یہاں سے واپس جانے کو جی نہیں چاہتا' والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں 'لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ شادی سے پہلے ارغون فتح ہوجائے۔

مجھے نصراللہ میں اس قابل رشک غازی کی جھلک نظر آئی جس کی تحسین وستائش

میں آنخضرت ﷺ نے بیار شاد فرمایا ہے کہ:

"مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُّمْسِكُ

سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ

وَ الْمَوْ تَمَظَانَّه "

دولوگوں کیلئے زندگی کے بہترین حالات میں سے ایک سے کہ

کوئی شخص اللہ کے راستہ میں اپنے گھو ڑے کی لگام تھا ہے اس پر سوار اڑا جارہا ہو' جب بھی (دشمن کی) ڈرا وُنی آوا زیا (کسی مظلوم کی) پکار نے ،قتل اور موت کے مواقع ڈھونڈ آا ہوا 'ا ڈکر وہاں جاپنچے۔'' (سیج سلم متلب العارة - مدیث ۱۸۸۹)

#### میں\_\_ اور مجاہدین

ان حفرات نے تو ماشاءاللہ اپنی جوانی کی ساری توا نائیاں جماد کیلئے وقف کررکھی ہیں 'مجھ جیسا کم ہمت کمر کا مریض ان کی حرص کرے توکیسے کرے؟ لیکن میہ تمنا ضرور تھی کہ ان کے ساتھ اس مقدس جماد میں زیادہ نہ سہی توچند ہی معرکوں میں شرکت کی سعادت نصیب ہوجائے۔

ہاں راہ تیری اور' میری منزل غم اور دو گام ہی مل جائے شرف ہم سفری کا

کیونکہ قدرت کے باوجور جماد میں ادنی حصہ لئے بغیری دنیا سے رخصت ہوجانے کے متعلق آنخضرت ﷺ کامیار شاد برا چونکا دینے والاہے کہ:

"مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ مِه نَفْسَه،

مَا تَعَلٰي شُعْبَةٍ مِّن ُّنْفَاقٍ "

دوجو فخص اس حال میں مرکبا کہ بھی نہ جماد کیا 'نہ اپنے دل میں اس کا را دہ کیا 'تواس کی موت ایک فتم کے نفاق پر ہوئی ۔'' (میح سلم 'تاب الامارة -- ۱۹۱۰)

#### نیز بیار شاد که:

"مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ اَثَرٍ مِّنْ جِهَادٍ ، لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ

دو جو شخص جماد کے کسی نشان کے بغیراللہ سے ملے گا 'تواللہ سے ملنے کے وقت اس میں ایک عیب ہو گا۔''
(سنن ترزی نضائل الماد -- ١٦٦٦)

اور آپ کابیار شاد توبدن میں جھر جھری پیداکر دیتاہے کہ:

"مَنْ لَمْ يَغْزُ اَوْيُحَهِّزْ غَازِيًا اَوْ يُخْلِفْ غَازِيًا

فِيْ أَهْلِهِ بِخَيْرٍ ، أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ

الْقيَامَة"

ودجس نے بھی نہ جماد کیا 'نہ کسی غازی کو سامان جماد دیا 'اور نہ کسی غازی کو سامان جماد دیا 'اور نہ کسی غازی کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی 'تواللہ تعالیٰ اس کو قیامت سے پہلے کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔'' (سنوالی اور 'کتاب الماد۔۔۲۵۰۳)

ا سے میں اللہ تعالیٰ کا بیکتنا براا حسان ہے کہ ان مجاہدین کے طفیل مجھ ناکارہ کو بھی محاذیر پنچادیا 'اس کی رحمت سے کیابعید ہے کہ انہیں کے ساتھ حشر بھی فرمادے بقول حضرت مرشد عارفی

> اک توشہ امید کرم لے کے چلا ہوں کچھ اس کے سوا پاس نہیں زاد سفر اور

### ایک خلش

لیکن ایک خاش به پیدا ہوگئ کہ اس سفر کے متعلق مجاہدین سے جومعلومات حاصل کی گئی تھیں ان ہے ہم نے بی غلط اندا زہ لگایا کہ کراچی سے یمال تک کاسفر صرف ایک دن رات میں ہوجائے گا۔ سی غلطاندازے کی بناء پر ہم نے اس پورے سفرکے لئے صرف سات دن نکالے تھے کہ دو دن آنے جانے میں خرچ ہوں گے ۴ور پانچ روز محاذیر مل جائیں گے اس طرح یہاں کئی معرکوں میں شرکت کی امید تھی \_\_ اسی غلط اندازے کی بناء پر ہم نے واپسی کے لئے ڈیر واساعیل خان سے مکتان اور کرا جی کی سیٹیں بھی ہوائی جمازمیں جعہ کے روزی بک کرالی تھیں 'اور کراچی واپسی پر دارالعلوم کراچی کی مجلس متنظمہ کا ہم اجلاس بلایا ہوا تھا 'جس کی اطلاع ممبران کو بھیجی جاچکی تھی \_\_\_ کیکن یہ بات کہ کراچی سے یمال تک پنچنے ہی میں تین دن خرچ ہوجائیں گے 'راستہ میں اس وقت معلوم ہوئی جب نہ سیوں کی تاریخ میں ر دوبدل ممکن تھا'نہ کراچی میں ہونے والے اجلاس کی تاریخیں \_\_ الذا ہوایہ کہ ہم سنچری صبح کوکرا چی سے روانہ ہوکر آج پیری شام کو یمال پنچے 'اور ڈیر ہاساعیل خان سے جمعہ کی صبح کو جہا زیکڑنے کیلئے بدھ کی صبح کو یہاں سے روانہ ہوجانالازی تھا۔اس طرح یہاں قیام کی مملت صرف آج شام سے پرسوں بدھ کی صبح تک ملی \_\_\_ یہ مصرعہ نجانے کب اور کہاں پڑھا تھا 'لیکن اس کی پوری معنویت یہیں محسوس ہوئی کہ

#### دو یک لحظه غافل تشتم وصد ساله را جم دور شد<sup>۰۰</sup>

یمی وہ خلش ہے جواس سفر میں کا نٹابنی رہی 'اوراس وفت بھی جبکہ کئی ماہ بعدیہ سطور قلمبند کر رہا ہوں اس کی کسک دل سے نہیں جاتی ۔بس حضرت عارفی ﷺ کے اس ارشاد سے کچھ تسلی ہوجاتی ہے کہ

> ر ہرو عشق نا امید نہ ہو داغ حسرت نشان منزل ہے

اس خلش کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہوں۔ مرشد عار فی ﷺ ہی نے فرمایا تھا کہ اے بیعودی یاس! نه مٹ جائے کمیں آہ بیر ایک خلاس درد' جو ہے جان تمنا

اس مخضر مملت قیام میں اب پروگرام سے تھا کہ کل ضبح ناشتہ کے بعد ہماری آمد کی خوشی میں مجاہدین کی پریڈ ، فنون سپہ گری کامظا ہرہ اور ایک جلسہ ہونے والا تھا۔ پھر ہمیں نشانہ بازی کی مشق کرنی تھی 'اور نماز ظہر کے بعد دشمن کی اس علاقے میں سب سے بردی حفاظتی چوکی '' زامہ خولہ '' پر حملے کے لئے روائگی ہوئی تھی ۔ جس کی منصوبہ بندی کمانڈر زبیراحمہ صاحب پہلے ہی کر چھے تھے 'کیونکہ ہم نے یہاں آنے کیلئے شرط ہی رکھی تھی کہ ایسے وقت آئیں گے جب کوئی معر کہ ہونے والا ہوا ور ہم اس میں عملی حصہ لے سکیں ۔ عام حالات میں حملہ کا پروگرام صیغہ را زمیں رکھا جاتا ہے ' مجاہدین کو روائگی کے وقت بھی عموماً بہ نہیں بتایا جاتا کہ کماں جانا ہے 'تاکہ دشمن کے جاسوسوں کو خبر نہ ہوجائے ۔ بھی احتیاط آنحضرت شائے بھی فرمایا کرتے تھے ۔ مگر ہمارے ساتھ رعایت برتی گئی 'اور آن بھی وگرام بتادیا گیا۔

### رات کی پیره داری

عشاء سے پہلے او پائک خیال آیا کہ اس مرکزی حفاظت کے لئے رات کو بہرے داری کا نظام یمال صرّور ہوگا' پوچھنے پر معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد صبح صادق تک مجاہدین کی کئی جماعتیں باری باری دو دو گھنٹے سے خدمت انجام دیتی ہیں۔ اس خدمت کو شرع اصطلاح میں 'دالر باط' کما جاتا ہے' احادیث میں اس کے بہت ہی عظیم الثان فضائل بیان ہوئے ہیں' اس سلسلہ کی چند حدیثیں کئی ورق پیچھے 'د پاکتانی سرحد کے محافظین'' کے عنوان میں نقل کر چکاہوں۔

حالت جنگ میں فوجی کیمپوں کی بہرہ داری کا ایک خاص طریقہ ہے \_\_\_

شہید ملت خان لیافت علی خان مرحوم کے دور میں جب ہم رضا کاروں میں بھرتی ہوکر جہاد کی تربیت حاصل کر رہے تھے اس وقت کراچی سے با ہردو منگھو پیر'' کے پیچھے بہاڑیوں میں جنگی مشقوں کے لئے ہمارا کئی روزہ کیمپ لگاتھا' وہیں پہرہ داری کے اس خاص طریقے کی بھی مشق کرائی گئی تھی \_\_\_ موقع غنیمت جان کرمیں نے اور بعض نوجوان ساتھیوں نے بھی اپنام آج رات ۱ بجے سے ۱۲ بجے تک کی ڈیوٹی میں لکھوالیا۔

مجاہدین کالباس رنگین ہوتاہے 'جنگی کارروائیوں اور رات کی پرہ داری وغیرہ میں اس کا فائدہ سے ہے کہ دور سے نظر نہیں آتا 'رات کو تو قر ب ہے بھی مشکل سے نظر آتا ہے 'مجاہدین کی اوئی گول ٹوئی بھی رنگین اور پر شکوہ ہوتی ہے جو یمال کے موسم اور جنگی حالات کے لئے بڑی موزوں ہے ۔ایک ٹوئی جناب شاہد محمود صاحب نے مجھے افغانستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی عنایت فرمادی تھی 'یمال وہی استعال میں رہی نے نماز عشاء اور کھانے سے فارغ ہوکر وہ ٹوئی اور اپنا موٹا اوئی جبہ پہنا 'جس میں سفید کیڑے چھپ گئے 'میگزینوں کاسینہ ہند کسا اور کلاشکوف لیکر ۱ بیجے ڈیوٹی پر پہنچ گیا۔

## کیمپ کی پہرہ داری کاخاص طریقہ

محافظین کی کمان پر قاری نعمت الله صاحب مقرر تھ 'انہوں نے پہرہ داری کا طریقہ سمجھایا اور دوکو ڈور ڈ' (علامتی لفظ) بھی جو آج رات کیلئے مقرر تھا بتایا \_\_\_\_ طریقہ سمجھایا اور دوکو ڈور ڈ (علامتی لفظ) بھی جو آج رات کیلئے مقرر کرکے وہ فظ تمام محافظین اور متعلقہ افراد کو بتا دیا جاتا ہے 'مثلا دو کتاب 'لکڑی 'گلاب ' مقرر کرکے وہ لفظ محافظین اور متعلقہ افراد کو بتا دیا جاتا ہے 'مثلا دو کتاب 'لکڑی 'گلاب ' ملتان'' یاکوئی اور لفظ کوشش کی جاتی ہے کہ یمپ سے با ہر کسی شخص کو پتہ نہ چلے کہ آج رات کے لئے کونسا لفظ مقرر ہوا ہے ۔ ہر محافظ کی حدود مقرر ہوتی ہیں کہ وہ یماں سے وہاں کل کے علاقے کا پہرہ دے گا۔ سافرض ہے کہ جیسے ہی اسے کوئی آجٹ سائی دے 'یا کوئی غیر معمولی چیز حرکت کرتی نظر آئے 'وہ فور آپوزیشن لیکر رائفل اس کی طرف آن کر رعب دار آوا زمیں اسے روکے اور تھم دے کہ دونوں ہاتھا ویرا ٹھالوور نہ گولی مار دول

گا۔ "اگر وہ ہاتھ نہ اٹھائے تو گولی مار دی جائے 'ہاتھ اٹھالے تواس سے پوچھا جائے دد تم کون ہو؟ "اگر وہ جواب میں وہی مقررہ لفظ بول دے توبیاس بات کی علامت ہے کہ بیا پنا آدمی ہے لنذاا سے اکرام کے ساتھ پاس بلاکراس کی حیثیت کے مطابق عمل کیا جائے ۔اگر وہ علامتی لفظ نہیں بولتا 'توبیاس کے اجنبی ہونے کی علامت ہے 'لنذا رائفل اس کی طرف تانے ہوئے فور ڈ آگے بڑھ کراس کی تلاشی لی جائے 'کوئی ہتھیار بر آمد ہو تواہیخ قبضے میں لے لیا جائے 'پھراسے رائفل کی نوک پر آگے آگے چلاتے ہوئے کیمپ کے اندر لائیں ' اور بوچھ کچھ کیلئے دو سرے حضرات کے سپردکر دیں ۔

اس طریقہ کا مجھے پہلے سے تجربہ تھا، فرق صرف اتنا ہوا کہ محافظ جو مکالمہ اپ سامنے کے ضحص سے کرتا ہے ، وہ ہمیں انگریزی میں سکھایا گیا تھا، یمال پشتوالفاظ سکھائے گئے ۔
محافظین کے کمانڈر صالب نے مجھے کی خاص علاقے کی پہرہ داری پر لگانے کے بجائے یہ کمہ کراپنے ساتھ لے لیا کہ ہم دونوں مل کر محافظین کے کام کی نگرانی کریں گے بیائے یہ کمہ کراپنے ساتھ لے لیا کہ ہم دونوں مل کر محافظین کے کام کی نگرانی کریں گے سارہ ساحرکت کر تانظر آیا، قاری صاحب نے بتایا کہ بیہ مسافر طیاروں کو نشانہ صاحب نے بتایا کہ بیہ مسافر طیاروں کو نشانہ نہیں بناتے اس لئے بیہ فی الحال یماں سے بے خطر گذرتے ہیں ۔

قاری صاحب نے بعض محافظین کاا متحان بھی لیاجو ماشاءاللہ پوری طرح مستعد پائے گئے 'انہوں نے ہمیں دور سے گرجدار آوا زمیں روکا' پوزیشن لیکر ہمارے دونوں ہاتھا وپراٹھوائے 'نام پوچھا 'اور جب ہم نے وہ مقررہ لفظ بتایا توپاس آگرا دب سے سلام کرکے ڈیوٹی میں مشغول ہوگئے۔

### دوکو ژور ژ<sup>۰۰</sup> کااستعال عهد رسالت میں

فوجی کیمپ کی پیرہ داری وغیرہ میں دوکو ڈور ڈ"کے استعال کو شاید نے دور کی ایجا تیمجھا جاتا ہو 'لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جما دمیں اس کااستعال عمد رسالت میں رائج تھا'اور دوکو ڈور ڈ"کودوشعار"کہا جاتا تھا۔ چنانچہ مشکوۃ شریف (باب القتال فی الجاد) میں ہے که رسول اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا که:

"إِنْ بَيْتَكُمُ الْعَدُوْ، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حَمِ لَايُنْصَرُوْنَ"

د داگر دستمن تم پر آج شب خون مارے تو تمهارا شعار (کو ژور ژ) "حمالینصرون "ہوگا۔"

(جامع ترندی نضائل الجمار ۱۲۸۲)

مشکوة شريف كاسى باب مين ايك روايت ہے كه:

"كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ "عَبْدُالله"

وَشَعَارُ الْأَنْصَارِ "عَبْدُ الرَّحْمٰن" -

د (ایک موقع پر)مها جرین کاشعار د عبدالله "مقرر کیا گیا تھا' اورانصار کاشعار د عبدالرحمٰن " ۔ (سنن ابی داؤد)

اسی باب میں حضرت سلمہ ابن الاکوع ﷺ کابیان ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ہم ابو بکرﷺ کے ساتھ جماد میں گئے ۴ ور دشمن پرشب خون مارا ' آگے فرماتے ہیں کہ:

"وَكَانَشِعَارُنَاتِلْكَ اللَّيْلَةَ اَمِتْ ٱمِتْ "-

<sup>دو</sup>ا **وراس رات بمارا شعار " امت امت "قمائ**" (رداها بودا وَد)

۱۱ بج کے قریب کمانڈر زبیرصاحب بھی ہمارے گشت میں شامل ہوگئے 'اور ہم ان سے خاص معرکوں کے واقعات سننے لگے \_\_ بیسلسلہ اتنادلچسپ تھا کہ ایک بجنے کی بھی خبر نہ ہوئی ۔بادل نخواستہ ان سے رخصت ہوکر واپس آیا تو کمرے کے ساتھی جو تقریباً دس

تھے سوچکے تھے۔ میں بھی اپنے لئے بچھے ہوئے سیپنگ بیگ میں گھس گیا 'کل جس معرکے میں شرکت کاموقع ملنے والاتھا' دیر تک اس کے تصورات میں کھویار ہا۔

> جلو ہائے عالم حیرت سے دل لبریز ہے اللہ اللہ! بے خودی بھی کیا تصور خیز ہے (حضرت عارفی ؓ)

منگل > اشعبان المعظم ۸ • ۱۴ هـ - ۵ ایریل ۱۹۸۸

سورے آئھ کھلی تو برفانی فضا میں کسی مجاہدی ا ذان گونی رہی تھی "حَيَّ عَلَي الْفَلَاح" کے ولولہ انگیز کلمات پیغام دے رہے تھے کہ:

ملم خوابیده انهه منگامه آرا تو بهی هو وه چیک آنها افق کرم تقاضا تو بهی هو

مجاہدین اپنی بے سروسامانی کے باوجود' ہمیں راحت پنچانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کررہے تھے' ہر نماز کے وقت گرم پانی سے وضوکرانے کیلئے سب مہمانوں کے پاس ایک ایک میزبان پنچ جاتا۔وہ خود قضائے حاجت کیلئے جنگل جاتے ہیں' گر ہمارے لئے انہوں نے حویلی کے باہر برفانی ہواؤں سے بچاؤکیلئے ایک عارضی بیت الخلاء بنادیا تھا'جس کی صفائی کاخود کار طریقہ بھی انہی کی ایجاد تھا۔

سردی بخت تھی نماز فجرکے بعد ہم تواپنے کمروں میں رہے ہمر معلوم ہوا کمانڈر زبیرصاحب زیر تربیت مجاہدین کا دستہ لیکر بہاڑوں میں جاچکے ہیں 'جماں ان کو چھاپہ مار جنگ کی تربیت دیتے ہیں\_\_\_ بیدان کاروز کامعمول ہے -

ہم نے ناشتہ کی عادت رات کے بچے ہوئے شور بے 'چپاتیوںا ور بسکٹوں سے
بوری کی 'اور چائے پی کر حولی کے باہر آئے تو مرکز کے سب لوگوں کو کمانڈر صاحب کا

منظر پایا 'وہ ہ بجے یہاں پننچ والے تھے۔ ٹھیک ہ بجے ایک ٹیلے سے وہ اور ان کا دستہ دو قطاروں میں '' ذبل مارچ ''کر تا ہوا نمو دار ہوا ' یہ برا پر کیف منظر تھا' دیکھتے ہی دیکھتے ہی باور دی چاق وچوبند دستہ ہمارے سامنے آگر رک گیا' اسی دستہ کے ایک نوعمر مجاہد کی طرف' ایک صاحب نے اشارہ کرکے بتایا کہ یہ '' قاری سعید الرحمٰن صاحب کے صاحب کے صاحب نے قاری سعید الرحمٰن صاحب کے صاحب نوہ فو دہمی ماشاء اللہ صاحب فضل ہیں '' اور ایک بہت عظیم دین شخصیت حضرت ہے ' وہ خو دہمی ماشاء اللہ صاحب فضل ہیں '' اور ایک بہت عظیم دین شخصیت حضرت مولانا عبد الرحمٰن صاحب کیمیں پوری ﷺ کے فرند ارجمند ہیں' جو عکیم الامت حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی ﷺ کے فلیفہ مجاز تھے ۔۔۔ قاری صاحب کے لئت جگر مولانا شرف علی صاحب تھانوی ﷺ کے فلیفہ مجاز تھے ۔۔۔ قاری صاحب کے لئت جگر مولانا شرف علی صاحب تھانوی ﷺ کے فلیفہ مجاز تھے ۔۔۔ قاری صاحب ہوئی 'اور باپ مولانا شرف علی صاحب تھانوی شاہد کی حیثیت سے دیکھ کربہت ہی مسرت ہوئی 'اور باپ بیٹے دونوں کے لئے دل سے دعائیں تکلیں ۔۔

تقریباً بون گھنٹہ تک ان مجاہدین نے پریڈا ور فنون سیدگری کا ولولہ انگیز مظاہرہ کیا 'جس میں کمند ڈال کراس پر چڑھنے کا مقابلہ خاص طور سے دلچیپ تھا 'اس میں ہمارے قافے کے ایک نوجوان ساتھی ہارون صاحب نے بھی جوکرا چی سے پہلی بار محاذ پر آئے تھے نہ صرف حصہ لیا بُلکہ مقابلہ جیت لیا۔

جھپٹنا' بلننا' بلی کر جھپٹنا' لہو گرم رکھنے کا ہے اک بمانہ

مجاہدین کے حملوں کی خبریں اخبارات میں پڑھ کر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ استے اونچے بہا ڑوں پر بیہ تو پیس کس طرح لیکر چڑھتے ہوں گے ؟اور کس طرح ان کوایک بہاڑ سے دو سرے بہاڑ پر منتقل کرتے ہوں گے؟ \_\_\_ اس مظا ہرے سے بیہ عقدہ بھی حل

الله اس وقت جبکہ سے مضمون اشاعت کیلئے جارہا ہے' اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے قاری صاحب موصوف' نومبر ۱۹۸۸ کے انتخابات میں پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوکر صوبائی وزیرنہ ہی امورکی زمہ داریاں سنجال چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ملک و لمت کی ہیش از ہیش ضدمات کی توثیق عطا فرمائے۔

ہوگیا' ہمارے سامنے کی قتم کی توپیں نصب تھیں' مارٹر توپ اورا ینٹی کرافٹ وغیرہ - ہر
توپ پر دو تین مجاہد پہنچ اورگھڑ کی دکھے کر مقررہ منٹوں میں اس کاایک ایک پر زہالگ کر دیا'
پھر ہر توپ کو چند ہی لمحوں میں دوبارہ جو ڈکر مورچہ میں نصب کر دیا - سے سب وہی دنی مدارس کے طلبہ تھے'جن کے بارے میں عام طور سے کما جاتا ہے کہ انہیں اپنی کتابوں کے سواکسی چیز کی خبر نہیں ۔ گر جولوگ دو مادے کے پرے "جھا تکتے ہی سے الرجک ہوں وہ کیا جانیں کہ

#### " باتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ"

یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہورہی تھی کہ کمانڈر صاحب اور یہ مجاہدین نماز فجرکے بعد سے اب تک پر مشقت سرگر میوں میں منهمک تھے 'غالبًا ناشتہ بھی نہ کیا تھا'لیکن \_\_\_ نظرید دور \_\_\_ ان کے فولادی جسم تکان کی ہرعلامت سے عاری 'اور چرے گلاب کی طرح تازہ تھے۔اللّٰہ م احفظہ م

### بكماندر زبيراحمه خالد

خصوصاً کمانڈر زبیرصاحب کا ہردم مسکرا تا ہوا پر سکون چرہ دکھ کر تو کوئی بتابی نہیں سکتا تھا کہ بیدرات بھی ایک بجے کے بعد تک پہرہ داری کے گشت میں شامل تھے اور آخ بی انہیں دشمن پر حملے کی کمان بھی کرنی ہے ۔ انہی جان تو ڈسرگر میوں کے ساتھ ساتھ واکی ٹاکی بھی ان کے کانوں پر نظر آتی بھی منہ پر 'وہ اسکلے مورچوں 'اور پیچھے ''بھر'' کے مرکز ہے مسلسل رابطہ کئے ہوئے تھے 'اور آج سہ پہرکو دشمن پر جو حملہ کیا جانے والا تھا' اس کے متعلق ان کو وقفہ وقفہ سے وائرلیس پر ہدایات دے رہے تھے۔

چھریرے بدن کے اس م مسالہ نوجوان کی شادی کو ابھی صرف ڈیڑھ سال ہوا ہے 'جہاد کی لگن 'شادت کے شوق 'ملک وملت کے در دہسلسل جفائشی 'خدا داد زبانت اور میدان کار زار کے آٹھ سالہ سردوگرم نے اس بجلی صفت غازی کو پختہ کارسیہ سالار بنادیا ہے ۔ یہ جہادا فغانستان کے سلسلہ میں پہلے بھی دارالعلوم کراچی میں مجھ سے مل چھے بنادیا ہے۔ سے جہادا فغانستان کے سلسلہ میں پہلے بھی دارالعلوم کراچی میں مجھ سے مل چھے

ır•

ہیں 'گران کی قابل رشک صفات اور قائدانہ صلاحیتوں کے جو ہر پہیں کھلے \_\_\_ میانہ قد 'سرخی مائل سانولا رنگ 'رلفیں کاندھوں کو چھوتی ہوئی 'شجاعت و مردانگی کا پیکر ' نظروں میں عقاب کی تیزی 'بیشترا داؤں میں سنت کی جھک 'چرے پر تبسم 'لیج میں دھیما پن 'باتوں میں سوزا ور مٹھاس 'مزاج میں انکسار و تواضع 'ہروقت فل بوٹ سمیت ور دی میں ' ہردم مسلح اور مستعد 'ہاتھ میں واکی ٹاکی \_\_ اپنے سپاہیوں پر دل وجان سے فریفت' میں ' ہردم مسلح اور مستعد 'ہاتھ میں واکی ٹاکی \_\_ اپنے سپاہیوں پر دل وجان سے فریفت' میں ' ہردم مسلح اور مستعد 'ہاتھ میں واکی ٹاکی استا ذہمی طبیب بھی 'سالار بھی اور دوست بھی ' بھائی بھی اور معظم بھی \_ سپاہی اس کے ایک اشارے پر جانیں دینے کیلئے تیار ہی 'مجوب بھی اور معظم بھی \_ سپاہی اس کے ایک اشارے پر جانیں دینے کیلئے تیار ہی نہیں ' بیتاب نظر آتے ہیں ۔ سپاہی اس کے ایک اشارے پر جانیں دینے کیلئے تیار ہی نہیں ' بیتاب نظر آتے ہیں ۔

درس نظامی کے چوتھے سال تک با قاعدہ تعلیم حاصل کرپائے تھے کہ ۱۹۹۱ء
میں جہاد کاشوق محاذ پر تھینج لایا 'یمال بھی خند قول میں بھی مورچوں میں 'بھی کیمپ میں '
جب اور جس طرح موقع ملا 'اپنے امیر مولا ناار شاداحہ شہید ﷺ سے درس کتابیں پڑھتے
رہے ' یوں جہاد کی اننی سرگر میوں میں چھٹے سال تک کی تعلیم بھی کسی نہ کسی طرح پوری
کرلی۔ ۱۹۸۵ء میں اپنے امیر کی شہادت کے چند ماہ بعد حوکۃ الجمادالاسلامی کی مجلس شور کی نے ان کو مرکزی کمانڈر منتخب کیا 'اس وقت سے بھی خدمت اور شانا بچھونا ہے سے شور کی نے ان کو مرکزی کمانڈر منتخب کیا 'اس وقت سے بھی خدمت اور شانا بچھونا ہے کسی شہید کو اس کے گھر پہنچانے 'اس کے پسماند گان کی تعزیت کرنے ' زخمیوں کو جہبتال داخل کرنے ' یا تنظیمی کاموں کے سلسلہ میں پاکتان جانا ہوتا ہے تو چند گھنٹوں کیلئے اپ کا گاؤں ' عبدالحکیم ' بخصیل کبیروالاضلع ملتان بھی ہو آتے ہیں۔

خاکی و نوری نهاد بنده مولا صفات ہر دو جمال سے غنی اس کا دل بے نیاز نرم دم گفتگو کی گرم دم جبتی رزم ہو یا بزم ہو کیال دل و پاکباز

ان سے دو ہی دن کی رفاقت میں ایسانس ہوگیا کہ افغانستان سے واپسی کے بعد بھی

ان کا خوشگوار تصور دل و دماغ پر چھایا رہا۔ ببجبکہ یہ سطور لکھ رہا ہوں کراچی اور لا ہور میں بھی اب تک ان سے کئی ملا قاتیں ہو چکی ہیں ' ہر ملا قات سے دل میں محبت کے نقوش اور گہرے ہوگئے ۔ اس شخص کے قابل رشک حالات دیکھے کراور باتیں کر کے محسوس ہوتا ہے کہا سے فتح سے زیادہ شمادت کاشوق ہے 'جو زبان حال سے بے ساختہ کمہ رہاہے کہ

سوار ناقه و محمل نهیں میں نشان جادہ ہوں' منزل نهیں میں مری تقدیر ہے خاشاک سوزی فقط بجلی ہوں میں' حاصل نہیں میں

ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سبحان محمود صاحب دامت برکا تھم کو جمعہ کی صبح کراچی سے عمرے کیلئے روانہ ہونا تھا'اس لئے وہ اور قافلے کے ایک اور ساتھی جناب قاری ہلال احمد صاحب بھی کسی مجبوری سے آج ہی صبح دس ببجے کے قریب ایک جیپ میں پاکستان کیلئے روانہ ہوگئے تاکہ جمعرات کی شام تک کراچی پہنچ جائیں' ڈیرہ اساعیل خان تک پہنچانے کے لئے دوتین مجاہد بھی ساتھ گئے۔

## مجامدين كاجلسه

پروگرام کے مطابق جلسہ منعقد ہوا تو کمانڈر زبیرصاحب نے ہم مہمانوں کی آمد پر بے پناہ مسرت وممنونیت کاا ظہار فرمایا ان کی تقریر کے الفاظ تواب یا دنہیں رہے حاصل مضمون یہ تھا کہ

دوآپ حضرات کی تشریف آوری سے ہمارے حوصلوں کو جو قوت ملی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کرسکتے 'میرے پاس بھی اس کے اظہار کے لئے الفاظ نہیں ۔اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت

ہمارا وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کی بدولت ہم دنیا کی ظالم ترین سپر طاقت سے نکر لے رہے ہیں۔ا مریکہ کی دوغلی پالیسی اور یر فریب رشمنی سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں 'اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ہماس کے متعلق کبھی خوش فنمی میں مبتلانسیں ہوئے' وہ ہم پر عرصہ حیات تنگ کرنے 'اور افغانستان کو اسلامی حکومت کے قیام ہے محروم کرنے کیلئے اب روس کے ساتھ مل كر ہم ير جنيوا مجھونة مسلط كرنا جا ہتا ہے ، مگر ہم نے محض الله تعالیٰ پر بھروسہ کرکے استمجھوتے کو مسترد کر دیا ہے 'اس طرح ہمیں دونوں سپرطاقتوں کی خطرناک سازش کاسامناہے۔ لیکن الحمد للد شهیدوں کا خون رنگ لار ہاہے 'آپ بزرگوں کی سربرستی اور دعاؤں ہے انشاء اللہ اب وہ وقت دور نہیں جب ا فغانستان کمیونسٹوں کے جبرواستبداد سے آزاد ہوگا' کابل پر اسلام کایر حجم لهرائے گا'یهاں اسلامی حکومت قائم ہوگی'اور ہمارے مظلوم افغان مہاجر بھائی یہاں آکر دوبارہ آباد ہو نگے۔

میدان کارزار کی خند قوں اور مورچوں میں اگولوں کی بارش اور خو نریز معرکوں میں ' یہ تصور ہمارے لئے ہمیشہ باعث تقویت رہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی عموماً ' اور آپ بزرگوں کی خصوصاً ' سرپرستی اور دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ حضرات کی تشریف آوری ہے یہ تصوراب حقیقت بکر سامنے آگیا ہے 'جس پر ہم اللہ تعالیٰ کاجتنابھی شکرا داکریں کم سامنے آگیا ہے 'جس پر ہم اللہ تعالیٰ کاجتنابھی شکرا داکریں کم

ے۔"

پھررندھی ہوئی آوا زمیں کہنے لگے:

د میں نے آج رات امیرشہید ﷺ (مولانا ارشاداحمہ صاحب )کوخواب میں دیکھاہے ۔''

یہ کہتے ہیان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے 'آوا زحلق میں اٹک کررہ گئی 'ا دھرسارے مجاہد اپنے شہید امیر کا نام سکر زاروقطار رونے لگے ' پورے مجمع سے دبی دبی سسکیاں سائی دینے لگیں '\_\_\_ انہوں نے بمشکل اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا :

''دمیں نے خواب میں دیکھا جیسے امیر شہید مجھ سے وائر کیس پر کمہ رہے ہیں کہ''تم نے مجھے پہلے سے کیوں نہ بتایا کہ ہمارے بزرگ اور علماء کرام تشریف لارہے ہیں' مجھے ان کی تشریف آوری کابہت عرصہ سے انتظار تھا'گر اب میں غزنی کے محاذ پر ایک مہم میں مشغول ہو چکا ہوں جے چھو ڈکر آناممکن نہیں۔''

جلسہ ہے ہم مہمانوں نے بھی مخضر خطاب کیا 'جس کے دوران بھی فلک شگاف نعرے گو پخنے لگتے اور بھی بولنےاور سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو چھلک آتے۔

کیوں برم دل و جال میں المجل ہے خدا جانے ؟

یاد آگئے کھر شاید ' بھولے ہوئے افسانے ؟

(حضرت عارفی ً)

# ایک دینی فریضہ\_ اسلحہ میں خود کفالت

قرآن کریم نے مسلمانوں پرایک فریضہ میہ عائد کیا ہے کہ:

"وَ اَعِدُو اللهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ "

#### ''اوران (کفار )کے لئے جتنی تم ہے ہوسکے قوت تیار کرو۔'' (الانفال: ۱۰)

دوقوق، کے مفہوم میں تمام جنگی اسلحہ 'اور متعلقہ سازوسامان بھی داخل ہے '
اوراپنے بدن کی ورزش 'فنون جنگ کا سیصاا وران کی مثق کر نابھی ۔ قرآن حکیم نے اس جگہ اس زمانہ کے مروجہ ہتھیا روں کا ذکر نہیں فرمایا 'بلکہ دوقوق،'کاعام لفظا ختیار فرماکراس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ بیہ قوت ہرزمانے اور ہرملک ومقام میں مختلف ہو حکتی ہے ۔ اس خرمانہ کے اسلحہ تیر' تلوار' نیزے اور نمجنیق تھے 'اس کے بعد بندوق اور توپ کا زمانہ آیا' پھر بموں 'راکٹوں اور میزائیلوں کا وقت آگیا' لفظ دوقوق،'ان سب کو شامل ہے 'اس لئے آج کے مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے کہ بفتر راستطاعت ایٹی قوت' جدید ترین میزائل' مینک 'طیارے' آبدونہ یں وغیرہ تیار کریں 'کیونکہ سے اس دقوق،' کے مفہوم میں داخل میں 'اوراس کے لئے جس علم وفن اور ٹیکنالوجی کو سیخنے کی ضرورت پڑے وہ سب اگر اس بیں 'اوراس کے لئے جس علم وفن اور ٹیکنالوجی کو سیخنے کی ضرورت پڑے وہ سب اگر اس جائے گاگام لیا جائے گاتو وہ بھی جما دکے حکم میں ہے ۔ (تغیر معارف القرآن)

ا تخضرت بینی کے دو صحابی دو حضرت عروة بن مسعود الله الله علیان بین اسلم الله الله علی کے ساتھ محض اس کئے شریک نہ ہو سکے کہ وہ بعض جنگی اسلحہ اور سازوسامان کی صنعت سکھنے کے لئے ملک شام کے شہر "جو ش "گئے ہوئے تھے جمال خاص قتم کی جنگی گاڑیاں دو دہابہ "اور "ضبود" بنائی جاتی تھیں ان کا ڑیوں ہے اس وقت آج کل کے ٹیکوں جیسا کام لیا جاتا تھا اسی طرح "منحنیق" کی صنعت بھی وہاں تھی ،جس سے بھاری بھاری پھر قلعوں پر پھینک کر قلعہ شکن تو بول کا کام لیا جاتا تھا اسے ملک شام کاسفر فرمایا ہے۔ اس وقعہ سے بیجی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہرزمانہ کے اس واقعہ سے بیجی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہرزمانہ کے اس واقعہ سے بیجی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہرزمانہ کے اس واقعہ سے بیجی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہرزمانہ کے

ـ مراله جمار ص ١٥ تا ١٥ -- بحواله البداية والنماية

جدید ترین اسلحہ 'جنگی سازو سامان اور شیکنالوجی میں ممارت پیداکر کے خود کفیل ہوجائیں' دو سروں کے محتاج نہ رہیں' ورنہ ہے بھی ممکن تھا کہ ہے جنگی گاڑیاں اور منجنیق وہاں سے خرید کر در آمد کر لی جاتیں'لیکن رسول اللہ ﷺ نے اے کافی نہیں سمجھا'بلکہ خودا پنے سال تیار کرنے کی حکمت عملی اختیار فرمائی۔

ہمارا فرض ہے کہ اس پر پورا غور کریں کہ رسول اللہ بھتے کو تو وہ دوحانی ربانی طاقت ونصرت حاصل تھی جس کے ہوتے ہوئے مادی سامان کی ضرورت نہ ہوتی الیکن پھر بھی آپ نے اس کا اس قدر اہتمام فرمایا تو ہم جیسے ضعیف الایمان لوگوں کو اس کی ضرورت کمیں قدر زیادہ ہے ۔ ہمیں اس پر سنجیدگی ہے غور کر ناچاہئے کہ موجودہ دور کے جدید ترین اسلحہ ایٹم ہم وغیرہ اوران کی جدید ترین میکنالوجی میں خودکفیل نہ ہوکر ہم دنی لحاظ ہے بھی کتنی مجرمانہ خفلت کے مرتکب ہورہ ہیں ؟ \_\_\_\_ دیانت داری 'محنت' ہنرمندی' سادگی اور کفایت شعاری کو اپناکر' پاکستان جیسے ترتی پذیر ملک کیلئے خود کفالت کی ہے ناگزیر منزل حاصل کرلینا \_\_\_ مشکل ضرور ہے \_\_\_ ناممکن ہرگز نہیں ۔ اور اس مشکل مرطے کو سرکر نے کے سوا ہمارے لئے کوئی چار ہ کاربھی نہیں 'کیونکہ

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعفی کی سزا مرگ مفاجات

# نشانه بازی\_\_ عظیم عبادت

یمال سے بات خاص طور سے قابل توجہ ہے کہ قرآن کیم کی مذکورہ بالا آیت میں جس دو قوت ''کی تیاری کا حکم دیا گیاہے اس کی تفسیر آنخضرت بیٹے نے سے فرمائی ہے کہ میں جس د' اَلَا ا نَّ الْقُوَّ ةَ الرَّمْنِيُ ، اَلَا ا نَّ الْقُوَّ ةَ الرَّمْنِيُ ، اَلَا

إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ "

د یا در کھو!وہ قوت د دالری " ہے 'یا در کھو!وہ قوت د دالری " ہے 'یا در کھو!وہ قوت د دالری " ہے ۔" (سیح مسلم جمتاب الامارة \_\_\_\_ صدیث ۱۹۱۷)

لفظ دوالرمی "کے معنی ہیں دوپھینک کر مارنا" یا دو نشانہ لگانا" معلوم ہوا کہ قرآن کیم نے یوں توجماد کے لئے ہرقتم کااسلحہ اور سازو سامان تیار کر نامسلمانوں کا شرع فریف قرار دیا ہے 'اوروہ سب کے سب دو تو ق"کے قرآنی مفہوم میں داخل ہیں 'لیکن ان میں ہے بھی جو ہضیا رپھینک کر مارے جاتے ہیں 'مثلاً تیر 'گولی 'بم 'راکٹ 'میزائل وغیرہ ' اسلام میں ان کی خاص تاکید واہمیت ہے ۔ موجودہ سائنسی دور میں تو ساری کی ساری سالام میں ان کی خاص تاکید واہمیت ہے ۔ موجودہ سائنسی دور میں تو ساری کی ساری جنگیں ' بری ہوں ' یا بحری یافضائی \_ بلکہ خلائی بھی \_ اس دور الرمی "کی باول مین کما جاسکتا ہے کہ آنخضرت علیہ مربون منت ہوکررہ گئی ہیں ۔ اس لئے یوں بھی کما جاسکتا ہے کہ آنخضرت علیہ کاس ارشاد میں بیر پیشگی خبر بھی پنال ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب جنگیں صرف دور سے ہوا کریں گی 'اور جنگی قوت کا مدار صرف دوالرمی" (پھینک کر مارنے یا نشانہ دور سے ہوا کریں گی 'اور جنگی قوت کا مدار صرف دوالرمی" (پھینک کر مارنے یا نشانہ کا کے پرہ ہوائی اوراس سے مروک ہوجائے گا۔ پاس کی جنگ جو خبخ ' تلوار ' نیزے جمیے ہضیاروں سے ہوتی ہوئی مرحوک ہوجائے گا۔ پاس کی جنگ جو خبخ ' تلوار ' نیزے جمیے ہضیاروں سے ہوتی ہے ' مرحوک ہوجائے گا۔ پاس کی جنگ جو خبخ ' تلوار ' نیزے جمیے ہضیاروں سے ہوتی ہوئی مرحوک ہوجائے گا۔ پاس کی جنگ جو خبخ ' تلوار ' نیزے جمیے ہضیاروں ہوئی اور اس سے مرحوک ہوجائے گی ۔ چنانچہ آنخطرت بی نشانہ بازی کی بڑی تاکید فرمائی اور اس سے معلقہ امور کے فضائل خاص طور سے ارشاد فرمائے ہیں ارشاد ہے کہ :

دواللد تعالی ایک تیری وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں واخل فرماتا ہے ' (ایک )اس کے بنانے والے کو جس نے اسے اچھی (ثواب وجهادی) نیت سے بنایا ہو ' (دو سرے )ا سے چلانے والے کو (تیسرے )اس شخص کو جواسے چلانے والے کے ہاتھ میں پرڑائے 'اس لئے نشانہ بازی کرو'اور شمواری کرو'اور مجھے نشانہ بازی شمواری سے زیادہ پندہے ۔''
(بائع ترزی نفتائی الجادی مدیث ، ۱۹۲۲)

نیزارشادہے:

"إرْمُواْ، مَنْ بَلَغَ الْعَدُ وَّبِسَهُم رَفَعَهُ اللهُ بِهِ 
دَرَجَةً، قَالَ ابْنُ النَّحَّامِ يَارَسُوْلَ الله! وَمَا 
الدَّرَجَةُ؟ قَالَ أَمَا انَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَة أُمِّكَ 
وَلْكِنْ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِا قُعَامٍ "

دو تیرچلاؤ ، جو شخص دشمن کوایک تیرماردے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے (جنت میں ) اس کوایک درجہ بلند فرمادے گا۔۔۔
ابن نحام شری نے بوچھا یار سول اللہ! درجہ سے کیا مرادہ ؟
آپ شی نے فرمایا دوارے درجہ کامطلب تہماری مال کی دہلیز تو ہو نہیں سکتا ، بلکہ (جنت کے) دو درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت ہے۔''

منخضرت الله في نه زماندامن كے لئے بھى سەمدايت فرمانى ہے كه:

"سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُو نَ وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ ، فَلَا

يَعْجِزْ أَحَدُ كُمْ آَنْيَلُهُو بِأَسْهُمِهِ"

جس طرح قرآن کریم حفظ کر کے بھلا دینا گناہ ہے اس طرح آنخضرت ﷺ نے نشانہ بازی سکھ کراہے بھلا دینے کوسخت گناہ قرار دیاہے ۔ارشاد ہے :

"مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَه فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْعَصٰي "

' د جس نے نشانہ لگا ناسیکھا' پھر بھلا دیا' تو وہ ہم میں سے نہیں' (را وی کہتے ہیں کہ )یا یوں فرمایا کہ دواس نے نافرمانی کی۔'' (سیح سلم 'تاب الامار ۃ۔۔۔ صدیف ۱۹۱۹)

ا میرالمومنین حضرت فاروق اعظم ﷺ نے اپنے گور نر حضرت ابوموسی اشعری ﷺ کو فرمان بھیجا 'جس میں تحریر تھا کہ :

"إِذَا لَهُوْتُمْ فَالْهَوْ بِالرَّمْيِ، وَإِذَا تَحَدَّثُتُمْ

فَتَحَدَّثُو ابِالفَرَ اتِّضِ" (رواه الحاكم و قرَه مُذهبي)

دوجب تم کھیلو تو نشانہ بازی کا کھیل کھیلو 'اور آپس میں باتیں کرو تومسائل میراث کی باتیں کرو۔''

الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے مجھے نشانہ بازی کا شوق بجین سے ہے 'بندوق ریوالوراوررائفل کی تربیت بھی مختلف مرحلوں میں حاصل کی 'حضرت والد ماجد ﷺ نے لائسنس بنواکر مجھے کی اسلحہ اسی لئے دلوائے تھے کہ شکار وغیرہ کے ذریعہ مثق کاسلسلہ جاری رہے ان کی وفات کے بعداب ذمہ داریوں اور مشاغل کے انبار میں اس مثق کے دب جانے کا ندیشہ ہو گیا اس لئے نشانہ بازی کے مواقع کا منتظر رہتا ہوں 'کہ

اے شخ! بہت اچھی کمتب کی فضا لیکن ' بنتی ہے بیابانی میں ' فاروتی و سلمانی

جلسہ سے فارغ ہوکر ظہرتک ہم نے کلا شنکوف سے نشانہ بازی کی دل کھول کر مشق کی 'نشانہ خاصی دور بلندی پر تھا' کمانڈر زبیرصاحب صحیح نشانے لگانے پر بڑے ا دب اور مسرت سے دا د دیتے رہے ۔ ایک اور برئی گن (سل ذری) سے بھی نشانہ بازی کا موقع ملا' اس سے ایک فائر میں لگانار سو گولیاں نگتی ہیں ۔ اینٹی ایئر کرافٹ' جے مجاہدین مقامی زبان میں ''دوہ شکہ'' کہتے ہیں' اس سے بھی فائر کئے ' یہ طیارہ شکن توپ ہے' مگر مقامی زبان میں پر بھی مار کرتی ہے' اس کی گرج سے پورا کہار لرزامحسوس ہوا ۔ غیر زمین پر بھی مار کرتی ہے' اس کی گرج سے پورا کہار لرزامحسوس ہوا ۔ غیر متوقع بات یہ ہوئی کہ ہم نے اس سے بھی دو ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے ۔''وللدالحمد

# حملے کیلئے روانگی

نماز ظہراور دو پر کے کھانے سے فارغ ہوتے ہی تقریباً ڈیڑھ بجے سب سلح ہوکر ویلی کے با ہرجمع ہوگئے 'میز بانوں اور ہم مہمانوں کو طاکر تعدا دساٹھ کے لگ بھگ ہوگ ۔ ہرایک کے پاس کلا شکوف اور گولیوں سے بھری ہوئی چار چار میگزینیں تھیں 'بہت سے مجاہدین نے احتیاطا مزید گولیاں اپنی جیکٹوں کی جیبوں میں مونگ پھلیوں کی طرح بھررکھی تھیں ۔ کمانڈر زبیرصاحب 'جو سب کی توجہ کا مرکز تھے 'روائگی کے انتظامات کا جائز و لے رہے تھے 'واکی ٹاکی پران کا رابطہ گر دو پیش کے مراکز اور الگلے مورچوں سے قائم تھا۔ مختلف قتم کی تو بیں ان کے اجزاءالگ الگ کر کے ایک بہت بڑے دیو بیکل'' ھینو''ٹرک میں رکھی جاچی تھیں ان کے بہت سارے گولے اور راکٹ لا نچ 'گرنیڈ (دستی بم) وغیرہ میں رکھی جاچی تھیں ان کے بہت سارے گولے اور راکٹ لا نچ 'گرنیڈ (دستی بم) وغیرہ بھی اسی ڈک میں تھے ۔جن کو مرکز کی حفاظت کے لئے رکنا تھاان کے علاوہ سب مجاہدین

ای ٹرک میں کھچا کھچ بھرگئے ' ڈرائیور کے برابر دو مجاہد سوار تھے 'اننی کے پاس کمانڈر زبیرصاحب کو بیٹھناتھا 'ہم مہمانوں کے لئے دوجیپوں کاانتظام کیا گیاتھا۔

کمانڈر زبیرصاحب کے سوار ہوتے ہی ٹھیک دو بجے قافلہ روانہ ہوا 'آگے آگے اسلحہ اور مجاہدین سے بھرا ہوا ٹرک 'پیچھے ہماری جیبیں ۔ کہار سے اترکراس کے دامن میں تنیوں گاڑیاں وا دی ارغون کے کنارے کنارے شال کوروانہ ہوگئیں 'جمال دشمن کی بڑی مضبوط' زمین دو زفوجی چوکی دو زامہ خولہ'' ہے ۔

لے تو چلی ہے ہمت پرواز سوئے گل پنچائیں جتنی دور بھی اب بال وپر مجھے (حضرت عارفی ﷺ)

# ارغون جِها وُنی کی فوجی اہمیت

ارغون چھاؤنی ،جس کی حفاظت کیلئے زامہ خولہ اور دیگر فوجی چوکیاں قائم کی گئی
ہیں ، دشمن کی بڑی مضبوط سرحدی چھاؤنی ہے اس میں جدید ترین اسلحہ لمیکوں اور بکتر ہند
گاڑیوں پر مشتل ایک ڈویژن فوج ہروقت موجود رہتی ہے اس کے علاوہ چھ سو ، جنگبو
قبائلی فوجیوں پر مشتل ملیشیابھی موجود ہے ایک فوجی ایئر پورٹ مال بر دار طیاروں اور گن
شپ بیلی کاپڑوں کیلئے استعال ہوتا ہے اس کے ذریعہ چھاؤنی کورسد کمک برا بر ملتی رہتی
ہے ۔روسی اورا فغان کمیونٹ اس چھاؤنی کو خاص اجمیت دیتے ہیں ،جس کی ایک وجہ تو یہ
ہے ، کہ سے پاکستان اورا فغانستان کے در میان رہنے والے جنگبو قبائل کے نز دیک ہے ،
مرحدی قبائل کو گمراہ کرنے اوران کو مجاہدین کے خلاف اکسانے کیلئے یہ چھاؤنی اہم را بطے
مرحدی قبائل کو گمراہ کرنے اوران کو مجاہدین کے خلاف اکسانے کیلئے یہ چھاؤنی اہم را بطے

دو سری سے کہ پاکستانی سرحدے قریب ہونے کے باعث وہ یہاں سے پاکستان پرا پنا دباؤر کھنا چاہتے ہیں۔

تیسری وجہ ہے ہے کہ اس ست سے کابل تک گاڑیوں کا کی ایک قریبی راستہ ہے۔اس چھاؤنی کی قوت کا ندا زواس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ''صوبہ پکتیکا'' کلاس طرف کا

سارا علاقہ مجاہدین آزا د کرا چکے ہیں 'لیکن اس چھاؤنی اور اس کی حفاظتی چوکیوں پرا ب تک دشمن کاقبضہ ہے ۔

### پوسٹ<sup>دو</sup> زامہ خولہ"

كماندر زبيرصاحب نے رات بى بتايا تھاكەتين چارسال پىلے يەچوكى نىيى تھى ، ہم براہ راست چھاؤنی پر حملے کرتے تھے ایک مرتبہ منصوبہ بندی کرکے اس پر بھر بور حملہ کیا'اور چھاؤنی کے اندر جا گھیے ' دستن جم کر قدم قدم پر ہمارا مقابلہ کرتا رہا'اور بالاخر بھاری جانی نقصان اٹھا کر پیا ہو مار ہا 'ہمارا بھی کچھ جانی نقصان ہوا 'آہم نصف سے زیادہ چھاؤنی پر ہمارا قبضہ ہوگیا 'اس کے بعد ہم چھاؤنی کے جس علاقے میں بھی پہنچ ' دشمن نے ہتھیار ذال دیے 'یابھاگ کھڑا ہوا 'فوج کے برے برے افسرایے دفترا ورگھر کھلے چھو ڈکر بھاگ کھڑے ہوئے تھے بہت ہے گر فتار ہوگئے 'پھربھی چھاؤنی کے ایک جھے پر وہ جمے رہے 'ہم اس طرف بوسھے توراکوں کی بارش ہونے لگی اس دن ہمارے ساتھ روسیوں ہے چھینا ہواایک ٹینک بھی تھا جو گو لے داغ رہاتھا 'اوراس کی آڑے مجاہدین گولیاں برسا رے تھے ۔ ہمارے سب ساتھی ہرطرف سے سٹ کر بوری طاقت اس جھے پر خرج کرنے لگے ، ممل فتح سامنے نظر آر بی تھی کہ اچانک پانسہ لیٹ گیا 'ہمارے نمینک کا تو پچی ایک راکٹ سے شہید ہوکر نیک سے با ہرلنگ بڑا ' ڈرائیور نے اسے اٹھا نا چا ہا توا یک راکٹ سے وه بھی سخت زخمی ہوکر گر گیا ۔ہماری پیش قدمی رک گئی 'کوئی متبادل ڈرائیورا ور تو پچی ساتھ نهيس تھا۔مجبور أواپس ہو نابرا -

یہ واقعہ ساکر کمانڈر زبیرصاحب نے پرسکون تبسم کے ساتھ کہا

دد حضرت!اللہ تعالی کا ہرفیصلہ حکموں پر مبنی ہوتا ہے اس میں

بھی خدا جانے کتنی حکمتیں ہوں گی 'شاید ایک حکمت سے ہو کہ
چھاؤنی فتح ہوجاتی توکر و ڑوں روپے کا مال غنیمت ہاتھ آتا اور

ایک ایک مجاہد لکھ پتی بن جاتا 'ہوسکتا ہے وہ مال ودولت
ہمارے لئے دنیا کی محبت اور جماد سے سستی کا سبب بن جاتا۔

اس واقعہ نے ہمیں ایک سبق یہ دیا کہ اس روز ہمیں اپنی مضوبہ بندی پر ناز ہوگیا تھا' ہماری زبانوں پر یہ جملہ باربار آرہا تھا کہ '' آج ارغون نہیں بیچ گا'' ہم '' اللہ تعالیٰ کی مدد کے کہہ رہے تھے' اس روز ہماری نظریں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بجائے اپنے ٹمینک 'سازوسامان اور طاقت پرلگ گئی تھیں 'اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتادیا کہ میری طرف سے نظریں پھیرکر تم تبارک و تعالیٰ نے بتادیا کہ میری طرف سے نظریں پھیرکر تم کوئی فتح صاصل نہیں کر سکتے 'جیتی ہوئی جنگ بھی شکست سے برل دی جائے گی۔''

اس واقعہ کے بعد دشمن نے اس چھاؤنی کی حفاظت کیلئے بہت بڑے پیانے پر کارروائیاں کیں 'کابل سے ایک زبر دست فوجی کانوائے آیا جس میں ٹیکوں اور بکتر پند گاڑیوں کی تعدا دہزاروں میں تھی 'در جنوں گن شپ ہیلی کاپٹرا ور طیار ہے اس پر سامیہ کئے ہوئے تھے 'اس بے پناہ فوجی قوت کے بل پر کانوائے پوری وا دی ارغون میں چھیل گیا' اور چھاؤنی کے گر دو پیش میں جمال جمال سے مجاہدین کی بلغار کا خطرہ تھاو ہاں مضبوط زمین دو چوکیاں تغیر کرلیں ۔

'' زامہ خولہ'' '' خان عالم قلعہ'' '' نیک محمد پوسٹ ''اور دیگر چھوٹی بردی چوکیوں کو ملاکران کی کل تعدا دبارہ ہے 'سب سے مضبوط چوکی '' زامہ خولہ'' ہے 'اپنے محل وقوع کی وجہ سے وا دی ارغون اس کی دور مار تو پوں کی زدمیں ہے 'اس کے ذریعہ دشمن نے یماں سے غرنی اور کابل کاراستہ مجاہدین کیلئے بند کر رکھاہے 'ارغون چھاؤنی اور شمری فنج بھی اس چوکی کو ختم کئے بغیر ممکن نہیں ۔

اسی لئے اب یہاں کے مجاہدین کا مرکزی ہدف میں چوکی ہے ۔وہ آئے دن اس پر حملے کرتے رہتے ہیں 'لیکن دشمن نے '' زامہ خولہ'' کے ار دگر د دور دور تک بے اندا زہ بارودی سرنگیں بچھار کھی ہیں 'اس کی طرف جانے والے ہرندی نالے 'بپاڑا ور میدان میں سے ''دموت کے بچ'' مجاہدین کی گھات میں ہیں ' زامہ خولہ کے متصل تو چاروں طرف بارودی سرنگوں کا بیا جال بچھایا ہے کہ ایک قدم بھی رکھنے کی گنجائش نہیں چھوڑی ان موت کے بیجوں سے اب تک کئی مجاہد شہیدا وربہت سے ٹانگوں سے معذور ہوگئے۔ مگرانسی آزمائشوں اور حادثات نے توان سرفروشوں کے جذبات کو دو آتشا ور شوق شہادت کو نا قابل تسخیر بنایا ہے ۔وہ جان چکے ہیں کہ

> عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے

اب ہماری پیش قدمی اسی پوسٹ و المہ خولہ ''کی طرف ہور ہی تھی اسلحہ اور مجاہدین سے کھچا کھچ بھرا دیو ہیکل و مینو''ٹرک'او نچے نیچے کچے راستوں پر بے ڈول سے اندا زمیں 'گر خاصی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا'اس کی پیردی ہماری دونوں جیپیں اس طرح کر رہی تھیں جیسے اس سے بند ھی ہوئی ہوں \_\_\_\_ آگے جو معرکہ ہونے والا تھا' ذہن اس کے طرح طرح کے خاکے بنارہا تھا \_\_\_ ابھی جنگ کا پورامنصوبہ نہیں بتایا گیا تھا'اس لئے ہرساتھی کا چرہ سوالیہ نشان بناہوا تھا \_\_\_ دل شوق جماد سے بے تاب' اور زبانیں اللہ کے ذکر سے پر سوز \_\_\_ و کللہ الْحَمْدُ

ابھی دوتین کلو میڑی بڑھے ہوں گے کہ دائیں طرف وا دی ارغون کے وسیع میدان میں دشمن کے گولے آنے لگے 'اور پچھ ہی فاصلے پر گرگر کر پھٹنے لگے 'یہ پوسٹ '' ذامہ خولہ'' سے آرہ شے ۔ خیال ہوا کہ دشمن کو ہماری پیش قدمی کا پیتہ چل گیا ہے! گر کمانڈر صاحب نے بتایا کہ '' حرکہ آ الجماد الاسلامی'' کے امیر مولانا سیف اللہ اختر صاحب تقریباً سے گفتہ قبل ' گرگو'' کے مرکز سے میزائلوں کا ایک ٹرک بھر کر '' خانی قلعہ'' کیلئے روا نہ ہوئے ہیں 'اوراب وا دی ارغون کو پار کرنے والے ہیں 'وشمن کوان کی کن فن کیگئے روا نہ ہوئے ہیں 'اوراب وا دی ارغون کو پار کرنے والے ہیں 'وشمن کوان کی کن فن لگ گئی ہے ' یہ گولے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش میں ہیں ۔ گر کمانڈر صاحب نے اس کی کوشش میں ہیں ۔ گر کمانڈر صاحب نے اس کی گرک یا میرصاحب کے بارے میں بھی کسی اندیشے کا اظہار ضیں کیا 'مجاہدین نے اس کی گرک یا میرصاحب کے بارے میں بھی کسی اندیشے کا اظہار ضیں نہ جانے کتنی بار 'وا دی کو وجہ بتائی کہ یہ توروز مرہ کا معمول ہے ' بحماللہ ہم دن رات میں نہ جانے کتنی بار 'وا دی کو الیہ بی گولہ باری میں عبور کرتے ہیں اللہ کے فضل سے کسی کا بال بیکا نہیں ہو تا۔

الی ہی گولہ باری میں عبور کرتے ہیں اللہ کے فضل سے کسی کا بال بیکا نہیں ہو تا۔

گولہ باری میں عبور کرتے ہیں اللہ کے فضل سے کسی کا بال بیکا نہیں ہو تا۔

گولہ باری میں عبور کرتے ہیں اللہ کے فضل سے کسی کا بال بیکا نہیں ہو تا۔

گولہ باری میں عبور کرتے ہیں اللہ کے فضل سے کسی کا بال بیکا نہیں ہو تا۔

ہوا ' کچھا فغان چروا ہے اور دیماتی بھی راستے میں ملے 'وہ بھی ہماری طرح وا دی سے کتراکر اس کے شال مغربی کنارے پر دامن کوہ میں سے ہوتے ہوئے سفر کر رہے تھے ' کہ وا دی تو بوں کی زدمیں ہے \_\_\_\_ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ بعد ہمارا قافلہ بائیں طرف ' سرسبز بہا ڑوں سے گھری ہوئی ایک وسیع : ھلان پر چڑھ کرایک پرا سرار سے جنگل میں رک گیا۔

### دو مڑز گہ''کے مرکز مجاہدین میں

یمال دور دور کوئی آدم زاد نظر نہیں آر ہا تھا اگر جیسے ہی ہم گاڑیوں سے
ا ترے 'ہر طرف سے کتنے ہی سلح نوجوان نمو دار ہوئے اور لحول میں پچاس کے لگ بھگ کا جاہدین ہمارے گر دجع ہوگئے 'کلا شکو فول کے علاوہ بہت سول نے توپ کے گولے '
واکٹ لا نچاور دستی ہم بھی تھام رکھے تھے ۔اس مرکز کے بیہ مجاہدین آج کے حملے میں
ہمارے ساتھ شریک ہونے والے تھے ۔اس جگہ کانام ''مرز گہ'' ہے 'یمال سے دشمن
کی بوسٹ'' زامہ خولہ'' بالکل قر سب ہونے کے باوجو داونچے بہاڑوں کا قدرتی حصاراس
کے گولے یمال نہیں پہنچے دیتا۔ بمبار طیاروں اور گن شپ بیلی کا پڑوں کا بھی اس لئے
خوف نہیں 'کہ دشمن فضائے مجاہدین کے میزائلوں سے اس بری طرح بٹ چکی ہے کہ اب
شدید مجبوری کے بغیر فضامیں اڑنے کا خطرہ مول نہیں لیتی ۔البتہ یہ مرکز جن بہاڑوں سے
گھرا ہوا ہے ان پر چڑھ کر عجاہدین 'دشمن کی ہر نقل و حرکت کی تگرانی کر بیتے ہیں اس مرکز
میں صرف کہنہ مشق نوجوانوں کو رکھا جاتا ہے 'انہیں جو کام کرنے پڑتے ہیں ان میں سے
چند ہے ہیں:

- ا۔ ہروفت ہرحالت میں دشمن کی پوسٹوںا ورچھاؤنی پر دور بینوں وغیرہ ہے گہری نظر رکھنا 'اوران کی ہرغیر معمولی نقل وحرکت کی اطلاع کمانڈر زبیرصاحب کو خانی قلعہ وغیرہ میں وائرلیس پر دینا۔
  - ۲- ہنگامی حکم ملنے پر دشمن کے خلاف فوری کارروائی ۔
  - ۳- جاسوسول کے ذریعہ دشمن کے حالات معلوم کرنا۔

خند قیں کھو دنا۔

۵- ان کارروائیوں کے لئے راستہ سے بارودی سرنگیں صاف کرنا۔

۲- الزائی کے دوران جو مجاہد زخمی یاشہید ہوجائیں 'لڑائی تھنے تک ان کو یہاں حفاظت
 سے رکھنا۔

ماشاء الله انهيں دوشاہين بچوں " ميں دارالعلوم كراچى كے بھى كئي طلبہ سے ملا قات ہوئى "جن سے بعل گيرہوتے وقت مسرت كے آنسو "روكے نه رك سكے \_ يهال ايك چھوٹى سى نامكمل جھونيروى كے علاوہ كوئى عمارت يا خيمہ نظر نهيں آيا \_ يہ لوگ رہتے كمال ہيں؟ غاروں ميں؟ يا چوٹيوں پر؟ يا ندر دامن كوہ ميں كچھ مكانات ہيں؟ ان سوالات كمال ہيں؟ غاموقع نهيں تھا تمران ميں سے ہرايك كا سرايا بتلار ہاتھا كہ

بچل ہوں' نظر کوہ و بیاباں پر ہے میری میرے لئے شایاں' خس و خاشاک نہیں ہے

### ایک بروفت اطلاع

کانڈرصاحب کااشارہ پاتے ہی اس مرکز کے بجابدین سمیت ہم سبان کے گر دجع ہوگئے 'ہر شخص ہمہ تن گوش تھا'انہوں نے مسراتے ہوئے فرمایا کہ دواہمی راستہ میں وائرلیس پراطلاع ملی ہے کہ پوسٹ زامہ خولہ میں دشمن فوج جو ھام طور پر زمین دوز مور چوں 'نے فانوں اور خند قوں میں دبی رہتی ہے 'آج با ہر نکلی ہوئی ہے اس کے دو مقصد ہو گئے ہیں 'یا تو وہ ایند ھن کی لکڑیاں کا شخا اور جمع کرنے کیلئے نکلی ہے 'اس صورت میں ہمارے لئے اس شاماری طرف پیش میں ہمارے لئے اس فرائر ناانشاء اللہ بہت آس مورت میں آپ کوائے ہوئی کرنے کا ہے 'اگر ایسا ہے تو یہ بہت غیر معمولی بات ہوگی 'کیونکہ آج تک اس نے ہماری طرف برصنے کی جرات نہیں کی 'گر اس صورت میں آپ کوائے خوصلے نکالئے کا خوب موقع ملے گا 'کیونکہ لڑائی بہت قر سب سے ہوگی 'اور آپ بی کلا شنکوفیں جی بحرک خوب موقع ملے گا 'کیونکہ لڑائی بہت قر سب سے ہوگی 'اور آپ بی کلا شنکوفیں جی بحرک استعال کر سمیں گے 'گولیوں کی بجماللہ آپ کے پاس کی نہیں ۔ دشمن کی پوسٹ زامہ خولہ برحملہ تین طرف سے کیا جائے گا جس کیلئے تین جماعتیں ایک ایک امیر کی سربراہی میں برحملہ تین طرف سے کیا جائے گا جس کیلئے تین جماعتیں ایک ایک امیر کی سربراہی میں برحملہ تین طرف سے کیا جائے گا جس کیلئے تین جماعتیں ایک ایک ایک امیر کی سربراہی میں

تشکیل دی گئ ہیں ' ہرایک اپنے امیری ہدایات پرعمل کرے ۔

# كماندر صاحب كى مدايات

کمانڈر صاحب نے حسب عادت مسکراتے ہوئے پر سکون کیج میں فرمایا دمیں آپ کو یا نج اہم باتوں کی تاکید کر تاہوں'' :

ا بہلی بات یہ کہ صرکوا پناشیوہ بنائے ۔ مجاہد کیلئے یہ سب سے پہلاسبق اور سب سے بوا ہضیار ہے اس کی آگید قرآن وسنت میں بارباری گئی ہے ، ہر مسلمان کو ہرکڑے وقت میں صبر کرنے کا تھم ہے ، لیکن ایک مجاہد جو جان ہشیلی پر رکھ کراللہ کے راستہ میں جارہا ہے اس کیلئے صبر کی بہت اہمیت ہے اللہ کے راستہ میں لڑنے والے کو قدم قدم پر انتہائی صبر آ زماحالات کاسامناکر ناپڑتا ہے ، میری آگید آپ کو بی ہے کہ سخت سے سخت حالات میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں ، ہر تکلیف کواللہ تعالی کے بھروسہ پر ہنسی خوشی بر داشت کریں ۔ صبروہ کلید کامیابی ہے جس کی بدولت اللہ تعالی کی معیت نصیب ہوتی ہے ، بندہ سخت ترین حالات میں بھی اللہ تعالی کی عجیب و غریب رحموں کا مشاہدہ کرتا ہے ، وروازے کا حرازے کیل جاتے ہیں ۔

۲- لڑائی میں اگر ہمارا کوئی ساتھی زخی ہوجائے تویا در کھئے 'ہمارے پاس ابتدائی طبق امدا دکا سامان نہیں ہے ' یہاں سے زخی کو پاکستان کے کسی ہیں ہیال تک پہنچانے میں دو دن لگ جاتے ہیں 'اس لئے میری در خواست ہے کہ جیسے ہی کوئی زخمی ہو' آپ اس کا خون روکنے کی بھر پور کوشش کریں' کیونکہ ہمارے کئی ساتھی محض اسی وجہ سے شہید ہوگئے کہ ہمیتال تک پہنچتے ان کے جسم کا سارا خون بہہ گیا' ورنہ زخم مملک نہیں تھا' ہمارے پاس زخموں پر باند ھنے کے لئے پٹیاں بھی نہیں 'اس لئے آپ اس کا خون روکنے کہلئے فور آئے پنے ہوئے کپڑے کو پھا ڈکر اس کی پٹی زخم پر باندھ دیں ۔

۳-میدان کارزار میں ہر آن کسی بھی مجاہد کے شہید ہوجانے کا مکان ہوتا ہے 'میری پر زور وصیت ہے کہ اگر کوئی ساتھی شہید ہوجائے 'تواس کی لاش ہرگز دشمن کے حوالے نہ ہونے دیں جان پر کھیل کر بھی شہید کی حفاظت کریں اورا سے محفوظ مقام

پر پہنچائیں ۔اس پورے جہاد میں بحراللہ ہم نے کسی ساتھی کی لاش وشمن کے حوالے نہیں ہونے دی ۔اس روایت کو ہر قرار رکھئے ۔

۳ - چوتھی درخواست ہے ہے کہ خدانخواستہ آپ دسمن کے نرنعے میں آجائیں 'اور دسمن ہرطرف سے گھیر لے 'تواپئے آپ کو ہرگزائکے ہاتھوں گر فتار نہ ہونے دیں 'آخر دم تک لڑتے رہیں 'یہاں تک کہ فتح یاشیادت آ کیے قدم چوم لے ۔

۵-پانچویں اور آخری بات ہے کہ ہرحالت میں اپنے اپنے امیر کی اطاعت
کریں 'اس کی ہرہدایت پر بلاچون وچراعمل کریں 'اگرچہ وہ آپ کی رائے کے خلاف ہو۔
امیر کی اطاعت کو قرآن وسنت نے فرض کیا ہے 'اور جماد میں اس کی سب سے بردی
آزمائش ہوتی ہے 'اس کے خلاف کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں 'اور بسااو قات
جیتی ہوئی جنگ فلست میں بدل جاتی ہے ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و نا صربو۔

O

اس مخفرا ورا ثرانگیز خطاب کے بعد سب نے مل کرالحاح و زاری سے دعاکی اور ہر جماعت اپنے امیر کی سربراہی میں پیدل روا نہ ہوگئی ۔ بہت سے مجاہدین نے تو پوں کے الگ الگ کئے ہوئے اجزاءا ٹھار کھے تھے ان تو پوں کو آگے لیجاکر مور چوں میں نصب کر نا تھا' باتی سب مجاہدین نے تو پوں کے گولے اور دیگر اسلحہ اٹھایا ہوا تھا' ہم مہمانوں کو کمانڈر صاحب نے ازراہ نوازش اپنی جماعت میں شامل کیا تھا' وہ بھی اپنی جماعت کے دیگر مجاہدین کو ساتھ لیکر 'ہم سے سے کہ کر روا نہ ہوگئے کہ دو آپ حضرات کیلئے جیپیں موجود ہیں' نائب کمانڈر قاری نعت اللہ صاحب آپ کو محاذیر لے آئیں گے''۔

### ول کی حالت زار

بچین سے اب تک جہا د کے جلنے معرکے یا دہیں سب ہی میں عملی شرکت کی تمنا رہی اور بھی موت کا خوف دامن گیر نہیں ہوا تھا ۴س سفرا فغانستان میں بھی اب تک بجراللہ بیر کیفیت رہی تھی کہ بقول مرشد عار فی آئے ہے۔ ول ہوا ہے جب سے لذت گیر نشر ہائے عم ہر نفس زوق جراحت میں تیش انگیز ہے

لین جب کمانڈر صاحب نے ہمیں زخیوں اور شہیدوں کے متعلق ہدایات دیں تو کیاعرض کروں 'ول کس پنچ و آب اورا دھیر بن میں گر فار ہوگیا؟ چونکہ میں اس سفر کے صرف وا قعات نہیں 'بلکہ پچھ آٹرات بھی لکھ رہا ہوں 'اس لئے جھے یہاں اعتراف کر ناچاہئے کہ موت کااک ان جانا ساخوف چپکے چپکے پورے جسم میں دو ڈگیا تھا' طرح طرح کے اندیثوں اور پریثان کن خیالات نے کئی منٹ تک سے حالت کئے رکھی کہ:

راہ وفا میں رکھنے کو رکھ تو دیا قدم
دنیائے چپچ و آب ہے اب دل کے سامنے
دنیائے چپچ و آب ہے اب دل کے سامنے
(حضرت عارفی تو این این جانون)

خیال آیا که دومیں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں شہادت پانے کی دعاکر تار ہاہوں 'شاید قبولیت کا وقت آپنچا ہو'اوراب گھر واپسی مقدر نہ ہو' میرااکلو تا بیٹا (مولوی) محمد زبیر سلمہ بھی میرے ساتھ ہے 'گھر پر کوئی مرد نہیں'' \_\_\_\_ ساتھ ہی رفیقہ حیات کی 'اور تینوں بیٹیوں کی مغموم صور تیں سامنے آگئیں ۔

یروں کو جو ٹی بیٹی کو جب ہمارے افغانستان کے پروگرام کی خبرہوئی تو وہ چیکے چیکے کی بار
روئی 'چرروائلی ہے ایک روز پہلے اس نے لجاجت سے کہا تھا دوابی اِ افغانستان میں تو شخت
جنگ ہور ہی ہے 'ابی اِ آپ وہاں نہ جائیں 'بھائی جان کو بھی نہ جانے دیں ''میں نے اسے
سمجھا یا تھا کہ دو بیٹی جنگ نہیں جماد ہورہاہے 'جس میں ہمارے مسلمان بھائی کئی برس سے
جانوں کی بازی لگائے ہوئے ہیں 'مسلمان بیٹیاں باہمت ہوتی ہیں 'بزدلی مسلم بیٹیوں کا
شیوہ نہیں ہوتا' پھریہ بھی پنہ نہیں کہ ہمیں جماد میں عملی حصہ لینے کا موقع ملے گا بھی یا
نہیں'' پھرمیں نے جھوٹ بولے بغیراس طرح سے بات کی تھی کہ وہ ہی سمجھے کہ ہم کسی
معرکہ میں شریک نہیں ہوں گے \_\_\_\_ میں سوچنے لگا\_\_\_\_ دواگر یمال شمادت

مقدر میں ہے تو وہ سوچے گی دوابی نے مجھ سے جھوٹا وعدہ کیا تھا''اگر چہ میں نے اس سے وعدہ نہیں کیا تھا'لیکن وہ تو میری گفتگو کا یمی مطلب سمجھ کر مطمئن ہوئی تھی!\_\_\_

جمارے ذاتی مکان پر بے رحم کراہ یہ دار ناحق قابض ہیں 'اس وقت جس مکان میں رہائش ہے وہ دارالعلوم کا ہے 'میں شہید ہو گیا تو بیوی اور بچیاں کہاں رہیں گی؟۔

ہڑی ہمن کو تشویشناک حالت میں ہمپتال میں واضل کیا گیا تھا 'اگر چہ میں ان کی حالت قدرے اطمینان بخش ہونے کے بعد ہی روا نہ ہوا تھا 'لیکن نہ جانے اب وہ کس حال میں ہوں گی ؟

دارالعلوم میں کئ نے منصوبوں پر حال ہی میں کام شروع ہوا ہے 'اور کچھ نے کام دارالعلوم کے تعلیمی اور تربیتی میدان میں اپی زندگی میں کر ناجا ہتا تھا ان کاکیا ہوگا۔

''داگر شہید ہونے کے بجائے دو سرے بہت سے مجاہدین کی طرح ہاتھ یا ٹانگ سے معذور ہوگیا تو پوری زندگی ایا ہج ہوکر گذار نی پڑے گی'' وغیرہ وغیرہ - میں بہ ظاہر مجاہدین کی ان تینوں جماعتوں کو دشمن کی پوسٹ '' زامہ خولہ''کی طرف جاتا دکھے رہا تھا'کین در حقیقت اندیشوں اور وسوسوں کی جو پورش خود میرے اندر

# الله تعالى كى دستگيرى

ہور ہی تھی اس میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔

ا چانک ضمیرنے آوا ز دی'اور مرشد محن حضرت عارفی ﷺ کا چڑہ مبارک سامنے آگران کابیار شاد دل میں اتر تاچلا گیا کہ

> جائز نہیں اندیشہ جاں عشق میں اے دل! ہشیار کہ سے مسلک تشلیم و رُضا ہے!

اور میں شرمندہ ہوکر دل ہی میں خود کو دفر بزدل 'کم ہمت''اور نہ جانے کیا کیا کنے لگا\_\_\_ ضمیر کمہ رہا تھادمیہ تیرے گناہوں کا وبال ہے کہ شیطان تیرا راستہ عین اس وقت کھوٹاکر رہا ہے جب ایک مبارک دیر . ینہ تمنا پوری ہونے والی ہے" ۔۔۔ مرشد محن کی ہدایات یاد آئیں 'لاحول پڑھی 'اللہ تعالیٰ سے باربار عاجزی کے ساتھ استغفار کی اوران شیطانی وسوسوں سے نجات کی دعاکرنے لگا۔۔۔اللہ رب العالمین نے دعگیری فرمائی اور کیے بعد دیگرے قرآن کریم کی ہے آیات یاد آئیں تو دل کی دنیا بد لنے لگی:

"كُلُّنَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ"

'' ہرجاندار کوموت کامزہ چکھناہے'' (آل عران --۱۸۵) ''این مَاتَکُونُو اید رکگم الْمَوْتُ وَلَوْکُنتُم

فِي بُرُ وْ جِمُشَيَّدُةٍ "

''جمال کمیں تم ہوگے موت تم کو آپکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔'' ''وَلَن 'یْتُو خَرَ اللّٰهُ نَفْساً إِذَ اجاً ءَاجَلُهَا''

دواور جب کسی جاندار کامقرره وقت آجاتا ہے تو پھراللہ تعالیٰ اس کو ہرگزمملت نہیں دیتا۔'' (اننفون --۱۱)

ان آیات نے تنبیہ کی کہ موت کی توجو جگدا ورجو وقت مقرر ہے 'وہ وہیں اس وقت آگر رہے گراللہ تعالیٰ کے راستہ میں وقت آگر رہے گراللہ تعالیٰ کے راستہ میں شادت سے ڈرنا' حماقت اور شیطانی دھو کہ بازی کے سواکمیا ہے ؟ آگرا یہ ہی اندیشوں میں یہ مجاہدین بھی گرفتار ہو جاتے 'تو آجروسی فوجیس پاکستان کی سرحدوں پر دستک دے رہی ہوتیں ۔

نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے خام' خون جگر کے بغیر اس طرح بحدالله موت كاخوف اور دو سرے اندیشے تور فوچكر ہوگے 'لیکن ایک نیاخوف به مسلط ہوا كہ خدا نخواسته اگر جنگ كی شدت میں پاؤس اکھڑ گئے 'تو میری آثرت كاكیا ہے گا؟ \_\_\_\_ قرآن كريم كايه فرمان ياد آگر دل لر زا تھا كه:

"یا تُنها الَّذینَ امنو ا اذا لَقینتُ الَّذینَ كَفَرُ و ا

ز حفًا فَلَا تُولُو هُمُ الْاَ دُبَارَ ، وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَئِذَ 

دُبُرَ ه اللَّا مُتَحَرِّفًا لِقَتَالَ اَوْمُتَحِیزً اللّٰي فِئَة فَقَدْ 
بَا ءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ ، وَبِعُسَ 
الْمُصِیرُ "

دوا ایمان والو!جب تم کافروں سے دوبدو ہوجاؤ توان سے
پشت مت بھیرنا۔ اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت
بھیرے گاتو وہ اللہ کے غضب میں آجائے گا اوراس کا ٹھکانا
دوزخ ہوگا۔ اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ ہاں (دو شخص ) اس
حکم سے مشخیٰ ہیں (ایک وہ) جولزائی میں جنگی چال کے طور پر
رفض دشمن کے دکھانے کیلئے) پیچھے بنا ہو (حقیقت میں
میدان سے بنا مقصود نہ ہوبلکہ دشمن کو غفلت میں ذال کر
میدان سے بنا مقصود نہ ہوبلکہ دشمن کو غفلت میں ذال کر
اچانک حملہ کرنا پیش نظر ہو۔ دو سرا وہ شخص) جو (اپنی) فنج
سے (کمک لینے کیلئے) آملا ہو (اکہ دوبارہ قوت سے جملہ کیا
جائے)۔''

گر ساتھ ہی آنخضرت ﷺ کی مانگی ہوئی ایک طویل دعایاد آگئی جس کاخلاصہ میں نے اس

طرح کیا کہ:

"اَللَّهُمَّ الِّنِي اَعُو ذُبِكَ مِن اَنْ اَمُوتَ فِي سَبِيْلِكَ مُنْ اَنْ اَمُوتَ فِي سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا"

دو یااللہ! میں اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ کے راستہ میں پشت پھیرکر مرول ۔'' (مناجات مقبول ۔۔رعامہ)

اس دعائے قلب و زبان پر جاری ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے نیا اعتادا ور نیاعزم پیدا ہوا 'اور سارے اندیشے کا فور ہوگئے ۔ دل کی وہ انیت ناک کیفیت زیادہ سے زیادہ ۵ منٹ رہی ہوگ 'گر ان ۵ منٹ میں کتنے سارے خیالات حملہ آور ہوگئے 'اور کتنی دل نشیں یا دول نے انہیں پیپاکیا 'اب یا دکر آاہوں تواس میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔

مرا دل' مری رزم گاہ حیات گمانوں کے لشکر' یقیں کا ثبت! یمی کچھ ہے ساتی متاع فقیر! اس سے فقیری میں ہوں میں امیر

اننی ۵منٹ کے دوران ایک عزیز ساتھ نے قریب آگر سرگوشی کے اندازمیں کہا دوہم میدان کارزارمیں ہیں' ہر آن چھ بھی ہوسکتا ہے' آپ سے درخواست ہے کہ شہید ہوجاؤں تو میرے بچوں کی دینی وعصری تعلیم کا خاص خیال رکھیں ۔' میں نے تسلی دی 'انہیں کیا خبر کہ اس وقت میں خود کس کیفیت سے دوچار تھا۔ باتی ساتھیوں کے دل کا حال تو کمہ نہیں سکتا' البتہ ہرایک خاموش تھا اور ہونٹ سب کے آہستہ آہستہ ہل رہے تھی

ہزار خوف ہو' لیکن زبان ہو ول کی رفیق یمی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

### میدان کار زارمیں

ڈرائیوروں نے جیسی نہ جانے کہاں لے جاچھپائی تھیں؟ ہے وہی کرائے کی جیسی تھیں ہوہمیں دو گرا' سے دو خانی قلعہ ''اور یہاں لائی تھیں 'ان کی تلاش میں مزید کی منٹ کے گئے 'میں نے اس وقفہ میں تازہ وضوکر لیا 'محاززیادہ دور نہیں تھا' سو جاپیدل ہی روا نہ ہو جائیں 'اسنے میں ایک جیپ آئی 'اور حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب کی معیت میں مجھ سمیت کئی ساتھیوں کو لیکر روا نہ ہوگئی جن میں نائب کمانڈر قاری نعمت اللہ صاحب اور بعض پرانے مجاہدین بھی شامل تھے 'باقی ساتھی اسی جیپ کی واپسی کے منتظر ہے ۔ مجاہدین کی وہ تینوں جماعتیں بہاڑوں کے دشوار گذار راستے سے گئی تھیں' ہماری جیپ ان بہاڑوں کے گر د' قدرے کھلی زمین پر وا دی ارغون میں سے چکر کائ کر جارہی تھی 'گر یہ راستہ بچھ خطر ناک بھی تھا' کیونکہ یہاں سے ہمارے اور دو پوسٹ زامہ خولہ'' کے در میان صرف چھوٹے چھوٹے ٹیلے حائل سے 'اور کمیں یہ بھی نہیں تھ' دولہ'' کے در میان صرف چھوٹے چھوٹے ٹیلے حائل سے 'اور کمیں یہ بھی نہیں سے دولہ'' کے در میان صرف جھوٹے جھوٹے ٹیلے حائل سے 'اور کمیں یہ بھی نہیں تھ' دولہ'' کے در میان صرف جھوٹے جھوٹے ٹیلے حائل سے 'اور کمیں یہ بھی نہیں تھ' دولہ'' کے در میان صرف جھوٹے جھوٹے ٹیلے حائل ہے 'اور کمیں یہ بھی نہیں تھ' دولہ'' کے در میان صرف جھوٹے جھوٹے ٹیلے حائل ہے 'اور کمیں یہ بھی نہیں تھ' دولہ'' کے در میان صرف جمیں ساکر قرآن کر یم کی یہ آیت پڑھی ۔ آیت پڑھی :

"وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّافَاغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَايْبِصِرُ وْ نَ "

دواور بنادی ہم نے ایک آڑان کے سامنے اور ایک آڑان کے سیجھے 'اور اوپر سے ان کو زھانگ دیا' پس انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔''

ہم بھی اس آیت کاور دکرنے گئے 'یاد آیا کہ بید دشمن کی نظروں سے بیخنے کا مجرب عمل ہے ۔جماد کے ہرموقع کے مناسب ان مجاہدین کو قر آن وحدیث کی دعائیں خوب یا دہیں 'کہ جس منزل وشوار پہ اب دل کا گذر ہے اک ایک قدم پر وہاں آتا ہے خدا یاد

یہ دعائیں در حقیقت مجاہدین کاسب سے بڑا سمارا 'اور موثر ترین ہتھیار ہیں ' آخضرت ﷺ کاار شادہے:

"اَلدُّعَآءُ سِلَاحُ الْمُوْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّيْنَ، وَ لَوَ الدِّيْنَ، وَ لَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ الللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَ

دد وعامومن کا ہتھیا رہے 'اور دین کا ستون ' اور آسانوں اور زمین کانور ہے۔'' (متدرک حاکم محلب الدعاء می ۹۲ مع جن وا تروالذہبی )

اس یا دخدا کے جیرت انگیزا ثرات کامشاہد ہان کے ایمان ویقین میں رو زبروزنی قوت پیدا کر رہاہے ۔

جیپ ایک سوکھی ندی کو پارکرنے کیلئے ذرا رکی 'تو نائب کمانڈر صاحب نے 
زرائیور کو آواز دی ' مجلدی کرو' دشمن دائیں ہاتھ پر بالکل سامنے ہے' ۔ اور تقریباً
ایک کلو میڑکے فاصلہ پر کئی چھوٹے بڑے دھبوں کی طرف اشارہ کرکے بولے '' یہی چوکی
زامہ خولہ ہے''

میں نے جلدی سے دخل در معقولات کی دد دشمن کی نظروں میں جیپ زیادہ آسانی سے آسانی سے آسانی سے آسانی سے آسانی سے آسانی سے آسانی کی نظرہ سات ہے۔ ایک گولہ سب کیلئے گائی ہو سکتا ہے میں ایک جاہ رہے تھے نائب کمانڈر صاحب نے فوراً تاسید کی مالیا وہ پہلے سے یہی چاہ رہے تھے ذرائیور کو توبیہ بات بہت ہی پیند آئی۔

ہم نے اپنی کلا شکونیں سنبھالیں اور تیزی ہے جیپ سے اتر کر جھکے جھکے ندی پار کی ۔ جیپ باقی ساتھیوں کولانے کیلئے واپس چلی گئی ۔ یماں ہے ہم او نچے بیٹجے ٹیلوں کی آڑ میں آگے پڑھے 'کچھ فاصلہ پھرکسی آڑکے بغیرطے کر ناپڑا ،گرلگتا تھا دشمن کواللہ تعالیٰ نے اندھاکر دیاہے اس پر موت کی می خاموثی طاری ہوگئی تھی -

### محاذ کی صورت حال

سامنے ایک پستہ قد کچاسا ٹیلہ دائیں بائیں دور تک پھیلانظر آیا 'پھراس گیا وٹ میں مجاہدین کھڑے نظر آئے 'یہ کمانڈر زبیرصاحب اوران کے رفقاء تھے 'اوراس ٹیلہ پر اپنی مارٹر توپ (اعوان )نصب کر چکے تھے ۔ کمانڈر صاحب کامسکرا آپجرہ ہم سے مل کراور دمک اٹھا۔ کمانڈر کی ور دی میں ان کی تیزنگاہیں 'عزائم کے اس طوفان کی پچھ پچھ خبردے رہی تھیں جوان کی مسکرا ہٹ میں عمو ماچھپار ہتا ہے۔

اے علقہ درویشاں وہ مرد خداکیا ہوجس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روش جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز

وہ پنجوں کے بل کھڑے ہوکراپی عقابی نظریں'' زامہ خولہ'' پر گا ڈتے ہوئے بولے''وہ بزدل پھراپنے متہ خانوںا ورمور چوں میں جاچھے ہیں۔''

پھر جمیں بتایا دوہم نے اپنا محاذ دائیں بائیں تقریباً ایک ایک کلو میڑ تک ہلالی شکل میں پھیلا یا ہوا ہے ' ناکہ دشمن کا کوئی چھپا ہوا دستہ دائیں بائیں سے جوابی حملہ نہ کر سکے ' بیہ محض اصول جنگ کی بناء پر کیا گیا ہے 'ورنہ اللہ کے فضل سے دشمن اتنا سھار ہتا ہے کہ اسے مجھی بھی با ہرنکل کر لؤنے کی جرات نہیں ہوئی ۔

جس ٹیلے کی اوٹ میں ہم کھڑے تھے 'یماں اس کی اونچائی ہشکل قد آدم ہوگی'
بائیں طرف مغرب میں بہ بتدر تجاونچا ہوتے ہوتے تقریبانسف کلو میٹر پرایک او نچ بہاڑ
سے جاملا تھا۔ اس بہاڑ پر بھی اپنے مجاہدین کی ایک جماعت دور تک پھیلی نظر آئی 'ان کے
پاس دوا پنٹی ایئر کر افٹ'' (دہ شکہ) تھی جے وہ بہاڑ کی چوٹی پر نصب کر چکے تھے 'یہ طیاروں
اور بہلی کا پیڑوں کا تو شکار کرتی ہی ہے 'زمین سے زمین پر بھی مار کرتی ہے ۔ دائیں طرف
مشرق میں یہ ٹیلہ بتدر تر بح گھٹے گھٹے نصف فرلانگ پر کھلے میدان میں جاکر ختم ہو گیا تھا۔ اس

میدان میں کچھ فاصلے پر مجاہدین کی تیسری جماعت ندی ' نالوں 'اور اپنی کھو دی ہوئی خند قول میں اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں بھی نظر نہ آئی ۔

نیلے کے اس پارسامنے شال میں تقریباایک کلو میٹر پر روس کا بلی فوج کی چوکی
دوربین سے دیکھا 'تو
د'زامہ خولہ''متفرق کالے کالے دھبوں کی شکل میں نظر آرہی تھی 'دوربین سے دیکھا 'تو
پہ چلا کہ ایک ''کالا دھبہ'' تو دیوبیکل روسی ٹینک ہے 'جس کا صرف اوپر کاحصہ اور دہانہ
نظر آرہا تھا' نچلا حصہ زمین اور ریت کی بوریوں میں چھپا ہوا تھا'اسی کے پاس ایک دو فوجی
میسی کھڑے نظر آئے ۔بقیہ کالے دھبے درحقیقت فاصلے پر حفاظتی برج تھے'جن
کے راستے فوج یہ خانوں اور زمین دو زمور چوں میں داخل ہوتی ہے' اور اب انہیں کے
اندر چھپی ہوئی تھی ان کی کئی مارٹرا ور دور مار تو پیس چھوٹے چھوٹے ٹیلوں وغیرہ کے پیچھپے
نظر نہ آسکیں ۔

چوکی '' زامہ خولہ'' کے پیچھے اور آس پاس دسمن کی گئی اور چوکیال'' نیک گھر پوسٹ'' وغیرہ ہیں ۔ بیسب چوکیال''ار غون چھاؤنی''اور''ار غون شہر''کی حفاظت کیلئے بنائی گئی ہیں جوان کے پیچھے شال مغرب میں واقع ہیں 'میں انہیں بھی نہیں دیکھ سکا ۔ چوکی'' زامہ خولہ'' کے پیچھے ٹیلوں کا لیک سلسلہ تھا جو شال میں برف بوش بہا ڑوں سے جاملا تھا۔

در میان کھلامیدان تھا جوروسیوں نے اور ہمارے اس ٹیلے کے در میان کھلامیدان تھا جوروسیوں نے اپنی حفاظت کیلئے بارودی سرنگوں سے پاٹ رکھا ہے 'اس طرح اس چوکی تک جانے والا ہرراستدا ور ہرندی نالہ بارودی سرنگوں سے پٹاپڑا ہے 'خاص طور سے چوکی کے متصل تو چاروں طرف ناروں والی بارودی سرنگوں کی ہاگڑ چوڑی باڑھ ہے جس میں ایک قدم رکھنے کی گنجائش نہیں ۔

اس صورت حال میں کلا شکو فول کی جنگ کی توامید نہ رہی کیونکہ قریب سے جنگ اس صورت میں ہوئی تھی کہ فوج ہماری طرف پیش قدمی کرتی 'یاہم چوکی پر قریب جاکر حملہ کرتے 'لیکن کمیونٹ فوج نہ خانوں میں جاچھیں تھی 'اور ہم بارودی سرنگوں کی وجہ سے قریب جاکر حملہ نہیں کر کتے تھے 'کیونکہ اس کے لئے نقثوں کی تیاری' دقیق





زامہ خولہ کا تاریخی مٹیک جو ۲ سال تک حرکت کے مجاہدین اور معمان علماء کر ام کو نشانہ بناتارہا۔



زامه خوله پوسٺ كاليك زمين دوز كمره



ارغون كى ابم حفاظتى حياؤني عالم خان قلعه

منصوبہ بندی اور مرحلہ واربت می کارروائیاں ناگزیر ہیں 'جن کاسلسلہ بحداللہ انچھی رفتار سے جاری ہے ۔ آبکل اس چوکی پر ہردو چاررو زبعد جو چھوٹے چھوٹے حملے کئے جارہے ہیں 'وہ بھی اسی سلسلہ کی اہم کڑیاں اور اس پالیسی کا حصہ ہیں کہ ''دشمن کو ہزاروں چھوٹے چھوٹے زخم لگاکر نڈھال کیا جائے''فیصلہ کن حملے کیلئے سرحال ایک دو ماہ انتظار کرناپڑے گا۔

الذا آج ہمارے حملے کامقصد صرف سے رہ گیا تھا کہ کمیونسٹ فوج کو تو بول کی سے کو لہ باری سے جانی اور مالی نقصان پنچاکر ہراساں رکھا جائے اپنا گولہ بارود کم سے کم خرچ کرایا کرے اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے اور اس کا گولہ بارود زیادہ سے زیادہ خرچ کرایا جائے \_\_\_ کلا شکو فول کے استعمال کی حسرت ہی رہی !\_\_\_

#### دوسکینت،

حملے ہے زراپیلے تقریباً بونے پانچ بجے 'نماز عصر باجماعت اواک گئ 'نماز کے بعد وعاکیلئے ہاتھ اٹھے تو آئکھیں نمناک اور زبان گنگ ہوکررہ گئ 'فرط جذبات میں دعاؤں کے الفاظ یا د نمیں آرہے تھے 'حافظ پر زور ڈال کروہ دعامائنی جاہی جو آنخضرت بیٹ نے غزوہ احزاب میں صحابہ کرام کے ساتھ خندق کی مٹی ڈھوتے ہوئے 'رجز کے اندا زمیں فرمائی تھی ہے شکم مبارک کومٹی نے ڈھانیا ہوا تھا \_\_ وہ پوری دعاتو ہے :

"وَاللّهِ لَوْ لَا اَنْتَ مَاهْتَدَيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ صَلَّيْنَا عَلَيْنَا ا فَأَنْزِلَنْ سَكَيْنَةً عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهِ اللّهَ اللّهُ ' بخدا (یااللہ) اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کوہدایت نصیب نہ ہوتی نہ ہم صدقہ خیرات کرتے ' نہ نمازی توفیق ہوتی 'پس ہم پر سکینت (اطمینان) نازل فرماد یجئے ان (کفار) نے ہمارے مقابلے میں سرکھی کی ہے وہ جب کوئی شرارت کرنا چاہیں گے ہما ہے رد کریں گے۔'' ہما ہے رد کریں گے۔''

کین اس وقت اس وعامیں سے صرف فَانْزِلَنْ سَکیْنَةَ عَلَیْنَا یاد آیا 'اور ہم اسی کوالحاح و زاری کے ساتھ و ہراتے رہے ۔۔۔ وعاسے فارغ ہوئے تو دل پرالیا عجیب وغریب اطمینان چھایا ہوا تھا کہ زندگی میں اس کی مثال یاد نہیں 'حال کی فکر 'نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ 'نہ ماضی کاکوئی غم 'کیاعرض کروں ؟کیسا نوکھا' نا قابل بیان کیف و فشاط تھا! ۔۔۔ قرآن کریم نے اہل جنت کیلئے ایک عجیب وغریب نعت کی بشارت جگہ جگہ دی ہے کہ:
قرآن کریم نے اہل جنت کیلئے ایک عجیب وغریب نعت کی بشارت جگہ جگہ دی ہے کہ:

"لَا حَوْ فُ عَلَيْهِ مَ وَ لَاهُ مَ يَحْزَ نُو نَ "

''ان کونہ کسی طرح کا ندیشہ ہو گا ور نہ وہ غمگین ہوں گے ۔''

اکٹریہ سوچ کر حمرانی ہوتی تھی کہ یااللہ!وہ کیساپر کیف عالم ہوگاجب نہ مستقبل کا کوئی دھڑکا ہوگا ، نہ حال یا ماضی کاکوئی غم! دنیا میں تواس عجیب وغریب کیفیت کاتصور بھی ممکن نظر نہیں آتا'ا نتائی امن و مسرت کی حالت میں بھی جب تک ہوش و حواس باتی ہوں ' ہر شخص کو نہ جانے گئے غم اور تفکرات اور کتنے ہی کھنگے اور دھڑ کے لگے رہتے ہیں ' مگر میدان جماد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس عجیب و غریب نعمت کی ایک جھلک یہاں دکھلا دی ۔ ہرساتھی نے اسے خاص طور سے محسوس کیا۔

دیکھا جو اپنے دل میں وہ دیکھا نہ پھر بھی یوں تو مری نگاہ سے دنیا گذر گئی

نمازکے فور أبعد کمانڈر صاحب نے دوواکی ٹاکی "پر مجاہدین کی اس جماعت سے رابطہ کیا جو بائیں طرف بہاڑ پر مورچہ زن تھی 'یہ مکالمہ استعاروں میں تھا'کہ دشمن کا

| رجاسك_ بم صرف كماندر صاحب كي آوادس ريخ                                                                  | اِرُلیس بھی اچک لے تو مجھا نہ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| And the second of the second of the second                                                              |                               |
| <u> </u>                                                                                                |                               |
|                                                                                                         |                               |
|                                                                                                         | وديه بناؤكها ناتيار بـ ؟؟     |
| غیرہ لگائیں "ہم چندمن میں پہنچ رہے ہیں"                                                                 | وو تو آپ لوگ دسترخوان و       |
|                                                                                                         | ووٹھیک ہے،،                   |
|                                                                                                         |                               |
| ماتھی بھی پہنچ چکے تھے جنہیں ود مڑز گاہ" سے لانے کیلئے                                                  | اس ا نثاء میں ہمارے وہ س      |
| حب کی ہرایت کے مطابق ہم سب ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھ                                                         | جيپ واپس گئی تھی ۔ کمانڈر صا  |
| ہدان کے ساتھ مارٹر توپ پر رہے۔                                                                          |                               |
| ا کہ جیسے ہی ہماری توپ سے پہلا فائز ہو گاد مثمن گولے برسا                                               | كماندر صاحب في بتاديا تقا     |
| کرے گا'اس کے پاس سیدھی مارکرنے والی تو پوں کے                                                           |                               |
| کا گولہ اوپر جاکر 'کمان کی سی شکل بنا آہوا نیچے گر آہے ' ہا کہ                                          |                               |
| مجاہدین کو بھی نشانہ بنا سکے بیے بھی بتایا تھا کہ دشمن کے<br>سے ایسا سے ا                               |                               |
| ۔ ان کے گولے ہمارے پاس سے گذر یس گے توکیسی آوا ز<br>مراہ میں میں میں میں اس کے انگر میں گے توکیسی آوا ز | فائز کی آوا زلیسی ہوگی' کھرجب |
| کر پھٹیں گے توکیسا دھاکہ ہو گا اور بیر کہ گولاجب<br>میں اس میں نفید منجمہ سے انتخاب کا کہ ایک فات       |                               |
| ئے دھار دار آہنی پر نچے دور دور تک رائفل کی گولی کی رفتار<br>است زار خواجی ہے۔ آیا                      |                               |
| لی سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ان سے بیچنے کا<br>رک آوا زینتے ہی سب زمین پرلیٹ جائمین کہ جان کو ملاوجہ     |                               |
| ری اوا رہے ہی سب رین پریٹ ہو یں نہ ہوں وہدو ہ<br>ابیرا ختیار نہ کر نا شریعت کے خلاف ہے -                |                               |
|                                                                                                         | عرف من والعدور عليا لام       |

فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند مقصود ہے کچھ اور ہی تشلیم و رضا کا

#### حملے كاكامياب آغاز

کمانڈر زبیرصاحب نے مارٹر توپ کا نشانہ وسمن کے ایک موریچ پر فٹ کرکے بلند آوا زسے "بسم اللہ اللہ اکبر "کما۔جواب میں ہم سب نے "اللہ اکبر "کا فلک شگاف نعرہ بلند کیا ۔ مجاہدین پہلے ہتا تھے تھے کہ ہم حملے کا آغاز بمیشہ نعرہ تحبیرے کرتے ہیں "کیونکہ وسمین اس سے بری طرح گھرا تا ہے 'اس گھرا ہٹ کے آٹھول و کھے بہت سارے ولچیپ وا قعات بھی سائے تھے ۔ نعرہ تحبیری گونج میں ہماری توپ گرجی اور ہم تیرکا قرآن کریم کی سے آیت پڑھنے گئے :

"وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمْي "

دواور (اے محمد ﷺ)جب تم نے کنگریاں پھینکیں تووہ تم نے نئریاں پھینکیں تووہ تم نے نئریاں پھینکیں تووہ تم نے نئیں پھینکیں بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں۔'' (انفال-۱۱)

سے اس وقت نازل ہوئی تھی جب غزوہ بدر میں آنخفرت ﷺ نے کئر یوں کی مضی بھرکے لشکر کفار پر چھیکی تھی اور مجزانہ طور پر دشمن کے ہرسیابی کواس سے نقصان پہنچاتھا \_\_\_ کمانڈر صاحب نے جو گولہ فائر کیا تھااس کے پھٹنے کا دھا کہ تقریبا ہمیں چالیس سینڈ بعد سائی دیا ۔ ساتھ ہی دور بینوں پر مامور مجاہدین نے دوالندا کبر''کانعرہ لگا کر خوشخبری سائل کہ گولہ ٹھیک نشانے پر لگا ہے 'مجاہدین کی جو جماعت بائیں طرف بہاڑ پر تعینات تھی ' انہوں نے بھی فور اُ وائر لیس پر مبارک باد دی کہ گولہ ٹھیک مورچ پر پھٹا ہے \_\_ سے مض اللہ تعالی کی نصرت تھی ور نہ عموماً مارٹر توپ کا پہلا فائر ٹھیک نشانہ پر نہیں لگتا 'ایک دو گولے خطا ہونے کے بعد ہی نشانہ سیحے بیٹھتا ہے \_\_ لیکن یماں تو لمحہ بہ لمحہ بیہ حقیقت بے گول جو تی جارہی تھی کہ:

دے ولولہ شوق جے لذت پرواز کرسکتا ہے وہ ذرہ مہ ومر کو تاراج

### مشکل نہیں یاران چمن ' معرکہ باز پر سوز اگر ہو' نفس سینہ دراج

ا دھر فور أبى دسمن كے نيك اور تو پول كى دھك ہے در ہے سائى دينے گى اور سينڈول ميں در جنول گولے ہمارے دائيں بائيں اور پيچے كافی فاصلے پر گر گر كر پھٹنے گے۔

ئيك كے گولول ہے تواس لئے خطرہ نہيں تھا كہ وہ بالكل سيد ھے ليلتے ہيں ان ہے وہى شانہ بن سكتا ہے جو ٹيلے وغيرہ كى آ ڑميں نہ ہو' ۔۔۔۔البتہ دشمن كى مارٹر تو ہيں ہمى آگ اگل رہى تھيں 'جن كے گولے كمان كى طرح بقدر تا و پر جاكر نيچے آتے ہيں ان سے وہ ٹيك و غيرہ كى آ رئميں نہ ہو' ۔۔۔۔البتہ دشمن كى مارٹر تو ہيں ہمى قطا ہور ہے تھے ہميں نشانہ بنا سے تھے 'ليكن ان كے ہوش و حواس كى طرح نشانے ہمى خطا ہور ہے تھے۔ا دھراللہ تعالى نے ہمارے دلوں ميں الي دوسكينت' وال دى تھى كہ گولہ بارى كى ہے جنگ زندگى كا انتائى يادگار دلچہ كھيل بن گئی 'گولے جوگر دو پيش ميں زبر دست دھاكوں كے ساتھ بيك وقت در جنوں پھٹ رہے تھے 'چند ہى منٹ ميں 'كان زبر دست دھاكوں كے ساتھ بيك وقت در جنوں پھٹ رہے تھے 'چند ہى منٹ ميں 'كان ان كے ایسے عادى ہو گئے كہ بھا ڑميں بھتے ہوئے چنوں كی 'د پٹا پٹ'كى برا بر بھى ان كى البیت نہ رہی۔

رہے ہیں'اور ہیں فرعون میری گھات میں ابتک مجھے کیا غم کہ میری آسٹیں میں ہے ید بیضا

### کمانڈر زبیر کا دو سراگولہ

کمانڈر زبیرصاحب اس دو فرصت "میں توپ کواپنے دو سرے نشانے پر فٹ کر چکے تھے اوراب گر دو پیش پر گری اور بھی سر سری می نظر ڈالتے ہوئے اس طرح شل رہے تھے 'جیسے کرکٹ میچ میں باؤلر پہلی کامیاب گیند پھینک کر دو سری چینک کیلئے گیند کی واپسی کا نظار کر رہاہو\_ حکمت عملی ہے تھی کہ اپناایک گولہ پھینک کر جب تک اوھر سے گولہ باری ہوتی رہے خاموش رہو 'اوران کی گولہ باری کے رخ سے اپنے نئے ہوف کا کھوج لگاؤ' \_ جب دشمن ممانس لینے کیلئے رکے تود سناری سو''کے جواب میں دولوہار کا کھوج لگاؤ' \_ جب دشمن ممانس لینے کیلئے رکے تود سناری سو''کے جواب میں دولوہار کا

ایک "گولہ اور داغ دو\_ اپناگولہ بارود کم سے کم اور دشمن کا ذیا دہ سے زیادہ خرچ ہو۔ بیسیوں یاسیئٹڑوں گولے ضائع کرنے کے بعد دشمن کی گولہ باری جیسے ہی رکی ' کمانڈر صاحب نے دو سراگولہ فائر کر دیا جو ٹینک کے بالکل پاس جاکر پٹھا' بعض نوجوان ساتھی فرط مسرت سے ٹیلہ پر چڑھ کر دشمن کا حال دیکھنے لگے \_\_\_ کہ

### ہے سلسلہ احوال کا ہر لخظہ دگرگوں

## دشمن کی بے سودگولہ باری

ا دھر ہمارے بعض جو شلے ساتھی گولوں کی بارش سے بے نیاز'نیلے کے بالکل اوپر بیٹھ کرا ور بھی کھڑے ہوکر دشمن کی نقل وحرکت کا نظاہ کررہے تھے 'وہ نیچے آتے تو دو سرے ساتھی وہاح پہنچ جاتے 'اس صورت حال نے ''معرکہ کی دلچہی'' میں تو بہت اضافہ کر دیا کہ پل پل کی خبریں مل رہی تھیں 'لیکن جنگی اصول سے سے سکین غلطی تھی ' کیونکہ دشمن کے لئے سب سے آسان نشانہ وہ شخص ہوتا ہے جو ٹیلے یا پہاڑو غیرہ کے بالائی کنارے (اسکائی لائن ) پر ہو' نیز ہے کمانڈر صاحب کی ہدایت کی بھی خلاف ورزی تھی 'وہ تو

میزبان ہونے کی وجہ سے خاموش رہے ' بادل ناخواستہ مجھے درخواست کرنی پڑی 'تب جاکر میں سالمہ ختم ہوا \_\_\_ لیکن واقعہ میہ ہم بھی صرف اصول اور دد حکم امیر '' ہی کے تحت بیٹھے رہے 'ورنہ دل تورہ رہ کے 'بیے کمہ رہاتھا کہ :

کب تک رہے محکومی انجم میں مری خاک یا میں نہیں ہے!

اس مرتبہ دشمن کی گولہ باری زیادہ تیزنقی 'اور دیر تک جاری رہی 'جیسے ہی وہ رکی کمانڈ رصاحب نے تیسرا فائر کر دیا 'یہ گولہ دشمن کے ایک اور مور پے پر گرا ۔اور نعرہ تکبیر سے فضالبریز ہوگئ 'دشمن کی توہیں اور زیادہ شدومد سے آگ اگلنے لگیں ۔گروہ زبان حال ہے بس میں کہہ رہی تھیں کہ:

> مرے نالے ہیں میرے دل کی تسکیں مجھے مطلب نہیں ان کے اثر سے

# ہم نووار دول کے گولے بھی دو تیر بہدف"

کمانڈ زبیرصاحب مسکراتے ہوئے پاس آئے تومیں نے کہادو ہم سب بھی کما زکم ایک ایک گولہ فائز کریں گے '' \_\_\_ ان کاچرہ مسرت سے کھل اٹھا۔

ا دب سے جھک کر کہنے گلے <sup>دو</sup>اب سارے گولے آپ ہی حضرات کو باری باری فائر کرنے ہیں 'میں صرف توپ کو نشانے پر فٹ کر تار ہوں گا''

انہوں نے اس مرتبہ اسے بڑی احتیاط سے فٹ کیا 'اور دشمن کی گولہ باری کے دوران اس نشانے کو چیک کرتے رہے ۔ کافی انتظار کے بعد گولہ باری تھی 'توا دب سے آکر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو ساتھ چلنے کی دعوت دی \_\_\_ اس وقت مجاہدین کا جوش وخروش قابل دید تھا 'دواللہ اکبر'' کے فلک شگاف نعروں کی گونج میں حضرت مد ظلم نے فائر کیا 'وہ واپس آکر اپنی جگہ بیٹے ہی تھے کہ ان کے دانے ہوئے گولے کے پھٹنے کا دھا کہ سائی دیا 'اور فضا پھر نعرہ تکبیرے گونج اٹھی \_\_ معلوم ہوا کہ گولے کے پھٹنے کا دھا کہ سائی دیا 'اور فضا پھر نعرہ تحبیرے گونج اٹھی \_\_ معلوم ہوا کہ

جن دومورچوں پر پہلاا ور تیسرا گولہ پھٹا تھا'یہ چوتھا گولہ انہیں کے بیچوں بیج جاکر پھٹا ہے' اس سے بہ ظاہردونوں ہی مورچوںا وران کے فوجیوں کونقصان پہنچا تھا۔

> فقر جنگاہ میں بے ساز ویراق آیا ہے ضرب کاری ہے 'اگر سینہ میں ہے قلب دوسلیم''

دستمن کے نٹینک اور تو پول نے اب جو گولوں کی شدید بارش شروع کی تواس میں جبنجلاہٹ کے آثار نمایاں تھے 'کیونکہ اب ان کے گولے ہمارے سے اور زیادہ فاصلے پر جاکر گررہے تھے ۔

کمانڈر زبیرجنہیں معرکہ کی موجودہ صورت حال نے مسرت کے ساتھ تواضع اور عزم کے ساتھ سر کہ کی موجودہ صورت حال نے مسرت کے ساتھ تواضع اور عزم کے ساتھ تد ہر کا مجمیل وجلیل پیکر بنادیا تھا 'پاس آگر کھڑے ہوگئے 'اور مسکرا کر حضرت مولانا مد ظلم سے کہنے لگے 'حضرت! آپ کے فائر نے ان پر ضرب کاری لگائی ہے 'ہم نے بار ہاتجربہ کیا ہے کہ ان پر جتنی کاری ضرب پڑتی ہے وہ اتن ہی دیر تک اندھا دھند فائر نگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں !گولہ باری کتنی تیز ہوگئی ہے''

وہ پھرتوپ کو نئے نشانے پر فٹ کرنے چلے گئے 'اور میں ان کے بلانے کا ب آبی سے انظار کرنے لگا۔ دل کمہ رہا تھا ''دیا اللہ! زندگی میں پہلی بار آپ کے دشمنوں پر توپ چلانے کا موقع مل رہا ہے 'پھر آپ ہی کو معلوم ہے کہ آئندہ یہ سعادت نصیب ہوگی یا نہیں ؟اگر یہ وار خالی چلاگیا 'تو عمر بھر حسرت رہے گی 'یا اللہ! اس فائر کو دشمن پر ضرب کاری 'اور میرے گئے ذخیرہ آخرت بناد یجئے '' \_\_\_ اور بھی جو جو مسنون دعائیں یا د آئیں زیرلب کر تارہا۔

بالاخر دشمن کی گولہ باری تصنے ہی کمانڈر صاحب مسکراتے ہوئے آئے اور مجھے ساتھ لے چلے ۔ توب قر ، سب ہی ٹیلے کے بالائی کنارے سے ذرا نیچے نصب تھی ' صرف دہانہ شیلے سے اوپر تھاجے بردی احتیاط سے نشانے پر سیٹ کیا جاچکا تھا ' مجھے صرف فائر کر ناتھا۔ اینٹی ایئر کرافٹ سے فائر کی مشق تو آج صبح دو خانی قلعہ '' میں کچھ کر بھی لی تھی لیکن مارٹر توب کا بیر پہلا تجربہ تھا اس میں ایک دہانہ عمودی شکل میں بھی تھا 'کمانڈر صاحب

نے بھاری گولہ میرے دونوں ہاتھوں میں تھاتے ہوئے فرمایا دو اے نوک کی طرف سے اس عمودی دہانے میں ذال دیں 'یہ جیسے ہی اندر پنچے گا فائر ہوجائے گا 'مگر آپ گولہ ذالتے ہی اپنے کان دونوں ہاتھوں سے بند کرکے دائیں طرف ہٹ جائیں ' تاکہ دھاکہ سے کان متاثر نہ ہوں 'اور گولے کا خول 'جو فور ا بائیں طرف اچھل کر گرتا ہے اس سے محفوظ رہیں' \_\_\_\_ مخوطی شکل کا یہ وزنی گولہ تقریباً ایک یا سوافٹ لمباا ور چھ ساتھ اپنچ موٹا ہو گا پیچھے تیر کے یروں کے مانند چرخی سی گی تھی \_\_\_

گولہ اس دہانے میں گرتے ہی ' سامنے کے دھانے سے خوفناک دھماکہ کے ساتھ دشمن کی طرف لیکا 'اور میں دل ہیں دل میں سید کمتا ہوا واپس آگیا کہ

شعلہ بن کر پھونک دے ' خاشاک غیراللہ کو خوف باطل کیا' کہ ہے ' غارت گر باطل بھی تو

جیسے ہی گولہ پھٹنے کا دھاکہ ہوا' دور بینوں پر مامور مجاہدین نے مژدہ سایا'' سے
تیسرے موریچ پر جاکر پھٹا ہے'' \_\_\_ اور فضا پھر نعرہ تکبیرسے گونج اکھی ۔ کارنامہ توسارا
کمانڈر صاحب کا تھا' مگر میرے لئے سے سعادت بھی کیا کم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے
اناڑی اور کم ہمت کا ہاتھ بھی اس میں لگوا دیا تھا' \_\_\_ خوشی سے آنسونکل پڑے \_\_\_
اللّٰہ ہُم لَکُ الْحَمْدُ وَ لَکُ الشّٰکُرُ

# دشمن کی او چھی جال

حسب معمول کمانڈر صاحب نے 'یہ تصدیق کرنے کیلئے کہ گولہ واقعی نشانے پر لگاہے 'بپاڑوالی جماعت سے رابطہ کیا 'تووائرلیس پرایک اجنبی آوا زسائی دی:

د مغلط مار رہے ہو ' پیچھے مار و ' کافی پیچھے ''

فورأى جانى بيجإنى آوا زنے لقمه ديا:

دد کمانڈ رصاحب! بیہ دشمن بول رہاہے ،گولہ مور بچ پر پھٹاہے ' آپ کے ٹھیک ٹھیک نشانوں سے گھبراکر بیر گمراہ کر نا چاہتا ہے۔'' کمانڈ رصاحب نے اس اجنبی آوا زکو پشتومیں مخاطب کرکے 'بڑے اطمینان سے

کها :

دوگھبرا وُنہیں 'ہمیں سب نشانے معلوم ہیں 'انشاءاللّٰدا گلے فائر بھی وہیں پینچیں کے جمال ہم چاہیں گے ۔''

وہ بے تحاشا گالیاں دینے لگاتو کمانڈ رصاحب نے رابطہ منقطع کر دیا۔

اس مرتبہ دشمن کے ٹمینک 'مارٹر تو پوں 'دہ شکہ (اینٹی ایئر کرافٹ ) ور زیکویک (اینٹی ایئر کرافٹ کی ایک اور قتم )نے جس اندا زمیں اندھا دھند گولے برسانے شروع کئے اس سے بھی تائید ہوتی تھی کہ وہ بلبلااٹھے ہیں \_\_\_ کہ

فتح کامل کی خبر دیتا ہے جوش کارزار

# ایک کم س مجامد کایقین

ایک کم من پاکستانی مجاہد جس کی عمر بمشکل پندرہ سال ہوگی ''خانی قلعہ'' میں زیر تربیت تھا'اور آج کے معرکے میں بھی شریک تھا'وہ ٹیلے سے کافی ہٹ کر کھلی زمین میں بیشاہوا تھا'وہ آج کے معرکے میں بھی شریک تھا'وہ ٹیلے سے کافی ہٹ کر کھلی زمین میں بیشاہوا تھا'وہاں سے دسمن کی چوکی'' زامہ خولہ' کھڑے ہوکر دیکھی جاسکتی تھی'جب ہماری طرف سے خائر ہوتا'وہ پیشنے کا آٹکھوں دیکھا حال' بڑے جوش وخروش سے سنا باتا' پھرجب دسمن کی طرف سے فائر کھلتا' تواس کا اعلان کر تا'' دیکھو وہ گولے آرہے ہیں' بیبھی بے کار جائیں گے'' \_\_\_\_\_

اب جبکہ دشمن کی گولہ باری عروج پر تھی 'اور گولوں کے پر نچے پاس آ آگر
زیادہ گرنے گئے توہم نے اس کی پھر منت ساجت کی کہ'' بیٹا!کھلی زمین میں رہنا خطر ناک
ہے 'یمال آگر ٹیلے سے لگ کر بیٹھ جاؤ'' \_\_\_ اس نے لاپروا ہی سے جواب دیا:
''حضرت! آپ فکر نہ کریں 'میں پچھلے دس روز میں ایسے گئ
معرکوں میں شریک ہوچکا ہوں \_\_\_ یقین کیجئے دشمن کے بیہ
گولے ہمارے واسطے نہیں ہے' بیہ صرف ضائع ہونے کیلئے

#### بے ہیں۔"

اس دوشاہین بچہ کا جواب اصول جنگ اور نظم وضبط کے جتنابھی خلاف ہو مگر اس عجیب وغریب حقیقت کا ترجمان ضرور تھا جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو یا تواند ھاکر دیا تھا کہ وہ اب تک ہی پتہ نہ چلا سکا کہ ہم کماں سے گولہ باری کررہے ہیں 'یا ایسا بے بس کر دیا تھا کہ ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگانے کے باوجود اس کا ہرگولہ یا تو کسی اور میلے سے جا کرا آن'یا زمین میں کمیں دور گر کر یاش پاش ہوجاتا۔

پھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہیں دار شکار زندہ کی لذت سے محروم رہا

### سكيت\_\_\_\_ ايك يركيف اعجوبه

گولے اب اور زیادہ تعداد میں ہمارے سروں پر سے ''شوں شوں''کرتے گذرر ہے تھے ان کے پیم دھماکے اس تسلسل سے ہور ہے تھے جیسے بھاڑ پر پینے بھن رہے ہوں'لین جوں جوں ان کی تیزی میں اضافہ ہونا گیا'دل میں ''سکینت'' واطمینان بڑھتا چلا گیا' یہ جملے تقریباً ہرساتھی کی زبان پر تھے کہ

'' یمال کا تو عالم ہی عجیب ہے'' \_\_\_ '' عبیب سکون ہے'' \_\_\_ '' فضامیں عجیب کیف ہے ''عیب سرور ہے'' \_\_\_ '' معلوم ہواسکینت کے کہتے ہیں'' \_\_\_ مجھے جیسا کور ذوق وسیہ کاربھی سیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تعلق مع اللہ کی جولذت یماں نصیب ہوئی' زبان وقلم سے اس کااظہار ممکن نہیں ۔گولوں کی اس''چھاؤں'' میں اس خضرت میں ہے گئے کی میہ بشارت یا د آگر توکیف و شاط کا کچھاور ہی عالم ہوگیا تھا کہ:

"وَاعْلَمُوْ ااَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظَلَالِ السُّيُوْ ف"

دوا ور جان لو کہ جنت تلوا روں کی چھاؤں میں ہے ۔'' (میح مسلم کتاب ابماد --حدیث ۱۲۴۲) اس میں قطعاً مبالغہ نہیں کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ دنیا میں اگر امن وا مان اور سکون واطمینان کی کوئی جگہ ہے توبس ہی میدان کار زارہے اور سرور وکیف کاکوئی عالم اگراس جمان میں موجو دہے 'توبس گولول کی چھاؤں میں ہے ۔ یہ نادر حقیقت جے بہت سے لوگ محض شاعرانہ تخیل سجھتے ہول گے اللہ تعالیٰ نے یہاں دکھلادی کہ

ہر طرح پر امن ہے' آغوش گرداب فنا اور ہر اندیشہ جال' دامن ساحل میں ہے (حضرت عارفی ﷺ)

قرآن علیم نے چار مواقع پر آنخفرت کے اور آپ کے صحابہ کرام پر دوالسکینہ نازل فرمانے کا خاص اندازمیں ذکر فرمایا ہے آبک اس وقت جب آنخفرت کے اور حضرت ابوبکر صدیق کی جمرت کے راستہ میں ''غار ثور'' میں تشریف فرما تھ 'اور کفار قریش آپ کو تلاش کرتے کرتے غار تک آپنچ تھ ' دو سرے ''بیعت رضوان'' کے موقع پر 'تیسرے 'دوسلح حدیبیہ'' کے وقت 'اور چوتھ غزوہ حنین کے موقع پر ہمنے موقع پر 'تیسرے 'دوسلح حدیبیہ'' کے وقت 'اور چوتھ غزوہ حنین کے موقع پر ہمنے کھی آج نماز عصر کے بعد اللہ تعالی سے آنخفرت کے ہوئی ہی کے الفاظ 'سکینہ '' نازل فرمانے کی دعاکی تھی ' سکینہ '' کا ترجمہ 'درسکین 'اطمینان 'تسلی اور تحمل'' ہی پر عاتھا 'مگر یہ معلوم نہ تھا کہ ہم نے کسی عجیب و غریب دولت مانگ لی ہے !

جود دسکینت ۱۰ مام المجاہدین آنخضرت ﷺ پراور آپ کے اصحاب پر نازل ہوئی تھی اس کا تو تصور بھی ہمارے لئے کہ ال ممکن ؟ لیکن اس کی جو جھلک یہ ال گولوں کی بارش میں نصیب ہوئی اس سے کچھا ندا زہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین رسول اور اس کے جانثاروں پر اس احسان کا ذکر جار مرتبہ کیوں فرمایا ہے۔ بس حضرت مرشد عار فی ﷺ کے الفاظ میں بھی کمہ سکتا ہوں کہ

> ا پنے دل کی جلوہ گاہ حسن تھی پیش نظر کیا بتاؤں' بے خوری میں کیا نظر آیا مجھے

### حضرت شيخ الهند يَلْتِينَّ كاار شاد

میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب آیائی فرماتے تھے کہ کسی نے شیخ المند حضرت مولانا محمودالحن صاحب آیائی سے پوچھا کہ دوسوفیائے کرام برسوں تک اپنے مریدوں سے جس قتم کے مجاہدے اور ریاضتی کرواتے ہیں 'آمخضرت آیائی تواپنے صحابہ سے ایسے مجاہدے نہیں کرواتے تھے 'پھرصوفیائے کرام کیوں کراتے ہیں ؟''

حضرت شیخ الهند ﷺ نے فرمایا ' بعینه الفاظ تو یاد نهیں رہے ' مفهوم نقل کرر ہا ہوں۔(رفیع )

''بات دراصل ہے ہے کہ طریقت میں مجاہدے اور ریاضیں مقصو دنہیں ہوتے 'مقصو د تو باطنی اخلاق کی اصلاح ہے 'جس کا حاصل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست اور متحکم ہوجائے 'اور نفس کوا تباع شریعت کی عادت ہوجائے 'مجاہدے اس مقصو د کو حاصل کرنے کیلئے نفس کے علاج کے طور پر کرائے جاتے ہیں 'ناکہ نفس 'مشقت کا 'اورا پی خواہشات کی مخالفت کا عادی ہوجائے ۔جب سے عادت پڑجاتی ہے 'توا تباع شریعت ہے مان ہوجائے ہے 'اور شریعت پر عمل کرنے کیلئے صرف شریعت ہے مرشدانجام دیتا رہتا ہے۔

ہے مقصود صحابہ کرام کو آنخضرت ﷺ کی معیت میں صرف جماد ہی ہے اس درجہ حاصل ہوجاتا تھا کہ انہیں کی مزید مجاہدے اور ریاضت کی ضرورت نہیں رہتی تھ' وہ ایک ہی جماد میں سلوک و طریقت کے ایسے اعلی مراتب طے کر جاتے تھے کہ دو سرول کو برسما برس کے مجاہدوں سے بھی حاصل نہ ہوں

\_\_\_ اب بھی جو لوگ کسی مرشد کامل کے زیر تربیت رہتے ہوئے جماد فی سبیل اللہ میں مشغول ہوں 'انہیں زیادہ مجاہدوں کی ضرورت نہیں رہتی 'کیونکہ جماد خودایک براا مجاہدہ ہے 'جو روحانی وباطنی ترقیات اور تعلق مع اللہ کے لئے اکسرہے۔''

میرے بعد نوجوان ساتھی جناب محمہ بنوری صاحب کی باری تھی 'کراچی میں ٹریفک کے ایک حادثہ میں ان کی ٹانگ کی ہٹری ٹوٹ جانے کے بعد سے اس میں لوہ کارا ڈ لگا ہوا ہے 'اٹھنا بیٹھناا ور بہاڑی راستوں پر چلنا آسان نہ تھا 'مگر شوق جمادیماں کھینچ لایا۔ اب وہ بے تابی سے اپنی باری کا نظار کر رہے تھے 'دشمن کی گولہ باری تھمتے ہی انہوں نے فائر کیا 'اور نعرہ تکمیر کی گونج میں خوشخری ملی کہ یہ گولہ بھی نشانے پر گراہے۔

## اوچھی چال کا کاری جواب

کانڈر زبیرصاحب نے واکی ٹاکی پر بہا ڑوالی جماعت سے اس گولے کے بارے میں رابطہ کیا اوانمیں محسوس ہوا کہ دسمن نے بھی وائرلیس پر کان لگائے ہوئے ہیں او وہ اسی موقع کے منتظر سے اگولہ نشانے پر لگنے کی تصدیق تو ہوگئی الین ساتھ ہی انہوں نے دسمن کوئی پریشانی میں مبتلا کرنے کیلئے بہا ڑوالی جماعت کو مصنوعی طور پرالیں ہدایات دیں جس سے دسمن سے سیمجھے کہ '' آج رات کواس پرایک بھر پور منظم مملہ چاروں سمت سے ہونے والا ہے 'اور مجاہدین کی چار جماعتیں 'رات کے اندھیرے میں ہر طرف سے چوکی د' زامہ خولہ ''کی طرف ان راستوں سے پیش قدمی کریں گی جن سے بارودی سرنگیں '' وحال ہی میں '' صاف کر دی گئی ہیں 'اور سے کہ طے شدہ منصوبے کے مطابق مجاہدین کی دوحال ہی میں '' صاف کر دی گئی ہیں 'اور سے کہ طے شدہ منصوبے کے مطابق مجاہدین کی دوحال ہی میں ناور پرفتح نہ کرلی جائیں '' سے سے اس اوچھی جال کا جواب تھا جو تھو ڑی دیر چوکیاں مکمل طور پرفتح نہ کرلی جائیں '' سے سے اس اوچھی جال کا جواب تھا جو تھو ڑی دیر پہلے دسمن نے وائرلیس پر انہیں برکانے کیلئے چلی تھی 'سے جواب کارگر ثابت ہوا 'جیسا کہ آگے معلوم ہو گا۔

پروگرام سے تھا کہ غروب آفتاب سے دس منٹ پہلے ہماری طرف سے فائز بند

کر دیا جائے گائیونکہ جوں جوں دن کی روشنی کم ہوتی جاتی ہے 'توپ کے دہانے سے فائر کے ساتھ نکلنے والاشعلہ نمایاں ہوتاجاتاہے 'اس سے دشمن کوا پناہدف آسانی سے نظر آسکتا تھا۔

ہمارے ہرساتھی کوایک ایک فائر کرنا تھا' وقت کی تنگی کے باعث اب جس کی باری ہوتی وہ وشمن کی گولہ باری کے دوران ہی توپ کے پاس جاکھڑا ہوتا'اور گولہ باری تھے ہی اپنا گولہ داغ دیتا' وشمن کی گولہ باری پھرپہلے سے زیادہ شدومد کے ساتھ شروع ہوجاتی \_\_\_\_ ہرفائز کے بعد کمانڈر زبیر جب بہاڑوالی جماعت سے وائر لیس پر رابطہ کرتے تو' وشمن کو سانے کے لئے دورات کے مصنوعی پروگرام'' کے حوالے سے بچھ نئ ودرایت' بھی دیدیتے'اس طرح \_\_\_ جیسا کہ آگے معلوم ہوگا \_\_\_ دشمن کو پورا یقین ہوگیاکہ

چھپا کر ہستیں میں بجلیاں رکھی ہیں گر دوں نے ' عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں

# بیں فائر\_ ہرگولہ نشانے پر

وقت میں اللہ تعالی نے ایسی برکت عطافر مائی کہ ہر مہمان ساتھی کو ایک ایک فائر

کرنے کاموقع مل گیا البتہ کرا چی کے ایک نوجوان ساتھی کوجنگ شروع ہوتے ہی جا ڈا چڑھ

کر تیز بخار ہو گیا تھا 'وہ فائر نہ کر سکے ' غروب آ قتاب سے دس منٹ پہلے ہماری طرف سے
آخری فائر ہوا 'جس کے بعد دشمن کی گولہ باری کا سلسلہ تو جاری رہا ' مگر مجاہدین نماز

مغرب اور واپسی کی تیاری میں لگ گئے \_\_\_ ہمارے صرف میں گولے خرچ ہوئے تھے

جن میں کوئی خطافیں ہوا ' دشمن کے سینکڑ وں گولے ضائع ہو چکے تھے اوراب بھی مسلسل ضائع ہور ہے تھے۔

آفآب غروب ہوتے ہی ایک مجاہد نے ا ذان دینی شروع کی 'گولوں کی اس چھاؤں میں دو مجاہد کی ا ذان'' نے ایک عجیب ساں پیدا کر دیا 'اس کی آوا ز کا ہرزیر وہم کہ سر مہاتھا۔

#### شوق میری لے میں ہے 'شوق میری نے میں ہے نغمہ "الله هو" میرے رگ و پے میں ہے

مغرب کی نماز حضرت مولاناسلیم الله خان صاحب مد ظلیم نے پڑھائی الله تعالی کی کھلی نفرت و حمایت پر مسرت اور تشکر کے جذبات 'تلا طم بن کر آنکھوں سے بہہ پڑے ' امام کی آوا زبھی گلوگیر تھی 'وہ بمشکل قراء ق فرمار ہے تھے 'پیچھے ہم مقتد یوں کی بچکیاں بندھی ہوئی تھیں 'جن کی آوا زوں کو بڑی مشکل سے روک رہے تھے 'جسم کارواں رواں سرا پا حمد وشکر بن جانے کیلئے ہے تاب \_\_\_\_ سرکے اوپر اور دائیں بائیں سے گذرتے ہوئے گولوں کے شور 'اور ان کے دھاکوں سے بروا ہوکر' رکوع و جود میں جو خشوع وضوع 'اور سروروکیف نصیب ہوا 'وہ ایک یادگار سرمایہ حیات ہے ۔

مجاہدین کی جو جماعت ہمارے دائیں جانب میدانی علاقے میں تھی 'نماز مغرب کے بعد ہم سے آملی 'ان کے پاس صرف راکٹ لا نچر 'گرنیڈ (دستی بم)اور کلا شکوفیں تھیں 'ان کامقصد صرف اتنا تھا کہ اس طرف سے دشمن کا کوئی دستہ پیش قدمی کی جسارت کرے تواسے منہ تو ڑجواب دیاجا سکے ۔

### در ده شکه"بھی گر جتی رہی

بائیں جانب بہاڑوالی جماعت کے پاس دہ شکہ (اینٹی ایر کرافٹ) بھی تھی'یہ جماعت ہمارے لئے زیادہ تر ''داو ۔ پی'' کے فرائض انجام دیتی رہی 'اور جب دشمن کے گولے ہمارے قریب گرنے لگتے توان کارخ اپنی طرف کرنے کے لئے اکا د کا فائر بھی کر یتی تھی'ہم نے مغرب کی نماز شروع کی تو دشمن پروہی فائر نگ کرتی رہی ۔

نماز کے بعد ہم اپنی مارٹر توپ کے اجزاء الگ الگ کرکے واپس لوٹے 'تو خاصا اندھیرا ہو گیا تھا' دشمن کی نظروں سے بچنے کے لئے کپڑے سب رنگین پہن کر آئے تھے ۔۔۔ تقریباً یک کلو میڑتک بہا ڈی راستوں میں پیدل چلنے کے بعد اکیک بہا ڈی کے دامن میں رکے 'تھوڑی دیر میں دونوں جیبیں اور'' حینو''ٹرک وہیں پہنچ گئے 'اور ہمیں لیکر سیدھے''خانی قلعہ''روانہ ہوگئے \_\_\_ دشمن کی گولہ باری اب بھی جاری تھی 'اور بہاڑ پروقفہ وقفہ سے ہماری'' دہ شکہ''بھی گرج رہی تھی ۔ بہاڑوالی جماعت صرف'' مڑز گہ'' کے مجاہدین پر مشتمل تھی 'تھوڑی دیر دشمن سے مدبھیڑ کرنے کے بعدا سے بھی اپنے مرکز واپس چلاجانا تھا۔

گولہ باری سے بچنے کیلئے ہماری متنوں گاڑیاں لائٹ جلائے بغیرہی سفر کررہی مقرس 'شعبان کی ۸ اویس شب کے باوجو دبادلوں کی وجہ سے کافی اندھیرا تھا 'اس حالت میں کچے بہاڑی راستے کے نکیلے پھر 'پچے وخم اور نشیب و فراز بھی کم خطرناک نہیں تھے 'ہر لمحد کسی کھڈ میں لڑھک جانے 'یاکسی ٹیلے سے نکرا جانے کا قوی اندیشہ تھا 'لیکن رگ و پے میں جو سرور وکیف ساگیا تھا 'اس نے بیہ باتیں سوچنے کی ساری ذمہ داری ڈرائیوروں پر ڈال دی تھی ۔غرض بقول بھائی جان (حضرت کیفی) مرحوم

ہر پست ہر بلند سے ' گذرا مرا جنون سود و زیاں پند خرد' سوچتی رہی

جب بیہ حسرت ہونے لگتی کہ جماد میں شرکت بہت تھو ڑے وقت 'اور بہت معمولی سی جھڑپ میں ہوئی بہسی معمولی سی جھڑپ میں ہوئی بہسی معرکے میں شرکت سے اب بھی محرومی رہی! ۔۔۔
تورحت للعالمین تلک کابیارشاد مجھ جیسے کم کوش کیلئے بھی امید ورجاء کاایک نیاعالم سامنے
کر دیتا تھا کہ:

"وَ الَّذِيْ نَفْسُ مُجَمَّد بِيَدِ هَلَغَدْ وَ قُ اَ وْ رَوْحَة فِي "وَ الَّذِيْ نَفْسُ مُجَمَّد بِيَدِ هَلَغَدْ وَ قُ اَ وْ رَوْحَة فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَمَقَامُ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَمَقَامُ اللهِ عَيْرٌ مِّنَ صَلَوْتِه سِتِيْنَ سَنَةً " الحَدِكُمْ فِي الصَّفَّ خَيْرٌ مِّنْ صَلَوْتِه سِتِيْنَ سَنَةً "

دوقتم ہے اس زات کی 'جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے 'اللہ کے رائے (جماد) میں ایک مرتبہ صبح یا شام کو نکلنا 'ساری دنیاا وراس کی تمام نعتوں سے بہترہے 'اور تم میں سے کسی کاجہاد کی صف میں کھڑا ہو نا' (گھر میں رہ کر )اس کی ساٹھ برس کی نمازوں سے بہتر

(منداحمة عن الى المدينة الله عن ٢١٦ج ٥)

بلکہ رسولاللہ ﷺ کیا س بشارت نے توامیدوں کے چراغ اور روش کر دیئے کہ "قَفْلَةٌ كَغَزْ وَ ة "

د جہاد سے واپسی کے سفر میں بھی ویسا ہی نواب ہے 'جیسا جہاد کیلئے جانے میں ہے۔ " (سنن انی داؤد کتاب الماد مدیث ۲۲۸۷)

## د شمن کی بریشانی

ا دھر دشمن کو کمانڈر زبیرصاحب نے وائرلیس پر جوسبق بالواسطه پر مهادیا تھا 'وہ اس کے ایبا ذہن نشین ہوا کہ جول جول تاریکی برھتی رہی اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا گیا 'اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج رات کی تاریکی میں ہمارے کی سلے دستے ہرطرف سے اس کی جانب پیش قدمی کریں گے 'اور قریب پہنچ کرا چانک ہلہ بول دیں گے 'اس لئے وہاینے گر دوپیش میں اندھا دھند گولے برسار ہا تھا جن میں ہمارا سراغ لگانے کیلئے روشنی کے گولے بھی شامل تھ 'مگریہ سب کارروائیاں وہ \_\_\_ ہمیں قریب سمجھ کر\_\_ اپنے آس پاس ہی کر تارہا ' چنانچہ واپسی میں اب تک اس کا کوئی گولہ ہمارے پاس سے نہیں گذراتھا۔

ہاری جیب سب سے آگے تھی 'تقریباً نصف گھنٹہ بغیرلائٹ سفر کرنے کے بعد ست ر فناری سے اکتاب ہونے لگی 'تومیں نے ڈرائیور کومشورہ دیا<sup>دو</sup>اب توہم کافی دور نکل آئے ہیں 'اور دسمن اپنی ا دھیر بن میں گر فقار ہے 'اب اپنی جیب کی چھوٹی لائٹ کھول لینے میں مضائقہ نہیں 'وہی لائٹ پچپلی گا ڑیوں کے لئے بھی کافی ہوجائے گی''

ابھی اس تجویز پر چند منٹ ہی عمل ہوا تھا 'کہ گولے ہمارے دائیں بائیں اورا وپر سے دوشوں شوں''کرتے گذرنے گئے ۔لائٹ فور اُبجھا دی گئی 'سب کلا شکوفیں لیکر نیچے اثر گئے 'اور منتشر ہوکر پیدل چلنے گئے 'گاڑیاں پیچھے بیچھے ریگتی رہیں ۔ دشمن نے روشنی کے گولے بھی چھیئے 'جوبہت آگے جاکر پھٹے اس لئے وہ ہمیں نہ دیکھ سکا۔

#### اطاعت امير

مجھے اپنی اس غلط تجویز پر اس لئے بھی ندامت ہوئی کہ ڈرائیور نے لائیں 'ظاہر ہے کہ 'کمانڈر صاحب ہی کے ایماء پر بندر کھی تھیں 'میں نے اپنے امیر (کمانڈر صاحب ) کو مشورہ دینے کے بجائے براہ راست ڈرائیور کو مشورہ دے کر شرعی اصول نظم وضبط کی خلاف ورزی کی تھی ۔ کمانڈر صاحب نے تو خیرا پنی کسی ا داسے ناگواری کا حساس نہ ہونے دیا 'لیکن ''کا میر کی اطاعت''ایک فوجی اصول توہے ہی 'شرعی فریضہ بھی ہے 'قرآن کریم نے سورہ نساء (آیت : ۵۹) میں اس کا حکم دیاہے 'اور آنخضرت کھی نے کئی احادیث میں اس کی بردی تاکید فرمائی ہے 'میال تک فرمایا ہے کہ :

"إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُهُ حَدَّ عُيَّقُوْ دُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوْ اللهِ وَ اطْيعُوْ ا"

دواگر تمہارے اوپر (بالفرض ) کسی نکٹے 'کن کٹے 'لنج لولے غلام کو بھی ا میر بنا دیا جائے ' جو تمہاری قیادت قرآن کے مطابق کرر ہاہو 'تواس کی بھی فرمانبرداری کرو۔''

(محيح مسلم التاب الامارة \_\_ حديث ١٨٢٨)

متعد داحادیث میں امیری اہانت اور نافرمانی پر بڑی نارانسگی کااظمار فرمایا ہے 'ایک حدیث میں ارشاد ہے:

"وَمَن يُطِعِ الْآمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَن يُعْصِ

فَقَدْعَصَانيْ"

''جس نے امیر کی اطاعت کی 'اس نے میری اطاعت کی 'اِور جس نے امیر کی نافرمانی کی 'اس نے میری نافرمانی کی ۔'' (میح سلم سے مدیث ۱۸۲۵)

ايك اور مديث بين ارشاد : "عَلَي الْمَرْ ءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ فِيمَا الْمَرْ ءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ فِيمَا الْحَبُّ وَكُرِهُ اللَّا اَنْ يُومَرَ بِمَعْصِيةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بَمَعْصِيةٍ فَلَاسَمْعُ وَلَاطَاعَةً "

" مردملم پر (امیرکی) طاعت فرض ہے ' ہرمعاملہ میں 'خواہ وہ اسے پہند ہویا ناپند 'مگریہ کہ اسے (انیرکی طرف سے )کسی گناہ کا حکم دیا جائے تواس میں گناہ کا حکم دیا جائے تواس میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔''

نام نهاد جمهوریت کے موجودہ دور میں شریعت کے اس حکم سے اتنی نفلت ہے کہ اسے شرعی فریضہ جمجھا ہی نہیں جاتا 'ا نار کی اور لا قانونیت کو آزادی کا نام دیدیا گیا ہے۔ ہمارے بہت سے دینی اداروں اور تنظیموں کے کاموں میں خلل 'انتشار اور ناکامی کی ایک برای وجہ بیجھی ہے کہ ادارے اور تنظیم کے سربراہ کی (جائز امور میں )ا طاعت نہیں کی جاتی ' ہر شخص کے دل میں جو آتا ہے کر ناچا ہتا ہے ۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس بدنظمی سے خوات عطافہ مائے۔

تحکم امیر کی خلاف ورزی کی پچھ نہ پچھ سزاعموماً فور آئی مل جاتی اور کام میں بے برکتی آجاتی ہے۔ ہمیں بھی اس گناہ کا تھو ڑا ساخمیا زہ فور آبیہ بھگٹنا پڑا کہ دشمن کو جو ہم سے بے خبرتھا' ہماری جگہ معلوم ہوگئ' میری وجہ سے ساتھیوں کو بھی گاڑیوں سے اترکر پیدل

چلنابرا ـ

یچھ دیربعد ہم پھرسوار ہوگئے اور سفرلائٹوں کے بغیری جاری رہا ۔۔۔ وشمن کے جتنے زیادہ فائروں کی آوا نہیں آرہی تھیں اگولے اتنی تعدا دمیں ہماری طرف نہیں آرہے تھے 'جس سے اندا زہ ہوا کہ وہ ' حتیا طاً'' ہرست میں دورا ور قریب گولے برسا رہا ہے کہ ' حاس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی'' ۔۔۔ رات و بلج کے قریب جب ہم اس کہ رمیں داخل ہور ہے تھے جس میں ' و خانی قلعہ'' ہے ' تواس وقت بھی گولے تعاقب میں شعے ۔ مجاہدین کا ندا زہ تھا کہ وہ آج پوری رات اسی مصیبت میں گر فار رہے گا۔ اندا زہ تھے فکا اور صبح کواس کی مختلف ذرائع سے تھدیق ہوگئی ۔۔

اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ دریا سے اتھی لیکن' ساحل سے نہ ککرائی

### جها د کی ایک اور کر امت

۸اسال سے 'جب سے مجھے کمرکی تکلیف دامن گیرہوئی 'اونچے نیچے راستوں پر چلنا سخت دشوار ہے 'ریل اور سڑک کاسفر بھی مشکل سے بر داشت ہوتا ہے ' دو پر کے کھانے کے بعد آدھ بون گھنٹہ آرام نہ ملے تو رات تک بالکل ناکارہ ہوجاتا ہوں۔اس بورے سفر میں سے آرام کسی دن بھی نہ ملا 'اور آج تو پورا دن پرمشقت سرگرمیوں میں گذرا تھا'کین اللہ تعالیٰ کی غیبی رحمت \_\_\_ جھے میں جماد کی کرامت بجھتا ہوں \_\_ سے بھی سامنے آئی کہ آج کی پوری تک و تاز میں نہ صرف سے کہ کمر میں ا دنی تکلیف نمیں ہوئی 'بلکہ ۱۸سال بعد 'آج پہلی بار طبیعت میں ایسا نشاط رہا جسے بھی سے تکلیف تھی ہی نہیں ' سے دیکھنے کے لئے کہ تکلیف کیسی تھی جس جگہ تھی جمیں کمرکو طرح طرح سے جنبش نمیں ' سے دیکھنے کے لئے کہ تکلیف کیسی تھی جس جگہ تھی جمیں کرکو طرح طرح سے جنبش دیتا 'اور جگہ جگہ سے دباتا رہا 'مگراس کاکوئی نام ونشان نہ ملا ۔ وَلِلّٰهِ الْحَمْد \_\_\_ تکلیف کیسی تھی جس اس اس وقت ہوا جب 'د خانی قلعہ'' بہنچ گئے ۔

یمال جو مجاہدین مرکز کی حفاظت کیلئے رک گئے تھے 'وہاور ہمارے محترم بزرگ ساتھی جناب صفدر علی ہاشمی صاحب بے چینی سے منتظر تھے ،ہمیں زندہ سلامت دیکھ کران

کی عیدس آگئ ۔ ہاشی صاحب گھٹنوں کی تکلیف کے باعث آج کے معرکے میں نہ جاسکے سے اس پورے وقت میں انہوں نے ایک بڑا کام بید کیا کہ مصلیے پر بیٹے 'ہمارے لئے دعا فرماتے رہے 'ان کو محاذیر دوماہ قیام کرنا تھا'اس لئے معرکے میں جانے کی انہیں ایس جلدی بھی نہ تھی ۔ ہبرحال زندگی کی سترویں منزل میں 'ان کا بیر شباب ایمانی عزم ہم سے کیلئے قابل رشک تھا۔

خانی قلعہ پنچ ہی ایک نئی مسرت بہ حاصل ہوئی کہ ہماری میزبان تنظیم دوسر کہ المیدالاسلامی ''کے نوجوان امیرمولانا قاری سیف اللہ اخترصاحب سے ملاقات ہوگئی 'دراصل ہم انہی کی دعوت پر یمال آئے تھے 'گرکرا چی سے ہماری روائلی کے وقت بین گلہ دیش گئے ہوئے تھے 'کل صح کرا چی پنچ کر معلوم ہوا کہ ہم محاذ پر جا چیکے ہیں تواسی وقت ہوائی جماز سے ملتان 'اوروہاں سے سراک کے راستے کمیں رکے بغیر آج صح بجر پنچ نے اس اور وہاں سے میزائیلوں کا ایک ٹرک لیکر ابھی مغرب کے وقت خانی قلعہ پنچ تھے اس جان تو ڈ 'طویل اور مسلسل سفر کے باوجو دچرے پر گلاب کی ہی شاوایی قابل رشک تھی ' اللہ کیا حو ل و کا قو آ قاللہ ۔

یہ پچھلے نوسال سے افغانستان میں تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں 'اور اس جماد میں صرف انہی کے ایمان افروز کارنامے اتنے ہیں کہ کسی مستقل تصنیف ہی میں ساسکتے ہیں۔ میرے بھائی جان جناب محمد زکی صاحب کیفی مرحوم کا سے شعران پر پوری طرح صادق آتاہے کہ:

> طوفان سے کھلے ہیں تو موجول میں لیے ہیں تب گوہر شہوار کے سانچے میں وصلے ہیں

> > میزائیلوں کاٹرک

آج کے حملے میں کمانڈر زبیرصاحب نے وشمن پر میزائل برسانے کابھی منصوبہ

بنایا تھا' ہو ' آگر'' کے مرکز ہے آج سہ پہرتک ' ' مرئز گہ'' کے مرکز میں پہنچنے تھے ۔ دو پہر
کو وائرلیس پراطلاع ملی کہ امیر تنظیم جناب مولاناسیف اللہ اختر بگلہ دیش اور پاکستان ہے
ہوتے ہوئے گڑ کے مرکز میں پہنچ گئے ہیں 'اب وہ خو دہی ہے ٹرک لیکر'' مڑز گہ''میں ہم
سے سلیس کے 'اور معرکے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے ۔ لیکن قار مین کو یا دہو گا کہ
آج سہ پہرجب ہم خانی قلعہ ہے حملے کیلئے روانہ ہوئے تو راستہ میں ہمیں دشمن کے
گولے 'وا دی ارغون میں گرتے پھٹے نظر آئے تھے جو '' زامہ خولہ'' کی دور مار تو پیں فائر
کر رہی تھیں 'ان کا ہدف میزائیلوں کا ہمی ٹرک تھا ۔ رباط پہنچ کرا میر موصوف کو اس
گولہ باری کی اطلاع ملی ۔ یہ حضرات اپناسلحہ کی حفاظت جان سے زیادہ کرتے ہیں
گولہ باری کی اطلاع ملی ۔ یہ حضرات اپناسلحہ کی حفاظت جان سے زیادہ کرتے ہیں
وا دی عبور کر کے خانی قلعہ پہنچ گئے 'لیکن مغرب ہوجانے کے باعث وہ اوران کے میزائل
وا دی عبور کر کے خانی قلعہ پہنچ گئے 'لیکن مغرب ہوجانے کے باعث وہ اوران کے میزائل

### آج کے حملے میں دشمن کے نقصا نات

پہلے کہیں عرض کر چکاہوں کہ اس قتم کے حملوں میں تخینے تو لگائے جاسکتے ہیں '
وشمن کے نقصا نات کی بقینی تفصیل فوری طور پر معلوم نہیں ہوسکتی ' یہ تفصیل اپنے جاسوسوں یاان مسلمان فوجیوں سے معلوم ہوتی ہے جو دشمن سے خلاصی پاکر مجاہدین سے آھتے ہیں ۔ آج لڑائی کے دوران دشمن کی چوکی'' زامہ خولہ'' میں ایمبولینس گاڑیاں بار بار آتی اور جاتی دیکھی گئی تھیں 'جس سے اندا زہ ہو تا تھا کہ دشمن کا جانی نقصان بھی خاصا ہوا بار آتی اور جاتی دیکھی سے معلومات حاصل ہوں گئی نہمیں کرتے ۔ کمانڈر زبیر صاحب نے وعدہ کیا کہ جیسے ہی صحیح معلومات حاصل ہوں گئی نہمیں بڈریعہ خط مطلع کریں گے ۔۔۔ جنانچہ کراچی پہنچنے کے بعد ان کا خط مجھے رمضان المبارک میں وصول ہوا'وہ آگا ہے خام ہوں گئی ہیں کروں گا۔ (انشاء اللہ)

کھانے اور عشاء کی نماز کے بعد ہمارے کچھ ساتھی 'جن میں مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب 'مولا نامجمرا سحاق صاحب 'اور برخور دار عزیز مولوی محمد زبیر سلمہ 'بھی شامل تھے ' رات کی پرہ داری کی ڈیوٹی میں چلے گئے 'اور میں امیرموصوف مولانا سیف اللہ اخترصاحب سے ان کے غیر ملکی سفروں کے نتائج 'اورا فغانستان کے موجودہ حالات کے متعلق دیر تک باتیں کر آرہا۔

۱۱ ہے کے قریب سیدیگ میں گھی کر لیٹا تو آج میج سے اب تک کے مناظر ایک ایک کرے نظروں میں گھو منے گئے ۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے بے کپایاں احسانات پر قلب و زبان مسرت اور تشکر سے لبریز تھے ۔۔۔ یقین نہیں آر ہاتھا کہ

این که می بینم به بیداریت یا رب یا بخواب؟

## بده-۸ اشعبان المعظم ۸ ۰ ۱۴ ه- ۱۲ پریل ۱۹۸۸

صبح آنکھ کھلی تو برفانی ماحول میں '' مجاہد کی ا ذان'' خوشگوار حرارت پیدا کررہی میں' نماز فجراور تلاوت و مناجات کے بعد 'رات کے بچے ہوئے روئی سالن سے ناشتہ کیا' بچپن سے عادت بھی اسی ناشتہ کی ہے \_\_\_\_ انگورا ؤہ سے پچھا نڈے ساتھ لے لئے تھے' مجاہدین نے ابال کروہ بھی ناشتہ میں شامل کر دیئے \_\_\_ سردی پرکیف' مگر دل بجھا بجھاسا تھا'کیونکہ تھو ڑی دیر بعد واپسی کاسفر شروع ہونے والا تھا۔وطن واپسی کاشوق تو ہواکر تا ہے' جس کی سرسراہٹ دل میں انگرا ئیاں لینے لگی تھی' لیکن جماد مقدس کی اس سرزمین ہے 'جس کی سرسراہٹ دل میں انگرا ئیاں لینے لگی تھی'لیکن جماد مقدس کی اس سرزمین میں بہاڑوں' وا دیوں' جنگلوں' ورسب سے بڑھ کران مجاہدین نے دل ایسے موہ لئے تھے کہ سے خانی قلعہ بھی جو بے سردسا مانی کی تصویر تھا اگرینا گھر محسوس ہونے لگا تھا' فراق کی گھڑ ی جوں جوں قریب آرہی تھی دل گرفتگی بڑھتی جارہی تھی۔

بیا بان محبت ' دشت غربت بھی ' وطن بھی ہے سے ویرانہ قنس بھی ' آشیانہ بھی ' چمن بھی ہے

پان کی عادت\_\_ اور جمار

میرے ساتھ ایک بری عادت پان تمباکوکی گی ہوئی ہے 'جواگر چہ عین جنگ کے

دوران بھی لطف دیتی رہی 'کیکن میں اے'' بری عادت'' دو سری وجوہ کے علاوہ اس لئے

بھی کہتا ہوں کہ جماداور یہ زیادہ عرصے تک ساتھ نہیں چل سکتے ہسفر میں اس کاسارا بھیڑا ساتھ رکھنا پڑتا ہے 'اس کے ان مل بے جو ڑلوا زم میں سے ایک بھی کم ہوجائے تو حالت دیدنی 'اور بعض او قات 'ناگفتنی ہوجاتی ہے ہے ہیں خانی قلعہ میں کراچی کے ایک تعلیم یافتہ نوجوان سے 'جو میمن برا دری سے تعلق رکھتے 'اور کئی ماہ سے مصروف جماد ہیں ' تعارف اس طرح ہوا کہ جب میں پہلے دن اپنے لئے پان لگار ہا تھا تو وہ پاس آگر بیٹھ گئے ' میں نے یان چیش کیا تو ہنس کر کہنے گئے ۔

۔ دوسی کا نظار تھا' پان کاعادی ہوں 'گی ماہ کے بعد آج نظر آیا تورہانہ گیا''۔۔۔
انہوں نے جماد پراس عادت کو قربان کر دیا تھا' تاہم مجھے پنی اس بری عادت کا
سے پہلوغنیمت معلوم ہوا 'کہ پان اور متعلقہ سازو سامان جو ساتھ لایا تھا' وہ ان جیسے اور بھی
کئی مجاہدین کے کام آنارہا' ورجتنا سفرواپسی کی ضرورت سے زیادہ تھا'ان کے پاس چھوڑ

کئی مجاہدین کے کام آثار ہا اور جتناسفروالیسی کی ضرورت سے زیادہ تھا اُن کے پاس چھوڑ آیا\_\_\_ بسرحال اس پورے سفر میں سیاحساس شدت سے ہو تار ہا کہ ہم جن بری عاد توں کے غلام بن کررہ گئے ہیں 'ان پر فتح حاصل کئے بغیر ہمیں دشمنوں سے بھی آزادی نہ مل سکے گی۔

وابسي

ہ بجے کے قریب ہم کمانڈر زبیراحمد خالد صاحب سے الوداعی مصافحہ کررہے شے'\_\_\_ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا

دوس آپ پردو آیت الکرسی "پڑھ کر دم کروں گا "آپ بھی بی پڑھ کر دم کروں گا "آپ بھی بی پڑھ کر دم کروں گا تایا ہوا محرب کی پڑھ کر جھ پر دم کر دیں 'یہ والد ماجد ﷺ کا بتایا ہوا محرب عمل ہے جو و داعی مصافحہ کے دوران کیا جائے 'تواللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبار ہ ملا قات ہوجاتی ہے۔"

وہ خوشی سے مان گئے 'لیکن دم کرتے وقت ان کی عقابی آٹکھوں میں آنسو جھلملانے لگے ' جنہیں پی جانے کے لئے وہ پوری قوت ارا دی استعال کررہے تھے 'باقی مجاہدین کی نمناک بلکیں بھی 'وہ سب کچھ کہ رہی تھیں جو زبان ا دانہیں کر سکتے ۔۔۔ گاڑیاں روانہ ہوئیں تو ہم پلیٹ پلٹ کرانہیں دیکھنے کی کوشش کرتے رہے ۔۔۔ گر آنسو وُں کے پر دے بہاڑوں سے پہلے ہی چھیں آگئے ۔

حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب 'اخی فی اللہ جناب محمہ بنوری اور میں 'نیو فا پکہ اپ میں سے 'جس میں ڈرائیور کی سیٹ کے بیچھے بھی دو تین آدمیول کیلئے کار کی طرح سیٹ ہوتی ہے 'جم معذورول کیلئے یہ گاڑی زیادہ آرام دہ تھی ۔ پچھلے کھلے حصہ میں سامان تفا۔ اس پک اپ کو میز بان تنظیم کے امیرمولا ناسیف اللہ اختر صاحب ڈرائیوکر رہے تھے ۔ باقی رفقاء جو ماشاء اللہ سب نوجوان تندرست تھے بیچھے ایک جیب میں سوار تھے ۔ 'دوادی ارغون''کو پارکرتے وقت 'اوراس کے بعد بھی کئی جگہ سے دشمن کی پوسٹ دو زامہ خولہ 'سامنے پڑی 'لیکن معلوم ہو تا تھا کہ دات بھر کی سراسیگی اور گولہ باری سے چور ہوکرا باس پر خواب خرگوش مسلط ہے 'اس کی تو پوں پر چھایا ہوا سکوت 'زبان حال سے کہ رما تھا۔

زرا اے رہروان تازہ دم' دوراہ محبت'' میں جماں میں تھک کے بیٹھا ہوں'وہ منزل دیکھتے جاؤ

اب ہم جس راستے سے پاکستانی سرحد کی طرف جارہے تھے ہیا س راستے سے ' جس سے آئے تھے 'بہت مختلف ہے 'مسافت بھی کم ہے 'کچاا ور نشیب و فرا زا ورخم و تپج سے پر ہونے کے باوجو داتنا دشوار بھی نہیں 'پاکستان کی سرحد دفیجر'' سے بھی راستہ ارغون ہو تاہوا غزنی تک گیاہے۔

تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ بعد '' رباط'' کے قریب سے گذرتے ہوئے ایک بہاڑی نالہ راستے میں آیا 'پیاس گلی ہوئی تھی' ہماری در خواست پرا میرصاحب نے گاڑی روک لی' آب جاری ایباشفاف 'کہ متامیں پڑے ریق کے ذرات بھی چمک رہے تھے ۔

ا میرصاحب سے کہ کر دومیں اس سے بھی اچھا پانی بتانا ہوں''ہمیں بائیں جانب ، زرا اوپر کی طرف' دس بارہ قدم لے گئے'اور نامے میں چھپی ہوئی چٹان سے پھوٹتے ہوئے ایک چشمے سے پانی بلایا ،جس کا قطر مشکل سے تین اپنچ ہوگا ، پانی کیا آب حیات تھا ، کافر بھی پی لے تو دم الحمد للد ، کم یغیر نہ رہ سکے ۔

## اميرالحركت قارى سيف الله اختر

مولانا قاری سیف اللہ اخترصاحب اس ویرانے میں 'چھپے ہوئے پھٹے پر ہمیں جس طرح لے گئے تھے 'اس سے بھی اندازہ ہو تاتھا 'اور پر چپچ بہاڑی راستوں میں گاڑی چلانے کا نداز بھی بتار ہاتھا کہ وہ ان بہاڑوں 'وا دیوں ' جنگلوں اور پورے علاقے کی رگ رگ سے ایسے واقف ہیں 'جیسے اپنے محلے کی گلیوں میں گھوم رہے ہوں –

پچھلے سوا آٹھ سال ہے یوں تو خوست 'گر دیزا ور کٹوا زکے محاذ جنگ بھی ان کی ز میں ہیں 'غزنی 'کابل اور جلال آباد کے میدان کار زار بھی ان سے نا آشنانہیں 'لیکن ان کی ترک تازیوں کا مرکز زیادہ تربیہ ''قصوبہ کپتیکا''اورار غون کاعلاقہ رہاہے۔

اور سلمانوں کاجو جہاد دو تروی وجیس افغانستان میں داخل ہو کیں 'اور یہاں غیور مسلمانوں کاجو جہاد دو تروی گئی '' کے دور سے کمیونسٹ حکومت کے خلاف جاری تھا 'وہ دفت علہ جوالہ '' سے بردھ کر دو آتش فشال '' بن گیا تو \_\_\_ حر کہ آ جمادالاسلامی '' کے امیراول مولاناار شاداحر شہید ہے '' کے حالات میں لکھ چکا ہوں کہ \_\_\_ ان کے ساتھ سے اللہ اختر) بھی ۱۵ فروری ۱۹۸۰ء کو 'تعلیم نیج میں چھو ڈکر انتائی بے سروسامانی میں جہاد کیلئے نکل کھڑے ہوئے تھے۔اس وقت عربیں سال تھی 'بید دو تمین مربین جہاد میں لگا کر پاکتان آگئے 'اور جامعہ رشید سے ساہوال میں ڈیڑھ سال ذیر تعلیم مینے جہاد میں لگا کر پاکتان آگئے 'اور جامعہ رشید سے ساہوال میں ڈیڑھ سال ذیر تعلیم کرے اس دوران بھی چھٹیاں جہاد میں گذرتی تھیں۔

۱۹۸۲ء میں جبکہ درس نظامی کا آخری سال '' دورہ حدیث'' باقی تھا' پھردل سے مجبور ہوکر ہمہ تن جہا دمیں مشغول ہوگئے ۔

اس مرتبہ میدان کارزار میں پوری کیسوئی کے ساتھ آئے تھے 'یمال اپنے امیراور محترم دوست مولانار شاداحمہ صاحب کی معیت میں افغان بھائیوں کے شانہ بشانہ ' انتہائی صبر آزما مراحل سے گذرے 'شدیدوپر خطر معرکوں میں پیش پیش رہے 'جس محاذپر پنچے 'شجاعت ' جانبازی 'اور ذہانت ومهارت کے نقوش چھو ڈکر آئے 'جلد ہی ' حو کِة الجمادالاسلامی'' کے نائب امیر'اور سپہ سالار (کمانڈر) بنادیئے گئے \_\_\_ ان کا نام اصل میں ''محمداختر' تھا'جماد کے ساتھیوں نے ' دسیف اللّٰداختر'' نام رکھدیا۔

### تین طیارے مارگرائے

۱۹۸۳ عیں دوخوست ' کے ایک خونیں معرکہ میں جو تقریباً ڈھائی ماہ شب وروز جاری رہا ان کی استقامت اور نشانہ بازی کے جو ہراس طرح کھلے کہ کابل سے فوج کا ایک بہت بڑا قافلہ خوست چھاؤنی کو رسد کمک پنچانے کیلئے آیا ' تو مجاہدین نے اسے چاروں طرف سے حملوں کا نشانہ بنایا \_ پہلے کہیں عرض کرچکا ہوں کہ \_ یہ فوجی قافلے سینکڑوں ہزاروں فوجی گاڑیوں اور ٹینکوں پرمشمل ہوتے ہیں 'اوپر سے گن شپ بہلی کاپڑاور جیٹ طیارے منڈلاتے رہتے ہیں 'اس معرکے میں بھی مجاہدین کیلئے یہ بہلی کاپڑاور طیارے مشکل مسئلہ بن گئے ۔ مجاہدین کے پاس اس زمانے میں طیارہ شمک تو پیس خال خال بی ہوتی تھیں ان کو چلانے والے اور بھی کم تھے 'جبکہ قاری سیف اللہ اختراس میں مہارت حاصل کر چکے تھے ۔اس معرکے میں فضائی حملوں سے دفاع کی سخت ذمہ داری ان کوسونی گئی ۔

یہ وہیں '' تھانہ ڈب گئی''کی ایک بہا ڈی پر دوطیارہ شکن تو پوں کے ساتھ تن ''شامورچہ زن ہوگئے 'ایک توپ چھوٹی ( دہ شکہ ) تھی 'دو سری اس سے بڑی'' زیکویک''' اس کی گولیاں بھی بڑی ہوتی ہیں اور زیا دہ دور تک مارکرتی ہیں 'سمپری کابیہ عالم 'کہ تو پیس دو 'آگر چلانے والاایک 'محاذمیل ہامیل میں پھیلا ہوا 'اس لئے سب ساتھی منتشر۔

سیاس موری سے بورے ڈھائی ماہ تک حملہ آور طیاروں اور ہیلی کا پڑوں کا شب ورو زمقابلہ کرتے رہے بھی ایک توپ چلاتے بھی دو سری 'اس حالت میں انہوں نے دشمن کا ایک جیٹ طیارہ اور دوگن شپ ہیلی کا پڑمار گرائے \_\_\_ اس واقعہ کے بعد سے افغان مجاہدین اوران کے زعماء میں اور زیادہ محبوب ہوگئے 'پاکستانی مجاہدین بھی جان چھڑ کئے گئے \_\_\_ بیہ خود تو نہیں کہتے انہیں تو خیال بھی نہ آیا ہوگا 'لیکن ان کو کم از کم جہاد

#### کاس ابتدائی دور کے حوالے سے 'حق ہے ہے کاکہ:

#### کہ میں نے فاش کر ڈالا' طریقہ شاہبازی کا

## د شمن کی چوکی کامحا صرہ

اس ۱۹۸۳ کے اواخر میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ مولا ناار سلان رحمانی کی کمان میں کئی افغان تنظیموں اور حو کھ الجماد الاسلامی کے مجاہدین نے مل کرارغون کی حفاظتی چوکی دوقلعہ نیک مجھ "کا محاصرہ کیا 'جس میں ساٹھ پاکستانی مجاہدین بھی شامل تھے۔اس وقت تک ارغون کی حفاظتی چوکی دو زامہ خولہ "نہیں بنی تھی 'ارغون کی فتح میں صرف بھی دو معینے جاری رہا'اور اس میں مجاہدین کی آٹھ طیارہ شکہ نے محمد "کا محاصرہ دو معینے جاری رہا'اور اس میں مجاہدین کی آٹھ طیارہ شکن تو بوں (وہ شکہ) نے حصہ لیا'ان تو بوں کی کمان قاری سیف اللہ اختر صاحب کے سیردتھی۔

قلعہ کے بڑے گیٹ کو 'سامنے کی پہاڑی پر تعینات مجاہدین کی ایک جماعت نے
اپنی دہ شکہ کی زرمیں 'اور چھوٹے گیٹ کو قاری صاحب نے اپنی دہ شکہ کی زرمیں لے کر'
قلعہ میں آنے جانے والی ہرگاڑی پر فائرنگ شروع کر دی -یہ چھوٹے گیٹ کے سامنے
مہاڑی پر گیٹ سے صرف دوسوگز کے فاصلے پر تھے اس طرح قلعہ کی رسد کمک کا ہرزمینی
راستہ بند کر دیا گیا۔

اس کے علاوہ مجاہدین کی کئی جماعتیں تشکیل دی گئیں 'جو ہاری ہاری دشمن پر شب خون مارتیں 'اور ضرب کاری لگاکر والیس آجاتیں 'مقصد سے تھا کہ اسے بے دست و پاکر کے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا جائے 'ٹاکہ آگے بڑھ کر ''ارغون''چھاؤنی پر حملہ کیا جاسکے ۔لیکن دشمن کے پاس خور دونوش 'اسلحہ اور گولہ بارود کی کی نہ تھی 'فضائیہ کی پشت پناہی بھی حاصل تھی 'اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا 'اس کے ہیلی کا پرٹینیک اور توہیں گولے اور گولیاں برساتی رہیں۔

قاری سیف اللہ اختراس بورے عرصے میں شب وروزاپی طیارہ شکن توپ سے قلعہ کے گیٹ پر مسلط رہے 'جب ان کی باری 'شب خون میں جانے کی آتی 'تواس کا موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے 'کسی ساتھی کو'' رہ شکہ'' پراپنا قائم مقام بناکر شب خون میں بھی پیش پیش بیش باکل پاس پہنچ کر میں بھی پیش پیش بیش بیش باکل پاس پہنچ کر راکٹ لا نچراور دستی بموں سے ضرب لگاتے 'اور واپس آگر پھر'' دہ شکہ'' پر ڈٹ جاتے ۔۔۔ بیسلسلہ تقریباً دوماہ جاری رہا'اور بیر محاصرہ تو ڑنے کی ہرکوشش کوہری طرح ناکام بناتے رہے ۔

#### صبرآ زماحا دبثه

دشمن بھی ان کی گھات میں تھا'وہ ان کامحل وقوع معلوم کرچکا تھا'اور ان پر مسلسل گولہ باری کرر ہاتھا'مگریہ ایک بڑی چٹان کی آڑمیں مورچہ زن تھے 'اینٹ کا جواب پھرسے دیتے رہے ۔

لہو بانی کیا ہے مدتوں' غم کی کشاکش نے کوئی آسان ہے کیا' خوگر آزار ہوجانا (حضرت عارفی ﷺ)

## قلعه نيك محمر كي فنخ

ا دھر محاصرہ جاری رہا اور مجاہدین نے جان تو ڈکوشش کرکے 'وسٹمن پر سے ظاہر نہ ہونے دیا کہ کوئی بردا نقصان ہوگیا ہے ۔ایک دوروز بعد 'ننگ آگر دسٹمن کے تین نئیک گولہ باری کرتے ہوئے قلعہ سے با ہرنکل آئے 'اور ہر طرف بے تحاشا گولہ باری کرنے گئے 'گر بیان کی آخری قسمت آزمائی تھی ' مجاہدین نے جان پر کھیل کرایک ٹمینک تباہ کر دیا ' دو سرے کی چین ٹوٹ گئ 'اور تیسرے میں سے جوضیح سالم تھا۔ کمیونسٹ فوجی نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے ۔

مجاہدین ہر طرف سے بلغار کر کے قلعہ میں جاگھے 'اور تھوڑی ہی دیر میں اسے فتح کرلیا' کتنے ہی روسی کا بلی کمیونٹ جہنم رسید ہوئے' بری تعدا د زخمی اور گرفتار ہوئی۔ چھوٹے بڑے اسلحہ کی بہت بڑی تعدا دجس میں توپیں اور نمیک بھی شامل تھے مجاہدین کے ہاتھ آئی' خور دونوش کا سامان 'اور گولہ و بارو د کے جو ذخائر مال غنیمت میں ملے ان کا تو شار بھی نہ ہوسکا' پیسب اسلحہ اور سازو سامان مجاہدین کو''(ار غون چھاونی'' پر حملے میں کام آیا۔ ارغون پر اس منظم اور بھر پور حملے کا واقعہ کمانڈر زبیر صاحب کی زبانی' دپوسٹ زامہ خولہ'' کے عنوان میں لکھ چکا ہوں۔

قاری سیف الله اخترصاحب اوران کاسائقی \_\_ جس کاتعلق گرات سے تھا \_\_ جب پیاور کے مہیتال میں داخل کئے گئے تو خون خطر ناک حد تک بہہ چکا تھا ، قاری صاحب کی ٹوٹی ہوئی پہلی جسم سے نکال دی گئی ، جسپھرا \_\_ جس میں گولے کا آئی کلڑا گئس گیا تھا ، کئی روزموت وحیات کی شکش میں رہے \_\_ ان گئس گیس رہے ان کے ساتھی دو ختر، نے اسی کشکش میں دم تو ڈکر 'حیات جاوداں پالی 'اور علاج کی ہر کلفت ہے ہمشہ کیلئے آزا دہوگیا \_انالله و انا الیه د اجعون -

پھرا کرتے نہیں مجروح الفت ' فکر درمان میں سے زخمی آپ کر لیتے ہیں پیدا ' اپنے مرہم کو (حضرت عارفی ﷺ)

## بقيه تعليم كاقدرتى انتظام

یہ دو ماہ بعد ہسپتال سے تو فارغ ہوگئے لیکن ہسپھرف کاعمل بوری طرح بحال نہ ہوسکا 'سانس کی تکلیف رہنے گئی 'جواب تک '' رفیق زندگی'' ہے ۔وطن چشتیاں ضلع بماولنگر ہے 'یہ وطن کے بجائے محاذ پر واپس جانا جا ہے تھے 'لیکن اپنے امیر مولانا ارشادا حمد صاحب کے حکم پر '' جامعہ رشید ہے ''ساہیوال میں جاکر داخلہ لے لیا'اور تعلیم کا جوایک سال سے دورہ حدیث کا سے باقی رہ گیا تھا'اس کی تکیل میں مشغول ہوگئے۔ تعلیم سے فارغ ہوکر پھرا فغانستان چلے آئے 'اور جماد ہی کے ہوکر رہ گئے۔

19۸۵ میں مولانا ارشاد احمد صاحب کی شادت کے بعد ان کو دو حولت کے بعد ان کو دو حولت کی شادت کے بعد ان کو دو حولت کیا اور جناب زبیراحمد خالد کو سپه سالار (کمانڈر) بنادیا گیا \_\_\_ دو ڈھائی سال پہلے شادی ہوئی ہے ' ماشاء اللہ دو بچوں کے باپ ہیں ' جماد کی سرگرمیوں سے جب وقت مل جاتا ہے تو \_\_ کھڑے چڑھے \_\_ گھر بھی ہو آتے ہیں ' لیکن جب تک افغانستان آزاد نہیں ہو جاتا ان کا مسلک بیہ ہے کہ :

#### شرع محبت میں ہے، عشرت منزل حرام شورش طوفاں حلال، لذت ساحل حرام

کئی سال سے ان کا میرے ساتھ بھی رابطہ ہے 'طویل ملا قاتیں بھی آرا چی اور اسلام آباد میں جماد ہی کے موضوع پر ہوتی رہیں 'ا فغانستان سے واپسی کے اس سفر میں تو تین دن تین رات رفاقت رہی 'لیکن انہوں نے اپناکوئی حال سایا نہ کسی کار نامے کا شار تا ذکر کیا' یہ حالات بھی میں نے ان کے رفقاء کار' مولانا عبدالصمد سیال' کمانڈر زبیرا حمد خالد' مولانا سعادت اللہ' اور جناب شاہد محمود سے بار بار کوشش کرکے میں ۔

پہلے عرض کرچکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سرفروشوں کو اخلاص وللہیت اور تواضع وانکساری کی دولت سے ایسانوا زا ہے کہ اپنے کسی کار نامے کااشار تاہمی ذکر نہیں

کرتے ' پوچھنے پر بھی ہرایک اپنے کسی ساتھی کا کارنامہ تو بچھ سنابھی دیتا ہے ' پنانام پھر بھی کہیں ہمیں نہیں آنے دیتا ہے ' دنیاں کے اس کمیں نہیں آنے دیتا ہے دنیاؤں کے اس دور میں ہے جبکہ ریا کاری 'حب جاہاور شہرت کی ہوس میں اہم دینی اور ملی مقاصد کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے ۔۔۔ الیی مثالیں روز بروزنایا ہوتی جارہی ہیں -

ملماں کو مسلماں کردیا طوفان مغرب نے تلاطم ہائے دریابی سے ہے گوہرکی سیرابی

ہم دو پہرکوساڑھے بارہ بجے کے قریب دوانگوراؤہ'' پنچے'تویماں پچھافغان بچے تختی'سلیٹ'اور کتابیں ہاتھوں میں لئے نظر آئے'بہ ظا ہرکسی مدرسے سے نکلے تھے' مجاہد تظیموں نے مها جرین افغانستان کی بستیوں اور کیمپوں میں جگہ جگہ مدرسے بھی قائم کئے ہوئے ہیں \_\_\_

یمیں ایک افغان ہوٹل میں کھانا کھایا 'جس میں میزکری کے بجائے ایک بڑے کمرے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ تقریباً ڈھائی فٹ اونچے خوب کشادہ چبو ترے بنے ہوئے تھے ان پر پلاسٹک کافرش بچھاتھاا ور دیوار سے گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ بھوک میں افغانی شور بہاور دال روٹی بڑی مزیدارگی۔

دو بج پاکستان کی سرحد پر دو گرو'' کے مرکز مجاہدین پنیچ 'گرم پانی سے وضو کرکے ظہر کی نماز باجماعت ا داکی 'اور قهوہ پی کر ۳ بج جنوبی و زیر ستان کے شرود وانہ''کی طرف روا نہ ہوگئے ۔

راستے میں اس فلک ہوس بہاڑکو عبور کیا جس کی چوٹیاں اب تک برف سے زھکی ہوئی ہیں ان چوٹیوں تک چڑھائی اورا ترائی کے دوران المیرصاحب (قاری سیف اللہ اختر) کو تنفس قابو میں رکھنے کیلئے دوااستعال کرنی پڑی 'جو ہروقت ان کی جیب میں رہتی ہے۔ ہمارے پوچھنے پر صرف اتنا ہا یا کہ دوایک معرکے میں میرا جھیھڑا زخمی ہوگیا تھا اس وقت سے سانس کی تکلیف رہنے گئی ہے'' نے نہ اس پیلی کاکوئی ذکر جوجسم سے بیشہ کیلئے نکال دی گئی ہے' نہ قلعہ نیک محرکے محاصرے کاکوئی بیان' نہ اس جان کنی کاکوئی کیائی' نہ اس جان کنی کاکوئی

ا شاره جو ہپتال میں دومہینے تک جاری رہی\_\_

میں نے کہا'' آپ کوان کچے اور پر پیچ پہاڑی راستوں میں گاڑی چلانے میں کوفت توبہت ہوتی ہوگی 'عمو ماپہلے ہی گئر میں چلانی پڑتی ہے؟''

مسکراکراور دائیں بائیں کے مناظر پر نظر ڈالتے ہوئے کہنے گئے ۔۔ 'دکیاعرض کروں' مجھے ان بہاڑوں' وا دیوں' جنگلوں اور ویرانوں سے کیما لگاؤ ہوگیا ہے' برے بر دونق شہروں میں بھی بھی یا د آتے رہتے ہیں' کمیں اور کا پانی بھی اچھانہیں لگنا' ڈرائیونگ کا جولطف ان راستوں میں اور پھروں سے اٹے ہوئے میدانوں میں آنے لگا ہے' جدید ترین پختہ شا ہراہوں پر بھی نہیں آنا ۔۔۔ بھداللہ جماد نے ہمیں اس زندگی کا عادی بنا دیا ہے''۔۔۔

مجھے بھائی جان حضرت کیفی مرحوم کابیشعریاد آگیا

سنگ گراں ہیں راہ میں لاکھوں تو کیا ہوا منزل چیپی ہوئی تو مرے حوصلوں میں ہے

تقریباً دو گھنٹے کے بہاڑی سفر کے بعد جنوبی و زیر ستان کے قصبے ''اعظم وارسک''
سے پختہ سڑک شروع ہوگئ ۔ا فغانستان جاتے ہوئے جب اس سڑک سے گذرے سے '
اس کی قدر نہ ہوئی تھی 'تین چاررو زجال گسل اور کھن راستوں میں سفر کے بعداب ہی 
پلی سی سڑک عظیم نعت معلوم ہونے گئی ۔ بیہ جماد ہی کے دوران شہید صدر پاکستان جزل
محمد ضیاء الحق صاحب کشم مرحوم کے دور میں تغییر ہوئی ہے اس کی بدولت جمال اس علاقے 
کے باشند وں کے مصائب میں کی 'اور معاشی میدان میں انقلاب آرہا ہے ' مجاہدین کیلئے 
مجمی آمد ورفت میں سمولت ہوگئی ہے۔

٢ بجے کے قریب جبکہ عصر کی نماز مسجدوں میں ہوچکی تھی 'گاڑی''ووا نا''کی

ک ہمارے اس سنر کے وقت صدر مرحوم حیات تنے ان کی مدیرانہ رہنمائی میں جمارا فغانستان تیزی سے کامیابی کے مراحل طے کررہا تھا، لیکن جبکہ یہ مضمون طباعت کے لئے جارہا ہے، ان کے نام کے ساتھ شہیداور "مرحوم" کے الفاظ کسنے پڑے "انا للہ وانا البہ راجعون"

پرشکوہ جامع مبجد کے دروا زے پررکی ۔ مولا نانور مجہ صاحب اوران کے رفقاء منتظر تھ' ۳روز پہلے یہاں سے جاتے وقت 'واپسی کاجو وقت طے ہوا تھا' مجاہدین کے حسن انظام کی بدولت ہم بھراللہ تقریباً ہی وقت پہنچ گئے \_\_\_ دفتر میں نماز عصر باجماعت اداکر کے' میں تو حاضرین سے اجازت لیکر وہیں ایک کونے میں درا زہو گیا' نماز مغرب کے بعد بھی کھانا آنے تک تقریباً لیٹا ہی رہا۔

### جما د کی تین قشمیں

مولانانور محر صاحب نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 'عشاء کے بعد وجہاد'' کے موضوع پر جلسہ عام کا علان کیا ہوا تھا۔۔۔ مگر سہ پسرسے میرے سرمیں در د تھا اس میں دم بدم اضافہ ہور ہاتھا 'مجبور اُمعذرت چا ہنی پڑی اور ہم سب کی طرف سے یہ دوفرض کفایہ'' حضرت مولانا سلیم اللّٰہ خان صاحب مدظلہم نے اوا فرمایا۔لیکن اس سعادت سے بنی محرومی کا فسوس رہا 'کیونکہ جہادتین طریقوں سے ہوتا ہے '

(۱) جماد بالسيف: ليني وشمنان اسلام سيمسلح جنگ -

(۲) جہاد بالمال : جہاد میں مال خرچ کرنا'اوراس سے مجاہدین کی ضروریات مہیا کرنا'

رسول الله على كارشاد عكه: "مَنْ جَهَّزَ عَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْغَزَي وَمَنْ

جَلَفَه فِي آهْلِه بِحَيْرِ فَقَدْغَزْي "

دوجس شخص نے اللہ کے راستہ میں کسی غازی کو جماد کاسامان دیدیا'اس نے بھی جماد کیا'اور جس نے کسی غازی کے پیچھے' اس کے گھر والوں کی خبرگیری اوران کے ساتھ حسن سلوک کیا' اس نے بھی جماد کیا۔'' اس نے بھی جماد کیا۔''

( ٣ ) جماد باللمان : لعنى زبان وقلم سے مسلمانوں كوجمادى ترغيب دينا اور دشمنان

اسلام کے باطل پر دیپیگنڈے کاتو ڈکر نا۔ آنخضرت ﷺ نےان تینوں طرح کے جماد کا حکم دیاہے اکر شادہے :

> "جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِامْوَ الِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ وَ اَلْسَنَتَكُمْ"

دومشرکین کے خلاف اپنے مال و دولت سے 'اپنی جانوں 'سے اورا پنی زبانوں سے جماد کرو'' اورا پنی زبانوں سے جماد کرو'' (سنن النسائی۔۔مدیث ۲۰۹۱)

اس تیری قتم کے جمادی یمال وزیرستان میں سب سے زیادہ ضرورت اس لئے ہے کہ یہ آزا دقبائل کاعلاقہ ہے 'یمال سے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعدا را فغانستان کے جماد میں بھراللہ شریک ہوتی 'اور مجاہدین ومہا جرین کے ساتھ تعاون کرتی ہے 'لیکن یمال کے غیور سلمانوں کو گمراہ اور جماد افغانستان سے بدظن اور لاتعلق کرنے کیلئے ' یمال کے غیور سلمانوں کو گمراہ اور جماد افغانستان سے بدظن اور لاتعلق کرنے کیلئے ' روسیوں کے زر خریدا یجن بھی یمال سرگر معمل ہیں 'جن کو پاکستان کی بعض سیکولرسیاس جماعتوں کی پر زور حمایت حاصل ہے 'یہ روس کی زبر دست مالی امدا د کے سمارے ' ہم وقت لسانی اور قبائلی عصبیت کو ہوا دیتے رہتے ہیں 'مجاہدین اور مہا جرین کو بدنام کر نا'اور پاکستان کی تمام مشکلات کا سبب ان ستم رسیدہ مہا جرین کو قرار دینا'ان کا سب سے برا پاکستان کی تمام مشکلات کا سبب ان ستم رسیدہ مہا جرین کو قرار دینا'ان کا سب سے برا

حضرت مولانا مد ظلهم نے جہاد کے فضائل 'اوراس کی دینی اہمیت پرا ژانگیز خطاب فرمایلا ورجہادا فغانستان کے منظروپس منظرپر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ: دو مجاہدین افغانستان یوں تو پورے عالم اسلام کی جنگ لڑرہے جیں 'لیکن پاکستان کیلئے اس جہاد کی اہمیت اس لئے زیادہ ہے کہ روس کی نظر دراصل پاکستانی بلوچستان پر ہے 'وہ افغانستان کو راستے کی ایک منزل سمجھ کر آیا ہے اور گرم پانی کے شوق میں '
بلوچستان پر قبضہ کر کے اس کے سمندری ساحل (گوا دروغیرہ)

تک پنچنا جا ہتا ہے 'اس لئے جما دا فغانستان در حقیقت پاکستان
کا پنامسکہ بھی ہے 'جس میں پاکستانی مسلمانوں کو بھر پور حصہ لینا
ایمانی غیرت کا تقاضا ہے ۔ خصوصاً وزیر ستان کے قبائل جو
افغانستان کے براہ راست پڑوسی ہیں ان پرسے شرعی ذمہ داری
سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے ۔''

ہم مہمانوں کے لئے مدرے کے گئ کمرے خالی کرا کے 'ان میں زمین پر بستر
لگادیئے گئے تھے 'میں سونے کیلئے لیٹا تو مدرسہ کے کئی طلبہ سرمیں مالش کرنے اور بدن
دبانے کیلئے آگئے 'میال کی مہمان نوازی معروف ہے 'خصوصاً مدرسوں کے طلبہ کواپنے
اسا تذہ یا علاء کرام کی خدمت کا موقع مل جائے تو بردی نعت سجھتے ہیں 'ان کے اصرار پر
تھو ڈی دیر کیلئے اجازت دیدی 'ورنہ مجھے بدن دبوانے کی عادت نہیں 'مولاناسیف اللہ
اخترصاحب بازار سے درد سرکی گولی لے آئے 'کھ سکون ہوا 'اور بحماللہ اہبے کے بعد
آئے لگے لگی ۔

### جعرات ۱۹۸۸ اشعبان المعظم ۸۰۸ ۱۵ – ۱۹۸۸ بریل ۱۹۸۸

صبح کو ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوکر اجبے کے قریب ڈیر ہاساعیل خان کیلئے روا نہ ہوے 'ہم چاروں کا میہ سفر سوزو کی کار میں ہوا ' باتی رفقاء اسی جیپ میں تصے جوا فغانستان سے ساتھ آئی تھی ۔

ا فغانستان میں مجاہدین کو جس بے سروسامانی اور جان تو ڑ مشقتوں میں چھو ڑا تھا'اور د جنیں بھوتے''کی صورت میں جواور کڑا وقت ان پر آنے والا تھا'اس سے ول بے چین تھا۔ میں سوچ رہا تھا دوان سرفروشوں نے صوبہ دوپکتیکا، کتنی قیتی جانوں کے نزرانے دے کر اور نوسال تک کتنے مصائب جھیل کر آزا دکرا یا ہے اس پورے صوبے میں اب صرف دوشہروں دوار غون اور دوشرنہ اور دشرنہ اکو آزا دکرا نا باقی رہ گیا ہے الیکن چھاپہ مار جنگ میں فتح وظلمت کافیصلہ جلدی نہیں ہوتا ،جس بے سروسامانی کاسامنا ہے اس میں چھاپ مار جنگ میں فتح وظلمت کافیصلہ جلدی نہیں ہوتا ،جس بے سروسامانی کاسامنا ہے اس میں چھاپ مار جنگ ہی جاری رکھی جاسمتی ہے اگر میہ بہت صبر آزما ہوتی ہے اور ترس بھی لگ جاتے ہیں ۔ مجامدی کو لفین ہے کہ دوار غون ان کیا اللہ کے بھروے پرچند دوار غون ان کیا اللہ کے بھروے پرچند دون ، چند میل نسبی الکہ بوری زندگی کو داؤپر لگا چکے ہیں ،بہت پچھ قربان کر دینے کیلئے بے ناب ہیں ۔ ان کے ایمان افروز حالات اور کر چکے اور سب پچھ قربان کر دینے کیلئے بے ناب ہیں ۔ ان کے ایمان افروز حالات اور اللہ تعالیٰ کے غیبی نصرت کا مشامدہ کر کے دل گوا ہی دے رہا ہے کہ اگر مجامدین افغانستان اس طرح متحدر ہے تو :

آساں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پاہوجائے گی رکھے لوگے سطوت رفتار دریا کا مال موج مضطر ہی اسے زنجیر پا ہوجائے گی نالہ صیاد سے ہوں گے نواسامال طیور خون مجھیں سے کلی رنگین قبا ہوجائے گی شب گرزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے سے بھی معمور ہوگا نغمہ نوحید سے بھی معمور ہوگا نغمہ نوحید سے

لیکن جو صبح نمو دار ہونے والی ہے وہ ابھی بہت قربانیاں لے گی۔ شمع اسلام کے پروانوں کی کی نہیں 'وہ لیک لیک کر اس پر اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں 'کرتے رہیں گے 'اور بالاخر انشاءالله فتح و کا مرانی قدم چوہے گی ۔ لیکن ان قربانیوں میں میراکتنا حصہ ہے؟

یہ وہ سوال تھا جو ضمیربار بار کر رہا تھا 'میں چور ساہوکر رہ گیا 'وہ جھنجو رُجھنجو رُکر کہ رہا تھا دد ہولتے کیوں نہیں ؟ جواب دو'' \_\_\_\_ آنکھیں سے اشک ندا مت بہ بڑے ۔

میں نے چونک کر محمہ بنوری صاحب کی طرف دیکھا 'جو ساتھ بیٹھے مجھے ہی دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرتے نظر آئے 'وہ بھی اسی کر بناک زہنی کیفیت سے دو چارتھے \_\_\_ ہم دونوں دیر تک مجاہدین کے حسین کر دارا ور تاریخ ساز قربانیوں کا مقابلہ 'اپنے ناکارہ پن سے کر کے خود کو ملامت کرتے رہے ۔ جہا دمقدس کی سرزمین سے بچھ کئے بغیرواپسی کا ہرقدم 'گناہ معلوم ہونے لگا۔

قاری سیف اللہ اخر صاحب جو گاڑی چلاتے ہوئے 'خاموشی سے سے باتیں سن رہے تھے 'اچانک بول پڑے ۔'دحضرت! آپ حضرات کھے کئے بغیرتو واپس نہیں جارہے ' آپ حضرات نے اللہ کے فضل سے ایک معرکے میں عملی حصہ لیاہے 'اس سے ہم سب کے حوصلوں اور ولولوں کو جو نئی قوت ملی ہے 'اس کے بہترین نتا کج انشاء اللہ میدان کارزار میں ظا ہر ہوں گے ۔ہم نے آپ جیسے اسا تذہ کرام ہی سے آنخضرت سے کی سے صدیث 'دجامع ترفدی' میں پڑھی ہے کہ:

"مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فُو اقَ نَاقَةٍ وَ جَبَتْ لَهُ الْحَنَّةُ"

دوجس نے اللہ کے راستہ میں صرف اتنی دیر بھی لڑائی میں حصہ لیا جتنی دیر بھی الڑائی میں حصہ لیا جتنی دیر بھی او نمٹنی کا بچہ دو دھ بیتا ہے 'تواس کے لئے جنت واجب ہوگئی ۔'' (الجامع للترمذی -فضائل الجاد --حدیث ۱۹۵۰-۱۹۵۷)

یہ حدیث بالکل یا دنہ رہی تھی 'رحت للعالمین ﷺ کے اس ارشاد نے ول پر پھایا سار کھدیا 'کمزوروں اور کم ہمتوں کیلئے بھی اللّٰہ رب العالمین کامعاملہ کتنی رحت کا ہے! \_\_\_ ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ'مسرت کے آنسوبھی شامل ہوگئے \_\_\_ کراچی آگر کتاب میں سے حدیث تلاش کی توانمی الفاظ کے ساتھ مل گئی ۔وَللّٰہ الْحَمْدُ

> کیاکہوں کیاکررہی ہے 'کام میرے دل کے ساتھ وہ جواک امید سی ہے 'سعی لا حاصل کے ساتھ (حضرت عارفی ﷺ)

گاڑی ڈیرہ اساعیل خان کی طرف رواں دواں تھی ' راستے میں مہاجرین افغانستان کے کئی کیمپ ملے 'انہیں دیکھ کرا فغانستان کی وہ اجڑی بستیاں نظروں میں گھوم گئیں ،جنہیں اینے مکینوں کی یا دمیں 'ہم سرا یا ماتم چھوڑ آئے تھے۔

# سانپ بچھو\_\_ جہادی ایک اور کرامت

کئی مجاہدین سے سناتھا کہ جب سے جماد شروع ہوا 'افغانستان کے موذی جانور سانپ ' بچھو' در ندے وغیرہ ' مجاہدین کو تکلیف نہیں پہنچاتے ' حالانکہ مجاہدین شب وروز بہا ڑوں اور جنگلوں میں بیرا کرنے پر مجبور ہیں ' جبکہ دشمن کے بہت سے فوجی 'ان کے رہنے اور کا شخ سے ہلاک ہو تچکے ہیں \_\_\_ میں نے مولا ناسیف اللہ اختر سے اس بارے میں یوچھاتو فور آ ہوئے ۔

دوریہ بات بالکل صحیح ہے اور بہت مشہور و معروف ہے 'خود میرے ساتھ ۱۹۸۳ عیں خوست کے محاذر یہ و اقعہ پیش آیا 'کہ میں ایک بہا ڑی پراپی طیارہ شکن تو پوں کے ساتھ مورچہ میں تھا' دشمن کے ہوائی حملوں کے باعث سونے کاموقع کم ملتا تھا'ایک رات لیٹا تو پاؤں پرا نگوشے کے پاس سر سراہٹ اور گدگدی سی محسوس ہوئی 'ساتھ ہی ایک کا نٹا ساچبھا' میں نے ٹارچ سے دیکھا توایک بڑا بچھو میرے پاؤں سے اتر کر بھاگ رہا تھا' میں نے اسے مار دیا 'جس جگداس نے ڈنک مارا تھا' وہاں ہاتھ لگانے سے بہت ہی ہلکی سی دکھن سے اس ہوئی 'تشویش ہوئی کہ اب اس کا زہر چڑھے گا' امریں اٹھیں گی 'سوجھی نہ سکوں گا' شمائی کی وجہ سے اور بھی بیچارگی سی محسوس ہوئی 'اللہ تعالی کے بھروسہ پر دعاکر کے لیٹ تنمائی کی وجہ سے اور بھی بیچارگی سی محسوس ہوئی 'اللہ تعالی کے بھروسہ پر دعاکر کے لیٹ

گیا' کینتے ہی الیم گهری نیند آئی که صبح ہی کو آنکھ کھل \_\_\_ اس جگدایک واند ساتو بن گیا تھا' لیکن تکلیف بالکل نه تھا''

اس سے بھی عجیب واقعہ ان کے دیر پینہ رفیق مولا ناعبدالصمد سیال نے سنایا ' جن سے میری ملا قات اس سفر کے بعد ہوئی 'وہ کہتے ہیں۔

۱۹۸۶ء میں دارغون ' کے پاس درخرگوش' کے علاقے میں ہمارا مرکز تھا' جنگی کارروائیوں کے بعد 'میں ایک رات واپس آیا 'اوراپنے خیے میں سیپنگ بیگ میں گھس کرلیٹ گیا 'جسم کے مختلف حصوں میں رات بھر تھابی اور سرسراہٹ می ہوتی رہی ' تکان اور نیند کی وجہ سے میں نے زیادہ دھیان نہ دیا 'سوتے سوتے تھجاتا اور کروٹیس بدلتا رہا' صبح اٹھ کر یہ دیکھنے کیلئے کہ وہ کیا چیز تھی 'سیپنگ بیگ کھولا توایک براا پچھونکل کر بھا گا رہا' صبح اٹھ کر یہ جارے نے تو رات بھر میرے ساتھ سیپنگ بیگ میں قید رہنے کے باوجود ڈنک نہیں مارا تھا' مگر میں نے اسے مار دیا ہے۔ اس واقعہ پر مجھے بہت زیادہ جرت باوجود ڈنک نہیں ہوئی کہ یمال ایسے واقعات بیلے سے بہت مشہور تھے 'اوراللہ تعالیٰ کی غیبی نفرت و حمایت کا مشاہدہ آئے دن ہو ہار ہتا تھا۔ '

مولا ناعبدالصمد سیال صاحب ہی نے اس سلسلہ کا کیک اور عجیب واقعہ سایا کہ:

دوگر دیز '' کے علاقے میں دشمن کی چھاؤنی کے پاس مجاہدین کا ایک مرکز تھا'اس مرکز کی حفاظت کیلئے انہوں نے قر سب کی ایک بہاڑی چوٹی پر مور چہ بنایا ہوا تھا'جس پر ہم مجاہدین تعینات تھے' یہ ہروقت دشمن پر نظرر کھتے' اور مرکز مجاہدین کے خلاف کی جانے والی ہر کارروائی کو ناکام بناڈا لتے تھے' ۔ دشمن ان سے گلو خلاصی کیلئے مور چے پر قبضہ کرنے کی فکر میں تھا ۔ ایک رات مور چے کے ان مجاہدین کو نیچے بہاڑی کے دامن میں فوجی کی فکر میں تھا ۔ ایک رات مور چے کے ان مجاہدین کو نیچے بہاڑی کی اور پچھ لوگوں کے بوٹوں کی آواز آئی' دو ڈکر وہاں پنچے تو ٹارچ کی روشنی میں سے بخیب منظر دیکھا کہ تقریباً ۵ انہوں نے کمیونسٹ فوجی پڑے جن میں سے اکثر مرچکے تھے اور پچھ آخری سانس لے رہے تھے۔ کمیونسٹ فوجی پڑے جن میں سے اکثر مرچکے تھے اور پچھ آخری سانس لے رہے تھے۔ کمیونسٹ فوجی پڑے حزیمیں سے جائزہ لیا تو مردہ

فوجیوں کے پاس بہت سارے بچھونظر آئے 'جو مجاہدین کو دیکھ کر پھروں میں رو بوش ہور ہے تھے ۔۔ اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ان چاروں مجاہدین اوران کے مور پے کی کس طرح حفاظت فرمائی کہ ان کو گھیرنے کیلئے جو فوجی رات کی تاریکی میں آئے تھے ان میں سے تقریباً 10کو بچھوؤں کی فوج نے موت کی نیند سلا دیا 'اور باتی بھاگ کھڑے ہوئے ۔''

مولا ناعبدالصمد سیال کاکهناہے کہ بیہ واقعہ مجھےاس مرکز کے افغان مجاہدین نے خو د سنایا تھا۔

> مرد سابی ہے وہ' اس کی زرہ ''لاالہ'' سامیہ ششیر میں' اس کی پنہ ''لاالہ''

ہم تقریباً ڈھائی بجے ڈیرہ اساعیل خان پہنچ گئے 'جن ساتھیوں کی سیٹیں کل صبح کے جہاز میں ملتان کیلئے ریزرو نہ ہوسکیں انہیں آج ہی شام بذریعہ ویکن ملتان جانا پڑا' میری اور محترم محمد بنوری صاحب کی 'اور عزیز م مولوی محمد زبیرعثانی سلمہ کی سیٹیں پہلے ہے ریزروتھیں 'ہم تیوں کو پی آئی اے کے دفتر کے پاس ایک ہوٹل میں ٹھسرا دیا گیا۔

### جمعه و به شعبان المعظم ۸ و ۱۹۸۸ – ۱۹۸۸ پریل ۱۹۸۸

پی آئی اے کا توکر طیارہ جواسلام آبادے آیا تھا، صبح نوبجے کے قر سب روانہ ہوا 'راستہ میں تھو ڈی دیر '' (بلوچستان) میں رکا 'اور گیارہ بجے کے قر سب ہم ملتان پہنچے گئے 'ایئر پورٹ پرایک عزیز اور کچھا حباب لینے آئے تھے 'یمال سے ہمیں آج ہی شام کے جماز ہے کراچی جانا تھا 'سیٹیں پہلے سے بک تھیں ۔ اب سب سے پہلے سے فکر تھی کہ کسی طرح کراچی فون کر کے اپنی ہمشیرہ محترمہ کا حال معلوم کروں 'جو ہمپتال میں واخل تھیں 'لیکن یمال کے احباب نے ہمارے اس چھ گھنے کے قیام کو مسلسل پروگراموں کر اخل تھیں 'ایکن یمال کے احباب نے ہمارے اس چھ گھنے کے قیام کو مسلسل پروگراموں سے بھراہوا تھا' بتایا گیا کہ مجھے جامعہ خیرالمدارس میں جمعہ کے اجتماع سے جمادا فغانستان ہی کے موضوع پر خطاب کرنا ہے ' ہم بجے مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں اسی موضوع پر کے موضوع پر خطاب کرنا ہے ' ہم بجے مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں اسی موضوع پر کے موضوع پر خطاب کرنا ہے ' ہم بجے مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں اسی موضوع پر خطاب کرنا ہے ' ہم بجے مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں اسی موضوع پر خطاب کرنا ہے ' ہم بجے مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں اسی موضوع پر خطاب کرنا ہے ' ہم بجے مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں اسی موضوع پر خطاب کرنا ہے ' ہم بیا میک موضوع پر خطاب کرنا ہے ' ہم بیا میں ہو سے کھوں نبوت کے دفتر میں اسی موضوع پر خطاب کرنا ہے ' ہم بیا میں ہم بیا میں ہم بیا ہم

پریس کانفرنس تھی 'وغیرہ وغیرہ -

قیام گاہ ہے جامعہ خیرالمدارس جاتے وقت ہمارے میزبان 'بھائی انواراللی صاحب نے بتایا کہ دوہجی ابھی کراچی سے فون پر رابطہ ہوا ہے 'آپ کی بمن کی حالت ٹھیک نہیں ہے 'مگر آپ پریشان نہ ہوں 'نماز کے بعد آپ فون پر خود بات کرلیں'' \_\_\_\_ دل سسم گیا ان کے اندا زے شبہ ہوا کہ وہ مجھ سے کچھ چھیارہے ہیں!

اسی ذبنی دباؤکے عالم میں دوجہادا فغانستان 'کے موضوع پر خطاب ہوا اور سے
معلوم ہوکر تعجب اورا فسوس ہوا کہ بعض اچھے خاصے دیندا روں کو بھی پہلے سے اس جہاد کی
دینی اہمیت کا ندازہ نہ تھا 'بعض نے بتایا کہ انہیں بعض سیاسی لیڈروں کے بیا نات کی وجہ
سے اس کے دو شرعی جہاد''ہونے ہی میں شکوک وشبہات تھے جو بحد اللہ اب دور ہوگئے ۔
خطاب کے بعد لوگوں میں خوب جوش اور ولولہ نظر آیا 'بہت سے حضرات نے جہاد میں
جانے کاعزم ہمی ظا ہرکیا ۔وللہ الحمد ۔

نومید نه ہو ان ہے' اے رہبر فرزانه کم کوش تو ہیں لیکن' بے زوق نہیں راہی

### ب<sub>ۇ</sub>ى بىن كى و فات كا ذا تى الىيە

نماز کے بعد قیام گاہ پہنچ کر کراچی فون کرنے کا ارا دہ کیا ' تو محترم میزبان نے رکتے رکتے ہے۔ گومگو کے عالم میں \_ وہ اندوہناک خبر سادی جس کا خوف بدن میں دو پہری سے جھر جھری پیدا کر رہاتھا \_ میری بڑی بسن 'بست ہی محبت کرنے والی بسن ' جنہوں نے مجھے گو دوں میں کھلایا 'اور قدم قدم پر میری تربیت میں حصہ لیا 'آج ہی صبح ۸ جبکرا چی میں انقال فرما چکی تھیں \_ انالله و انا الیه ر اجعو ن

میزبانوں نے بتایا کہ یہ خبران کو میرے ملتان پنچنے سے پہلے ہی مل گئی تھی 'اور اب تک ان کا بار بار کراچی سے رابطہ ہو چکا ہے \_\_\_ لیکن مجھ سے اس لئے مخفی رکھی گئ کہ آج مغرب سے پہلے کراچی کیلئے کوئی پروا زنہیں ہے 'ایسے میں آپ کو بتانے کا متیجہ اس کے سواکیا ہوتا کہ پورا ہی وقت کرب اور بے چینی میں گذر تا'اور جمعہ کا خطاب بھی رہ جاتا۔ کراچی سے بھی ہی ہدایت ملی تھی کہ آپ کو سے خیردینے میں جلد بازی سے کام ندلیا جائے۔

فون پرمعلوم ہوا کہ ابھی ابھی نماز جمعہ کے متصل بعد دارالعلوم کرا چی میں ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے اور اس وقت دارالعلوم ہی کے قبرستان میں والدین کے مزار مبارک کے پاس مدفین عمل میں آرہی ہے \_\_\_ نماز جنازہ میں شرکت اور آخری دیدار سے محروی کا غم بالائے غم تھا'لیکن اس تصور سے دل کو کچھ دلاسا ملاکہ میراا تظار کیا جا آتو آخضرت کے اس حکیمانہ ارشاد کی تقیل نہ ہوسکتی تھی کہ:

"إِذَامَاتَ اَحَدُكُمْ فَلَاتَحْبِسُو هُ و اَسْرِعُو ابِه

الٰي قَبْرِه"

''جب تم میں سے کسی کا نقال ہو جائے تواسے روک کر مت رکھو 'اوراسے اس کی قبرتک پہنچانے میں جلدی کرو۔'' (فق لملبہ بحوالہ طبرانی ص۸۹ من ۲ جمح الزوائد ص ۲۳۰ ت

ناچیز کی سب سے بردی ہمثیرہ اب سے ۳ سال قبل وفات پاچی تھیں ان سے چھوٹی تین بہنول میں سے عمر کی ترتیب سے دو سرے نمبر پرتھیں 'حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ﷺ سے بیعت 'اور حضرت والد ماجد ﷺ کی حکیمانہ تعلیم و تربیت کی برکت سے مزاج ومداق اور فکر وعمل دی سانچ میں ذھلا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے عبادت کا خاص ذوق عطا فرمایا تھا' ہے بھی ان کی خوش نصیبی ہے کہ جمعہ کے مبارک دن میں وفات ہوئی ۔ محض گھر یلو تعلیم کی بدولت علمی وا دبی معیارا بیا تھا کہ بہت سی ڈگری یافتہ خواتین میں بھی کم پایا جاتا ہے 'شعروا دب کانفیس اور لطیف ذوق پایا تھا' نو دبھی شعر کہی شعر کہی تھیں ان کا میہ شعر تو یوں لگتا ہے جیسے گھر سے ہپتال جاتے ہوئے ہی کہ اہو:

چن سے جاتے ہیں سے سوچ کر کہ پھر نکہت گذر بھی ہوگا سوئے آشیاں' نہیں معلوم! یہ موضوع ایبا در دناک اور جذباتی نوعیت کا ہے کہ دل چاہتا ہے صفحے کے صفح کے صفح کے صفح کے مستا چلاجاؤں گا' ۔۔۔ النذائس موضوع ہے بہت دور چلاجاؤں گا' ۔۔۔ النذائس موضوع کو قارئین کرام کی خدمت میں اس درخواست پر ختم کر تاہوں کہ براہ کرم ان کیلئے کامل مغفرت اور اعلی درجات کی اور پس ماندگان کیلئے صبروسکینت اور فلاح دارین کی دعا فرائیں۔ اللّٰہ ہم اعفر کھا و ارحمها

### كمانڈر زبير كاخط

تقریباً ۳ ہفتے بعد 'رمضان المبارک ۸ · ۱۱ه میں محاذے کمانڈر زبیر کا محسب وعدہ خط آیا ،جس کے اہم اقتباسات سے ہیں:

"ناریخ: ۴۱۹۸۸/۴/۲۵

محترم المقام واجب الاحترام 'حضرت مولانا زيد مجدكم السلام عليكم و رحمة الله وبركانة خيريت موجو دومطلوب ب-

خط لکھنے کا مقصد آپ کواس جنگ کے نتائج سے آگاہ کر ناہے جو آپ کی سرپر تی ہیں الزی گئی تھی ۔کل مورخہ ہم ۱۲ پر بل (۱۹۸۸ء) کو دوارغون، چھاؤنی سے دوا نغان فوجی ہواگ کر مجاہدین سے آطے 'ان فوجیوں نے جمال دیگر معلومات فراہم کیس' وہاں اس جنگ کے بارے ہیں بھی بتایا ان کے بیان کے مطابق مقدس ہاتھوں سے نکلنے والے مارٹر توپ کے کولوں نے دو بوسٹ '' زامہ خولہ '' میں شملکہ مچادیا 'اس لئے کہ ان کولوں سے ایک دو نہیں بلکہ تین بردے فوجی افسرایک ساتھ مردار ہوئے 'ایک مردار اور چھ شدید زخی ہوگئے ۔جانی نقصان کے علاوہ مالی نقصان بھی خاصا ہوا۔

الحمد للد! اس حملے کے بعد دشمن انتائی مرعوب ہے 'ہم نے بھی حملے تیز کر دیئے میں۔ چند دن قبل ہم نے دو میزائل دانے جن کے اچانک گرنے سے دشمن کا شدید نصان ہوا۔ آنے والے فوجیوں کے بیان کے مطابق تین ایمولینس گاڑیاں مرداروں اور

زخیول سے بھر کر مکئیں -

یہ س کریقینا آپ کو خوشی ہوگی کہ صوبہ پکتیکا کے امیر بعظیم کمانڈر 'حضرت مولانا ارسلان رحمانی افغانستان پہنچ گئے ہیں اورانہوں نے بہت اہم پروگرام ترتیب دیئے ہیں' جن کے لئے ہم آپ کے تعاون کے خواہاں ہیں 'ہماری دیگر ضروریات سے تو آپ باخبر ہیں ہی 'اس وقت ہمیں شدید ضرورت افراد کی ہے 'ہم امید واثق رکھتے ہیں کہ آپ حضرات افراد پر محنت کر کے انہیں محاذ پر بھیجیں گے ۔

> دعافرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بورے عالم میں اسلام کو سرماندی عطافرمائے۔'' آپ کی دعاؤں کے مختاج \_\_\_\_ مجاہدین اسلام والسلام \_\_\_\_ زہیراحمہ خالد

خط کے چند روزبعد 'رمضان المبارک ہی ہیں ایک رات ۱۱ ہج ' فون پر یہ خوشخری ملی کہ کمانڈر زبیرصاحب ہجی ایمی کوئٹ سے ہوتے ہوئے کرا جی پنچے ہیں 'صح ۸ ہج کی پروا زسے ملتان چلے جائیں گے ' یہ پیغام بھی ملا کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو وہ ایمی آکر ملنا چاہتے ہیں ۔ میرے تو یہ دل کی آوا زختی ' وہ ایک ہج غریب خانے پر تشریف کے آئے ' ہماری واپسی کے بعد سے اب تک جو معرکے ہوئے تھے 'ان کی ایمان افروز تفصیلات سننے میں ایسی محویت ہوئی کہ رات کے ساڑھے تین نج گئے ۔ہماری در خواست پر انہوں نے اس سامان کی فہرست بھی تکھوا دی جس کی محاذیر فوری ضرورت تھی ۔

#### شهيد كاجنت ميں افطار

انہوں نے ایک تازہ ترین معرکہ کا واقعہ بھی سنایا کہ دوہمیں ورمضان کو متح ۸ بعے ' وشمن کی چوکی '' زامہ خولہ '' پر قریب پہنچ کر حملہ کر تاتھا' ہم سحری ' وقت سے زوا پہلے کھاکر مرکز سے روانہ ہوئے ،فیصل آباد کاایک واسالہ مجاہد ''حبیب الرحمٰن'' جو حافظ قرآن تھا اسے میں نے اس معرکے میں جانے سے روک دیا تھا 'کیونکہ وہ ہمارے مرکز میں تراو تک سناتا تھا ۔۔۔ اسے بہت غم ہوا 'اور منت ساجت کرنے لگا' بالا خراس کے شدید ا صرار پر میں نے اجازت دیدی تواس کی خوشی کی انتہانہ رہی ۔ ہم نے چوکی پر میزائلوں سے حملہ کیا \* حصیب الرحمٰن ''بھی دن بھر'' وہ شکہ'' (اینٹی ایئر کرافٹ گن ) سے تا براتو ڑھلے کر تارہا \_\_\_ افطار سے تقریباً دس منٹ پہلے 'جبکہ دشمن کی طرف سے گولوں کی بارش ہورہی تھی 'وہ اپنے مور پچ میں دو ساتھیوں کے درمیان بیٹھاتھا' چوتھاساتھی مور پچ میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے با ہری بیٹھ گیا۔

حبیب الرحن اپنے ساتھیوں ہے کہنے لگا 'دمہم اس وقت جنت میں بیٹے ہیں' کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ دمجنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے''اور ہم اس وقت گولوں کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں''\_\_\_

پھر کہنے لگا'' آج بیاس بھی بڑے زور کی گئی ہے 'کیاا چھا ہو کہ آج افطار جنت میں جاکر ہو!'' وہ یہ کہ کر خاموش ہوا ہی تھا کہ دشمن کی مارٹر توپ کاایک گولہ پاس آگر پھٹا' بجیب بات یہ ہے کہ جو ساتھی مور چے سے باہر تھاا سے تو خراش تک نہ آئی' مور چے کے اندر کابھی ایک ساتھی محفوظ رہا' دو سرے ساتھی کو معمولی زخم آیا'لیکن حافظ مبیب الرحلٰ کو سے جس نے جنت میں جاکرا فظار کرنے کی تمناکی تھی ۔ گولے کا ایک بردا فکڑا آگر لگا اور وہ اسی وقت شہید ہوگیا۔

یہ سناتے ہوئے کمانڈر صاحب کی آٹکھوں میں آنسو جھلملانے گئے ۔۔ پھر زمین پر نظریں گاڑھ کر خود کلامی کے اندا زمیں 'پچھ سوچتے ہوئے بولے''فشہید بھی عجیب ہوتاہے!''

انہوں نے جب بھی کسی شہید کا ذکر کیا ' بی محسوس ہوا کہ وہ خود شہادت کیلئے بیتاب ہیں ان کامسلک بمیشہ بین نظر آیا کہ

خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے ملماں کو ہے ننگ وہ بادشای

رات کے ساڑھے تین بجے رخصت ہونے گئے تو میں نے بوچھادد آپ ملتان سے ہوتے ہوئے محاذ پر جارہے ہیں' ملتان کے قریب ہی آپ کا گھر ہے'کیا گھر نہیں جائیں گے؟ ملکی سی آہ بھرکے مسکراتے ہوئے کہنے لگے دو میری ڈیڑھ سالہ اکلوتی بچی مجھے
اب بہچانے لگی ہے اللہ پاک نے چاہاتوا سے اور گھر والوں کو دیکھنے ضرور جاؤں گا مگر چند
گھنٹوں سے زیادہ نہ ٹھسر سکوں گا نہونکہ اگلی کارروائیوں کے لئے محاذیر فور آپنچنا ضروری
ہے ۔اب ہم نے دوار غون '' کے گر دا پناگھیرا کافی تنگ کر لیا ہے 'اوراس کے محاصرے کو جلدا زجلد مکمل کرنا چاہتے ہیں 'اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ محاصرہ مکمل ہوجانے کے بعد دشمن زیادہ سے زیادہ ہم مینے میں ہتھیار ڈال دیتا ہے۔''۔۔۔

و داعی مصافحہ کرتے وقت میں نے دو آیت الکرسی '' کاعمل یا د دلایا 'اس کے مکمل ہوتے ہی وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے جیپ میں سوار ہوگئے۔

محاذیر واپسی کے بعدا پنے قافلے کے کئی دیگر رفقاء کی طرح ناچیز راقم الحروف نے بھی جمادا فغانستان کے موضوع پر تقریر وں اور خطابات کاسلسلہ جاری رکھا' وارالعلوم کراچی کی جامع معجد میں کئی ماہ تک احقر کااسی موضوع پر خطاب ہوا' بجداللہ کئی نوجوان رمضان ہی میں محاذیر چلے گئے ۔ اور ناچیز کے عزیزوں' دوستوں اور دارالعلوم کے متعلقین ومعاونین نے تقریباً ۵ لاکھ روپے جماد کیلئے جمع کئے 'اس رقم ہے ہم نے ابتدائی طبتی امداد کا سامان 'ایک در جن اسٹریج' اور ایک جدید ترین طبتی سامان سے آراستہ ایمولینس خرید کر کمانڈ صاحب کے پاس روانہ کی 'مجاہدین کی دیگر ضروریات کابھی خاصا سامان لوگوں نے جمع کیا جو محاذیر بھیج دیا گیا۔ بجماللہ بعد میں بھی سے سلسلہ جاری رہا۔

خوار جهال میں مجھی ہو نہیں سکتی وہ قوم عشق ہو جس کا جبور 'فقر ہو جس کا غیور

جماں تک ہمارے سفرا فغانستان کا تعلق ہے 'اس کی رو 'مدا د توختم ہوگئی طلق کین ہوئی۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس قلمی کاوش کامقصد صرف رو 'مدا دسفربیان کر نانہیں بلکہ جماد

ک ہمارا وو سرا سفر <sup>وو</sup>گرویز'' صوبہ پکتیا کے کان پر ایک چھوٹے ہے معرکے میں ٹرکٹ کیلئے اگت 1991ء میں ہوا۔ موقع مل گیا تو اسکا کچھ طال افشاء اللہ آخر میں بیان ہوگا۔ رفیع

ا فغانستان جن حالات میں ہور ہاہے 'اس میں اللہ رب العالمین کی نصرت و حمایت کے جو محید العقول وا قعات رونما ہوئے 'اوران کی جو معلومات مجھے قابل اعتماد مجاہدین سے براہ راست حاصل ہوئیں 'ان کاخلاصہ بھی قید تحریر میں لا ناپیش نظرہے 'المذاا گلے صفحات میں صرف ان حالات کا ذکر کروں گاجواس سفر کے بعد پیش آئے 'یاجن کا مجھے بعد میں علم ہوا 'کہ ان کے بغیریہ تحریر تشنہ رہے گی 'خصوصاً وو محاذار غون ''کا بعد کا حال جانے کے تو قارئین کرام منتظر بھی ہوں گے۔

## جنيوانجھوية اور پاکستان

اس مجھوتے کاپس منظرا ورلب لباب کافی پیچیے دو مجاہدین اور جنیق محمویة ''کے عوان کے تحت عرض کر چکا ہوں ۔ سیمجھویة پاکستان پر زبر دستی مسلط کیا گیا ہے 'ور نداصل فریقین روس اور مجاہدین افغانستان سے ہمجھویة یا نداکرات ہونے ہی سے توان دو فریقوں کے درمیان ہونے چاہئیں سے 'پاکستان تواس معالمہ میں فریق ہی نہ تھا 'لیکن ا مریکہ اور روس کی ملی بھگت اور دھاندلی ملاحظہ ہو کہ انہوں نے سیمجھویة حکومت پاکستان اور کابل انظامیہ کے درمیان کروا ڈالا \_\_\_ جو حکومتیں غیروں کے سمارے زندہ رہنا چاہتی ہیں 'انسی قوی زندگی کے اہم مو ڑوں پہھی قومی ضمیرے خلاف فیصلے کرنے پڑتے ہیں 'پاکستان کی ختن مسلم لیگی 'دوجو نیجو حکومت ''بھی اس قومی جرم کی مرتکب ہوئی ہے ۔ نہ جانے مفر پاکستان اقبال مرحوم کی ہے بات ہمارے حکرانوں کی سمجھ میں کب آگی کہ

اپنے رازق کو نہ پہانے تو مختاج ملوک اور پہانے تو ہیں' تیرے گدا دارا وجم

بسرحال اس سرا سرغیر معقول اور ظالمانه مجھوتے پر ۱۴ اپریل ۱۹۸۸ء کو جنیوا می 'حکومت پاکستان کی طرف سے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب زین نورانی نے ' اور کابل کی کمیونٹ انظامیہ کی طرف سے اس کے وزیر خارجہ نے دواصل فریقین''کی دنیت سے دستخط کر دیئے ۔روس اورا مربکہ کے وزرائے خارجہ نے اپنے اپنے ملکوں کی طرف سے بہ طور دو ضامن '' دستخط کئے ہیں۔

سمجھوتے کی دستاویزات میں کہا گیاہے کہ بیہ مجھونة دستخطوں کے ساٹھ دنوں بعد (۱۵ جون ۱۹۸۸ء سے) نافذا نعل ہوگا۔ (افعانستان سے) غیر مکی (روی) فوجوں کا انخلاء اسی تاریخ (۱۹۶۵ء تک واپس بلالی جائے گی اور ساری فوج کا نخلاء ماہ میں مکمل ہوگا۔

## سمجھوتے میں پاکستان برکڑی پابندیاں

اس مجھوتے کی دستاویزات میں پاکستان پر جوکڑی پابندیاں خوشنماسفار تی الفاظ میں لپیٹ کرعا کد کی گئی ہیں وہ سادہ الفاظ میں سے ہیں :

(آ) روس کی قائم کر دہ کمیونسٹ کابل انظامیہ کو \_\_\_ جے پاکستان نے آج تک تسلیم نہیں کیاتھا\_\_\_ پاکستان اسے تسلیم کرلے گا۔

(۲)اس کھ بتلی انظامیہ کا''افتاراعلی''افغانستان کے اس اس فیصد علاقے پر بھی تسلیم کرلے گاجے مجاہدین آزا دکرانچکے ہیں اور جس پر مجاہدین کامکمل کنٹرول ہے۔

رے مات جہری اور وجہ ہے امریکہ بھی '' ناجائزا نظامیہ'' ہی کہتا ہے ۔ جوروس (۳) یہ ناجائزا نظامیہ ہے امریکہ بھی '' ناجائزا نظامیہ'' ہی کہتا ہے ۔ جوروس

کے ساتھ مل کر 'اس کے بل بوتہ پر تجاہدین سے ہر سرپیکار ہے 'اور جس کی گردن پر افغانستان کے ۱۵ الکھ مسلمانوں کا خون ہے \_\_\_ پاکستان اس کے اقتداراعلیٰ "کی سیای آزادی 'علاقائی سالمیت 'قومی وحدت 'اور سلامتی کاالیابی ''داحرّام ''کرے گا 'اورا پی طرف سے اس کوالیابی تحفظ فراہم کرے گا جسیا کہ پاکستان خودا پنے لئے چاہتا ہے (اس کے بین السطور میں سے دھمکی موجود ہے کہ اگر پاکستان نے الیانہ کیا تو کابل کی خفیہ تنظیم کرنے بین السطور میں سے دھمکی موجود ہے کہ اگر پاکستان نے الیانہ کیا تو کابل کی خفیہ تنظیم دونوں کو دیوں کو دیوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں ک

جاری رکھیں گے جو کئی سال سے یمال کے شہروں کامعمول بنی ہوئی ہیں )۔ (م) پاکستان اپنے ذرائع ابلاغ کو پابند کرے گاکہ ان سے کمیونٹ کابل انظامیہ کے خلاف کسی قتم کایر و پیگنڈہ نہ ہوسکے۔

یہ نام نهاد مجھوبة روس کو توانی کھ بلی کابل انظامیہ کو مملک ترین ہتھیار اور جگل

سازوسامان فراہم کرنے سے نہیں رو کتا 'بھارت پر بھی اس سلسلہ میں کوئی پابندی نہیں لگانا ' \_\_\_\_ ا مریکہ بھی اگر چاہے تو مجاہدین کواسلحہ دے سکے گا 'لیکن مجھوتے میں پاکستان پر ہیر پابندی عائد کی گئی ہے کہ

۔ (۵) وہ براہ راست یا بالواسطہ مجاہدین کی کسی قشم کی کوئی امدا دیا حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔

(۱) انہیں فوراً پاکستان سے نکل جانے پر مجبور کرے گا اور اپنی سرزمین پر کسی مجاہد کا وجو دایک لمحہ کیلئے ہر داشت نہیں کرے گا-

(۷) پی سرزمین سے مجاہدین کو گذرنے مااسلحہ وگولہ باروداور سازوسامان کیجانے کی اجازت نہیں دے گا۔

(٨) مجامدين كوابلاغ عامه كے ذرائع استعال كرنے كى بھى اجازت نہيں دے گا۔

فلاصہ ہے کہ پاکتان کو جہاداور مجاہدین افغانستان کا مکمل بایکاٹ کرنا ہوگا،
مجاہدین کیلئے کسی اور ملک ہے آنے والی امدا دبھی ان تک نہیں بہنچنے دے گا، اور کابل کی
عاجائز انظامیہ کے ساتھ '' باہمی احترام اور تعاون'' کی پالیسی اپنا کرا ہے اپنی طرف ہے
بورا تحفظ فراہم کرے گا\_ دو سرے الفاظ میں پاکتان کواپنی ہسالہ افغان پالیسی کے
بر عکس 'اسلام کے جان نثار مجاہدین ہے دشمنی 'اوران کے کمیونسٹ دہمن ہے صلح کرنی
برٹے گی \_ افغانستان کے عوام پاکستان اور امت مسلمہ کواس صبر آزما جہاد کے جو دور
برٹ می والے ہیں 'وہ سب کے سب ا مربکہ روس اور اسکی کھ پتلی کمیونسٹ
برٹ می جھولی میں ذال دیئے جائیں گے یا ور بھارت کواس انتظامیہ کے ذریعہ پاکستان
کے خلاف وہ سارا کھیل کھیلئے کے مواقع دوبارہ مل جائیں گے جو وہ اس جہاد کے شروع
ہونے تک کھیلتارہا ہے۔

# روسی فوجول کی پسپائی

بہ ظاہرا سیمجھوتے میں غیرملکی (روسی) فوجوں کی واپسی کا علان بردا خوش کن ہے 'مغربی زرائع ابلاغ نے مجھوتے کے اسی جھے کوسب سے زیادہ اچھال کرا سے دوعظیم کامیابی'' قرار دیاہے 'اور جو پابندیاں پاکستان پر لگائی گئی ہیںان سے توجہ ہٹانے کیلئے برا بر سہ آثر دیا جار ہاہے کہ سیمجھونۃ دراصل روسی فوجوں کی واپسی کو یقینی بنانے کیلئے وجو دمیں آیا ہے۔

لیکن جے جمادا فغانستان کے حالات کا ذرائیمی علم ہے وہ جانتا ہے کہ روسی فوجوں کی واپسی کا ذکراس میں صرف دون سب داستان ''کیلئے ہے 'ور نہ بیاس مجھوتے کا سب سے زیادہ لالیتیٰ حصہ ہے 'کیونکہ روس نے تو حالات سے مجور ہوکراس مجھوتے کے بغیر بھی اپنی فوجیس واپس بلانے کاواضح اعلان کر دیا ہے 'جواس مجھوتے سے ۸ مروز قبل ۱۸ مارچ ۱۹۸۸ء کے اخبارات میں شہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوچکا ہے۔

تفصیل اس کی بیہ ہے کہ روس نے ابتداء بیا علان کیا تھا کہ اگر جنیقا بھوتے پر ۱۵ مارچ ۱۹۸۸ء تک دستخط ہوگئے تو وہ ۱۵مئی ۱۹۸۸ء سے اپنی فوجوں کا انخلاء شروع کر دے گا اور پاکستان کو دصمکی دی تھی کہ دو بیہ آخری موقع دیا جارہا ہے اگر ۱۱مارچ تک دستخط نہ ہوئے تو بیپشکش ختم ہوجائے گی " لیکن حکومت پاکستان نے شروع میں مضبوط موقف اختیار کیا اور دستخط کرنے پر آمادگی ظا ہرنہ کی 'یمان تک کہ ۱۵مارچ کی آریخ بھی گذرگئی۔

سوال پیدا ہوا کہ اب روس کیا کرے گا؟ کیا فوجیں واپس لے جانے سے انکار کردے گا؟\_\_\_ اس سوال کا جواب اس نے بردی پیچارگی کے عالم میں سے دیا جو ۱۸مارچ کے اخبارات میں شائع ہوچکا ہے کہ

> د پہنچھو بتہ نہ ہوسکانو بھی ہما پئی فوجیں واپس بلالیں گےا وراس کا طریقہ کار خو د ہی طے کرلیں گے ۔''

> > لطيفه

اس پر ایک لطیفہ یاد آگیا \_\_\_ ایک دکان کے ملازم نے مالک سے تخواہ بردھانے کی باربار درخواست کی اس نے ہربار سنی ان سنی کر دی بالا خرایک روزوہ جی کڑا کرے آیا 'اور دھمکی آمیز لہج میں مطالبہ کیا دواس ماہ سے تخواہ بڑھارو ورنہ'' \_\_\_\_

مالک نے غصہ سے بات کاٹنے ہوئے 'زور سے پوچھا''ورنہ کیا''؟ \_\_\_ ملازم سٹ پٹاگیا 'اور جھج کتیر ہوئے بولا:

د ورنه\_\_\_ حضورای تنخواه پر کام کروں گا۔''

بسرحال! روس نے اپنی فوجوں کی واپسی کو دو جنیوا مجھوتے '' کے ساتھ مشروط نہیں رکھا تھا'وہ نوسال کی عبر تناک رسوائی 'اور مجاہدین کی سبق آموز مزاحت سے زچ ہوکراس دلدل سے نکلنے پر مجبور تھا 'کیونکہ ایک طرف تواس کی فوجیس بری طرح پٹ چکی تھیں 'اور ہرقیت پر یسال سے چھٹکارا پاکر گھروں کو واپس جانے کیلئے بے تاب تھیں' دو سری طرف روس کواس ہسالہ قسمت آزمائی میں سرا سرناکا می نے بہت سے اندرونی بیچیدہ مسائل نے بری طرح جکڑ لیا تھا'اقتصادی حالت تباہ ہو چکی تھی 'اوراس کی مقبوضہ اسلامی ریاستوں از بکتان ( بخارا ' کاشفند ' سمرقند ) اور تاجبتان وغیرہ کے مسلمانوں میں بھی آزادی کی لہرجاگ اٹھی تھی ۔

للذا میہ بات تو طے شدہ تھی کہ روسی فوجیس جن کو یمال اپنی جانوں کے لالے پڑگئے ہیں بہت جلد بھاگنے والی ہیں 'چنانچہ جنیوا بھو متہ ہو یا نہ ہو 'روس بہر حال 'فاسی تخواہ پر گام کرنے کا''اعلان کر چکا تھا ۔۔۔ وہ اپنی فوجوں کی واپسی کیلئے کتنا بے قرار تھا؟اس کا پھھا ندا زہ دنیا نے اس سے بھی کر لیا کہ جب اس مجھوتے پر مہاا پریل کو د سخط ہوگئے تواس کی روسے فوجوں کی واپسی ۱ جون سے شروع ہونی تھی 'گر اس نے فوجوں کا انخلاعہ دو حتیا طان'ایک ماہ قبل ۱۵مئی ہی سے شروع کر دیا۔

اس تفصیل ہے یہ بات واضح ہے کہ جنیوا مجھوتے میں روسی فوجوں کی واپسی کا ذکر کوئی قیت نہیں رکھتا استمجھوتے کے اصل اجزاء وہ ہیں جن میں پاکستان پروہ پابندیاں لگائی ہیں جوا و پربیان ہوئیں ۔

# بوراكفرايك ملت

روس اورا مربکہ نے اپنے شدید ترین نظریاتی اور سیاسی اختلافات کے باوجود ماضی کی طرح اب پھراسلام دشمنی میں مشترک پالیسی اختیار کرلی ہے 'دونوں اس نکتہ پر معتجد ہوگئے ہیں کہ روی فوجوں کی واپسی کے بعد یماں مجاہدین کی اسلامی حکومت کو قائم ہونے سے ہرقیت پر روکا جائے 'اور یمال ایس حکومت بھی ہرگز قائم نہ ہونے دی جائے جو پاکستان کیلئے کسی بھی درجہ میں تقویت یا طمینان کا باعث بن سکے اس پرنہ صرف امریکہ اور روس 'بلکہ تمام مغربی طاقتیں یک جان ویک زبان ہیں \_\_\_ بھارت جوا فغان مسللہ سے پورے وسال غیر متعلق رہا'اس نکتہ پراب وہ بھی اپنے پورے بیٹے بین کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔

اس مجھوتے کے ذریعہ ایک طرف تو پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک سے امدا داور رضا کاروں کے پہنچنے کے تمام راستے روک کر مجاہدین کو تنماچھوڑ دینے 'اوران پرعرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ' دو سری طرف 'جس طرح روس بار باریہ اعلان کررہاہے کہ وہ فوجیس واپس بلانے کے بعد بھی اپنی کھ پٹی کابل انظامیہ کواسلحہ فراہم کر تا رہے گا'ا مریکہ نے بھی سے منافقا نہ اعلان کیا ہے کہ موجودہ کابل انظامیہ کے خاتمہ تک وہ مجاہدین کوا مدا دریتارہے گا' (کس راستے سے دے گا؟ میہ ظاہر نہیں کیا گیا۔)

ا مریکہ کی اس متضاد دو حکمت عملی "کامقصد ہے ہے کہ جس طرح کابل انظامیہ کلی طور پرروس کے رحم وکر م پر رہ جائیں 'ان کا رشتہ پاکتان اور پورے عالم اسلام ہے کٹ کر صرف ا مریکہ سے باتی رہ جائے ' ناکہ وہ امدا دکیلئے ان پراپی من مانی شرائط مسلط کر سکے 'اس نام نمادا مدا دکووہ مجاہدین میں پھوٹ ڈالنے کیلئے موثر حربے کے طور پر استعال کرے 'اور جب کابل آزا دجوتو یمال حکومت ' مجاہدین کے بجائے ایسے افراد کی قائم کی جائے جو پوری طرح ا مریکہ کے دست نگر اور وفادار ہوں' یا ظاہر شاہ جیسے حکمران مسلط کر دیئے جائیں جو مسلم امت کے اسخاد اور مفادات کاراستہ روک کر روس 'ا مریکہ اور بھارت تینوں کوخوش رکھ سکیں ۔۔۔

بہ ظا ہرا با مربکہ کی بھی کوشش ہیہ ہوگی کہ کابل کی فتح میں دیر لگے 'آپا کہ اس مدت میں مجاہدین میں پھوٹ ڈال کریمال <sup>دو</sup>مطلوبہ''افرا دسامنے لائے جاشکیں –

اس حکمت عملی کا دو سرامقصد جس میں بھارت اور روس پیش پیش ہیں ہیے۔ کہ میں اس وقت جبکہ فاتح مجاہدین کابل کے دروا زے پر دستک دے رہے ہیں' افغانستان میں ان مضبوط اسلامی حکومت کے بجائے نئ سیکو لر حکومت قائم کر کے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر پاکستان کیلئے وہی تشویشناک صورت حال پیدا کر دی جائے جو جہاد سے پہلے تھی ' نام نماد ' پخونستان ' کامسکلہ ' جے اس جہاد نے دفن کر دیا ہے 'اس گڑے مردے کو اکھا ڈکر دوبارہ کھڑا کیا جاسکے 'اور پاکستان کے خلاف بوقت ضرورت اسے بھی استعمال کیا جائے \_\_\_ جینو جھو می اسلام دسمن طاقتوں کے اس گھرجو ڈکاپہلا قدم ہے ۔ میں اس نام نماز جھوتے کے متن کا بغورا وربار بار مطالعہ کرنے کے بعد بھی اس کے سواکسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکا کہ سیہ جھوتے \_\_ جس کی طولانی دستاویزات کو سفارتی اسلوب و آداب سے بردی محنت کر کے سجایا گیا ہے \_\_ ایک خوشنما جال ہے 'جس کے اسلوب و آداب سے بردی محنت کر کے سجایا گیا ہے \_\_ ایک خوشنما جال ہے 'جس کے قام اور پاکستان کو بھانے نے گئے ہیں ۔ اسلوب فرف مجاہدین افغانستان کے عوام اور پاکستان کو بھانے نے گئے ہیں ۔

ہیں کواکب کچھ' نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکا' سے بازی گر کھلا

#### امت مسلمه كاموقف

معتر ذرائع سے معلوم ہوا کہ شہید صدر پاکستان جزل محمر ضیاءالحق صاحب کو سے جن کی مومنانہ و مدرانہ رہنمائی اور بھر پور حمایت جمادا فغانستان کو شروع سے حاصل رہی ۔۔۔ سمجھوتے کی اس صورت حال سے شدیداختلاف تھا 'انہوں نے جو نیجو حکومت کو اس سے بازر کھنے کیلئے آخر تک بھر پور کوشش جاری رکھی ان کاموقف وہی تھا جو پوری امت مسلمہ کا تھا کہ روسی فوجیں اس حالت کو پہنچ چکی ہیں کہ ان کوا فغانستان سے راہ فرار اختیار کرنے کے لئے کسی مجھوتے یا بمانے کا انظار نہیں رہا ' جاہدین کی فتح سے راہ فرار اختیار کرنے کے لئے کسی مجھوتے یا بمانے کا انظار نہیں رہا ' جاہدین کی فتح سامنے ہے ان حالات ہیں کابل کی کمیونسٹ انظامیہ سے مجھوتہ کرکے اسے افغانستان کے عوام پر ان کی مرضی کے برعس مسلط رہنے ہیں مدد دینا ۔۔۔ جبکہ چند شہروں اور چھاؤنیوں کے سوا پورے ملک میں اس کا کوئی وجود نہیں ۔۔ دوا پنے پاؤں کلیا ڈی مار نے سوا کچھ نہیں ۔اگر عالمی طاقتوں کو مجھوتے پرا صرار ہے تو وہ اس پر ہو نا چاہئے مار نے دوی فوجوں کی واپسی کے ساتھ ہی کابل کی موجودہ انظامیہ کی جگہ مجاہدین کی عبور ی

حکومت قائم کر دی جائے 'جوا فغانستان میں مناسب حالات پیدا ہوتے ہی وہاں باضابطہ مستقل نمائندہ حکومت قائم کرنے کا راستہ ہموار کر سکے ۔امن قائم ہونے کا صرف بھی ایک راستہ ہے 'ورنہ مجاہدین مکمل فتح ہونے تک جہا دجاری رکھنے کا اعلان کر چکے ہیں ۔ ادھرروس مملک ترین اسلحہ کابل انظامیہ کو دیتارہے گا 'جس کا حاصل اس کے سواکیا ہے کہ جنگ جاری رہے گا ' سمجھونة امن کے لئے ہواکر تاہے 'جس کاکوئی راستہ اس میں تجویز نہیں کیا گیا ۔

### عالمي طاقتوں كا دباؤ

یہ صحیح ہے کہ اس مجھوتے کیلئے حکومت پاکستان پر عالمی طاقتوں کا دباؤ بہت سخت تھا ا مرکی دباؤ کے ساتھ روسی دباؤ بھی بڑھتا جار ہاتھا سیجھوتے پر دسخط ہونے سے صرف میں روز قبل ۱۰ اپریل ۱۹۸۸ء کو '' را اولپنڈی اوجڑی کیمپ آر ڈی ننس ڈ پو'' میں اچانک رھاکوں اور میزا کلوں سے را ولپنڈی اور وماکوں اور میزا کلوں سے را ولپنڈی اور اسلام آباد کے جڑواں شہروں پر قیامت صغری ٹوٹ چکی تھی 'اور عام اندا زہ ہے ہے کہ یہ روس کے تربیت یافتہ تخریب کاروں یا مرکی می آئی اے کی کارروائی تھی 'لیکن اس طرح کے صبر آزما حالات توموں کی زندگی میں آیا ہی کرتے ہیں 'اورا یہ ہی حالات میں قومی ویا ہوتی ہے اس وقت کی 'دفتوں کہ اس وقت کی 'دفتوں جمہوری حکومت' قومی زندگی کے اس نازک ہوتی ہے 'افسوس کہ اس وقت کی 'دفتوں جمہوری حکومت' قومی زندگی کے اس نازک موڑ پر پہنچتے ہی بھسل پڑی 'اور شہید صدر مرحوم سے جن پر ''آ مریت' کی پھبتی کسی جاتی موڑ پر پہنچتے ہی بھسل پڑی 'اور شہید صدر مرحوم سے جن پر ''آ مریت' کی پھبتی کسی جاتی موٹیں اس دفتوں طاقتیں جس طرح کا قومی ضمیر کے خلاف فیصلہ 4 سال میں نہ کراسکی سے 'اسلام و شمن طاقتیں جس طرح کا قومی ضمیر کے خلاف فیصلہ 4 سال میں نہ کراسکی تھیں اس دفتوں جمہوری حکومت' سے ایک جھٹے میں کرالیا گیا۔

یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے' یورپ سے نہیں ہے

عام ناثریہ ہے کہ مجھوتے کے ڈیڑھ ماہ بعد ۲۹مئی ۱۹۸۸ کو یہ جبکہ اس

سمجھوتے کے نافذا لعل ہونے میں یا دن باقی تھے ۔۔۔ صدر مرحوم نے قومی وصوبائی اسمبلیاں تو رُکر جونیجو حکومت کی برطرفی کا جو سخت اقدام کیا 'اس کا ایک برا سب اس سمجھوتے پر دسخط کر نابھی تھا۔

O

ایک طرف جمادا فغانستان کے ثمرات کو ہائی جیک کرنے کیلئے عالمی سطح پر سے تیاریاں ہور ہی تھیں 'دو سری طرف مجاہدین اس ساری صورت حال سے باخبر ہونے کے باوجود 'محض اللّٰد تعالیٰ کے بھروسہ پر دو فتح یا شہادت''کی خار دار شا ہراہ پر تیز گام پیش قدمی کررہے تھے۔

2 امنی ۱۹۸۸ء سے روسی فوجوں کی افغانستان سے پیپائی شروع ہونے کے ساتھ ہی کمیونسٹ کا بلی افوائ بھی اپنے مورچوں 'چوکیوں اور چھاؤنیوں کو چھو ڑچھو ڈکر کابل اور ،و سرے شہروں کو بھاگنے لگیں 'جو مسلمان فوجی اب تک کمیونسٹوں کے جبروا ستبدا و سے خلاصی نہ پاسکے تھے ان کی بھی بہت بڑی تعدا دموقع پاکر مجاہدین سے آملی اور اس تعدا دمیں روز بروزاضافہ ہونا گیا اخبارات میں سے خبریں روز کامعمول بن گئیں کہ آج فلاں فلاں چوکیوں سے کمیونسٹ فوجی را توں رات فرار ہوگئی اور فلاں فلاں علاقے کو مجاہدین سے اور جلال آباد جیسے اہم شہروں پر بھی مجاہدین کا ، باؤ بڑھتا چلاگیا۔

محاذ سے میراجسم تو واپس آگیا تھا 'مگر دل و دماغ وہیں گئے ہوئے تھے۔ مختلف محاذوں سے آنے والے مجاہدین سے ملا قاتیں ہی سکون واطمینان کا ذریعہ تھیں 'جواس زمانے میں کثرت سے ہوتی رہیں' میہ حضرات اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت وحمایت کے جن حیرتاک واقعات کامشاہدہ کررہے تھے ان کو سن سن کرائیان تازہ ہور ہاتھا۔وللہ الجمد۔

پر ندے\_\_\_ مجاہدین کاریڈار

یہ سرفروش جودنیای ظالم ترین سرطافت سے نبرد آزمامیں ان کے پاس اب

تک بھی کوئی ایسا آلہ یاریڈار وغیرہ نہیں ہے 'جس سے دشمن کے ہوائی حملوں کی پیشگی اطلاع مل سکے ۔

میں نے کئی مجاہدین سے ساتھا کہ اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا یہ غیبی انظام فرمایا' جو جگہ جگہ مشاہدے میں آیا کہ دشمن کے ہوائی حملے سے چند منٹ پہلے عجیب وغریب سفید پرندے \_\_\_\_ جوا فغانستان میں پہلے بھی نہیں دیکھئے گئے \_\_\_\_ ان کے غول کے غول مجاہدین کے مرکز پر آگر بیٹھ جاتے اور بے تحاشاشور مجاتے' یا مرکز کے اوپر فضاہی میں شور کرتے ہوئے گئی چکر کاٹ کر واپس چلے جاتے' ان کے جاتے ہی دشمن کے طیاروں اور گن شپ ہیلی کا پڑوں کا حملہ ہوجاتا۔ شروع شروع میں مجاہدین کو ان پرندوں اور ہوائی حملوں میں کوئی جو رمحسوس نہ ہوا' \_\_\_\_

جب یہ واقعات کثرت سے پیش آئے تو رفتہ رفتہ معلوم ہوا کہ یہ تواللہ رب العالمین نے ان بے سروسامانوں کو ہوائی حملوں کی اطلاع دینے کا عجیب و غر سب انتظام فرمایا ہوا ہے ۴ وران پر ندوں کوریڈار کالعم البدل بنار کھا ہے 'جب سے یہ بات مشہور ہوئی وہ ان پر ندوں کو پاس آگر شور مجاتے دیکھتے ہی خند قوں اور مورچوں وغیرہ میں چھپ جاتے ہیں ۴ ور دشمن کا ہوائی حملہ ناکام ہوجاتا ہے ۔

جہادا فغانستان کی ہے جیب وغریب کرامت یادپڑتا ہے۔۔۔ جمجھے کمانڈر زبیراحمد صاحب نے بھی رمضان ۸۰ مارھ کی ملا قات میں بتائی تھی 'لیکن ان سمیت جن حضرات نے ہے واقعات سائے 'میں ان سے ہے نہ پوچھ سکا تھا کہ ہے واقعہ ان کاچٹم دید ہے یا ساہوا؟ ۔۔۔ عینی گواہ کی تلاش تھی 'اسی دوران مولا نا عبدالصمد سیال صاحب ہے یا ساہوا؟ ۔۔۔ ملا قاتیں ہوئیں 'جو پاکستان کے ان ۳ اول ترین مجاہدین میں سے ایک ہیں جو برا در ملک افغانستان پر روسی فوج کشی کی خبر سکر ۸ افرور کی ۱۹۸۰ء کو کراچی سے انتہائی جو برا در ملک افغانستان پر روسی فوج کشی کی خبر سکر ۸ افرور کی ۱۹۸۰ء کو کراچی سے انتہائی ہے سروسامانی میں جہاد کیلئے تکل کھڑے ہوئے تھے 'اب وہ شخیم 'وحو کھ المحاد الاسلامی'' کے ماہنا ہے 'والار شاد'' (کراچی ) کے مدیر ہیں ۔۔۔ میں نے ان ساتھ سے سفید پر ندوں کے بارے میں پوچھا توانہوں نے بھی تصدیق کی 'اور خودا پنے ساتھ گذرا ہوا واقعہ سایا' وہ فرماتے ہیں :

د میں نے بھی مولا ناار سلان رحمانی صاحب اور دیگر افغان مجاہدین ہے ان یر ندوں کے بارے میں سن رکھاتھا' \_\_\_\_ کھر ۱۹۸۶ء کے رمضان میں 'جبکہ جمارا مرکز صوبہ دوپکتیکا، میں دوار غون " کے پاس ایک بہاڑی علاقے دو خر گوش " میں تھا ایک صبح میں برا بر کی بیا ڑی پر چڑھا 'اور وہاں بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو گیا البحے کے قریب چانک کبوتر کے برابر بالکل سفید پر ندوں کا کیک غول 'جن کی چونچیں سرخی مائل تھیں \_\_\_ شور کرتا ہوا میرے سرکے اویر سے گذرا 'اور ہمارے مركزير چكر لگانے لگانيه يرندے بے تحاشاشور ميار ہے تھے اوچانك مجھا فغان مجاردين كي بات یا و آئی \_\_\_\_ میں فوراً ترکر بہا ڑی کے دامن میں ایک چٹان کی آ ڑمیں لیك گیا۔ ا د هر مرکز کے باتی مجاہدین بھی خیموں اور کمروں سے نکل کر کھائیوں ' پٹانوں کی آ ڑ گھدے ہوئے مورچوں اور خندقوں وغیرہ میں جاچھے \_\_\_ وہ یرندے جب ہمارے مرکز کا دو سرا چکر ختم کررہے تھے تو دشمن طیاروں کی آوا زیس آنے لگیں 'بل بھر میں ہم جیٹ طیارے ہمارے سرول پر آگئے اور تقریباً ۲۰ منٹ تک بمباری کرتے رہے ،لیکن سارے مجاہدین پناہ گاہوں میں چھپ تھے تھے ۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے نضل ہے کسی کابال بیکانمیں ہوا ' مرکز کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا 'کیو نکہ کوئی بم مرکز پر نہیں گرا 'سارے بم ا دھرا دھر بیٹ کرضائع ہوگئے ۔ولٹدالحمد

> فضائے بدر پیا کر فرشتے تیری نصرت کو ا ا ترکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی

#### د د ار غون <sup>۷۰</sup>کی صورت حال

جنیوآ مجھوتے کی وجہ سے مجاہدین کی پاکستان آمدور فت میں مشکلات پیدا ہونے گئی تھیں اکمانڈر زبیرصاحب سے بھی ملا قات آسان نظرنہ آتی تھی اکہ وہ محاذ پر تھے ۔۔۔

لیکن جولائی ۱۹۸۸ء میں بقرعید سے غالباً پچھ روز پہلے اچانک میں ان کو اپنے دفتر

(دارالعلوم) میں داخل ہوتے دکھ کر دنگ رہ گیا۔چنداور مجاہدین بھی ساتھ تھے ۔۔۔

چرے پر وہی مسکرا ہٹ اور آدا گی 'ہرا دا میں وہی محبت واکساری 'وہی سیابیانہ و قار۔

کراچی چند گھنٹوں کیلئے آئے تھے اور تھوڑی دیر بعد محاذیر واپس جانے والے تھے \_\_\_\_ اس غیرمتوقع ملا قات کالطف آج بھی محسوس ہوتا ہے \_\_\_\_ جو سامان پچھلے میپنوں کے دوران ہم نے محاذیر بھیجا تھااس پر خوشی کااظمار کیا 'اور بتایا کہ ودان کے بہت کام آرہا ہے ۔

انہوں نے بتایا: <sup>وو</sup> دستمن کی چوکی <sup>وو</sup> زامہ خولہ '' پر ہمارے حملے جاری میں 'جب تك سير چوكى فتح نه مو 'دوارغون حيماؤني" پر حملے كاكوئي راسته نهيں 'اس لئے " آج كل ہمارے تمام حملے اسی چوکی پر ہورہے ہیں 'جن کی شدت میں برا براضافہ ہور ہاہے \_\_\_\_ کیکن میر چوکی بوری کی بوری زمین دوزہے 'ہمارے گولوں 'راکٹوںا ور میزاکلوں ہےان كا يجه جانى اور مالى نقصان تو ضرور ہوتا ہے 'جس سے وہ ہروقت ہراساں اور يريشان رہتے ہیں 'لیکن ان حملوں سے ہم اسے فتح نہیں کرسکتے ۔فٹے کرنے کیلئے چوکی میں گھس کر بھریور حملہ ضروری ہے ۔مشکل ترین مسئلہ بارو دی سرنگوں کاہے 'جواس چوکی کے ہر طرف دور دور تک بچھی ہوئی ہیں 'چوکی تک پہنچنے کے جتنے رائے ممکن ہیںان سب کو 'اورار دگر د کے سارے ندی نالوں 'میاڑیوں 'ٹیلوں 'اور میدانوں کو دشمن نے بارو دی سرگوں ہے پاٹ رکھا ہے 'ان سے ہمارے کئی مجاہد شہید 'اور کئی شدید زخمی ہوکر ٹاگلوں وغیرہ سے معذور ہو چکے ہیں۔خصوصاً چوکی ہے متصل تو چاروں طرف تاروں والی بارودی سرنگوں کی ۵اگز چو ڈی باڑھ لگی ہوئی ہے جس میں کہیں ایک قدم رکھنے کی گنجائش نہیں \_\_\_\_ تاہم بارود کے بیہ ڈھیرانشاءاللہ اب دیر تک حائل نہیں رہ سکیں گے ۔ساتھیوں کی ہے پناہ خواہش ہے کہ انہیں ای حال میں اجازت مل جائے تو وہ جانوں پر کھیل کر بارو دی سرنگوں کیا س باڑھ میں گھس جائیں 'اس طرح کئی ساتھی شہید تو ضرور ہوں گے 'مگریہ بھی یقین ہے کہ کچھ ساتھی پھربھی اے عبور کرکے چوکی میں جا گھیں گے ''۔

پھر کمانڈر صاحب نے قدرے تلملاتے ہوئے کہا: ''دلیکن صوبہ پکتیکا کے افغان کمانڈر مولانا رسلان رحمانی صاحب نے اپنی شفقت کے باعث ابھی تک ہمیں ایسا کرنے کی آجازت نہیں دی ۔ ہمرحال تیاری تیزی سے جاری ہے 'ارغون کے محاذ پر جتنی مجاہد تظیموں کے مراکز ہیں 'ان سب سے رابطہ ہے 'اور یہ طے ہوچکا ہے کہ یہ حملہ ساری

تنظییں مل کر مشترک منصوبہ بندی سے کریں گی ۔ چوکی زامہ خولہ کو فتح کرنے کے بعدا نشاء اللّٰدار غون چھاؤنی کی فتح آسان ہو جائے گی'' \_\_\_\_

انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا : ''وشمن بھی جانتا ہے کہ اس پر پور حملہ ہونے والا ہے ' چنانچہ اس نے حال ہی میں ایک خطر ناک چال سے چلی کہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعہ پاکستان کے بعض سرحدی آزا د قبائل میں بہت سے لوگوں کو نقدی ' کلا شکو فیں اور دیگر اسلحہ دیکر مجاہدین کے خلاف کھڑ اکر دیا 'اور ایک دن سینکڑ وں افراد کا ایک لشکر دن دہاڑے سرحد پارکر کے ارغون کی طرف روا نہ ہوا تا کہ ار نجون چھاؤنی کی فوج کے ساتھ مل کر اس کی قوت میں اضافہ کرے ' مولا ناار سلان رحمانی صاحب کو اس کی اطلاع ہوگئی 'ان کے حکم پر مجاہدین راستوں پر مور پے سنجال کر بیٹھ گئے ۔ جنگ ہوئی اور اطلاع ہوگئی ان کے کئی ایجنٹ مارے گئے ' ۳ ، ۲ کو ہم نے گر فقار کر لیا ' بجراللہ ان کا ایک فرد بھی ارغون نہیں پہنچ سکا ۔ یہ قبائلی مسئلہ ہے اور مجاہدین کے لئے خاصا پر شان کن ہے ' آج کل ارغون نہیں پہنچ سکا ۔ یہ قبائلی مسئلہ ہے اور مجاہدین کے لئے خاصا پر شان کن ہے ' آج کل ہم اے بھی سلجھانے میں گئے ہوئے ہیں ۔ "

کمانڈ زبیرصاحب نے بتایا کہ جایک کام ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ اپنے نائب
کمانڈر مولوی عبدالرحمٰن فاروقی کی قیادت میں چیدہ چیدہ ساتھیوں کو پوسٹ زامہ خولہ
کے انتائی قریب جاکر پوسٹ کے نقشے بنانے 'مورچ کھودنے اور بارودی سرنگیں
صاف کرنے پرلگادیا ہے 'کوشش یہ ہے کہ بھر پور حملے سے پہلے ایک دوراستوں کو بارودی
سرنگوں سے ممکن حد تک صاف کر دیا جائے 'یہ کام را توں کو خفیہ طور پر بہت احتیاط سے
کر نا پڑتا ہے 'ساتھی اس خطرناک مہم کو بڑی جانفشانی اور مہارت سے انجام دے رہے
ہیں۔

کمانڈر زبیرصاحب میرے پاس ہے اٹھنے لگے تو یمال رکھے ہوئے اس سامان کو دکھے بہت خوش ہوئے اس سامان کو دکھے بہت خوش ہوئے جو ہم نے محاذ پر بھیجنے کیلئے مزید جمع کیا تھا'اس میں فوجی بوٹ ' پوستینیں اور جیکٹیں وغیرہ تھیں 'میں نے ان کو بتایا کہ ایک دورو زمیں انشاء اللہ مزید پجھ سامان جمع ہوجائے گا توجلد ہی آپ کے پاس بھیج دیاجائے گا\_\_\_

جیپ کے پاس پہنچ کر و داعی مصافحہ کرنے لگے تومیں نے ان کے دونوں ہاتھ

تھام کر در آیت الکرسی کاعمل "پھریا دولایا اس سے فارغ ہوکر ہنتے ہوئے کہنے لگے در آپ مجھے شہید نہیں ہونے دیں گے 'شہادت تو میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے''\_\_\_\_ پھروہ زبان حال سے کہتے ہوئے رخصت ہوگئے کہ:

> جذبہ شوق شادت ہے متاع زندگی اس کا چرچا کارواں در کارواں کرتے چلو (حضرت کیفی)

# صدرضياءالحق اورجها دافغانستان

صدر پاکستان جزل محمہ ضیاء الحق شہید ۵ جولائی ۷ کاء کو ہر سراقدار آئے '
اس کے صرف بونے دس ماہ بعد ۷ اربیل ۸ کاء کوا فغانستان میں کمیونسٹ لیڈر دنور محمہ ترہ کئی '' نے صدر داؤ دخان کو قتل کر کے ''انقلاب تور'' کے نام سے کمیونسٹ انقلاب ہر پاکر دیا' جس کے صرف دس روز بعد جمادا فغانستان کا آغاز ہو گیا ۔۔۔ کمیونسٹ انقلاب کے خونیں پنج گاڑنے کیلئے جب ۷ دسمبر ۹ کاء کوروسی فوجیس افغانستان میں آگھیں اور بہرک کار مل کو صدارت کے تخت پر براجمان کر دیا تو یمال کے مملمان ''دفتح یا شہادت''کاعزم لے کراس طوفان سے بھی کمرا گئے 'اورا فغانستان کی بستی مسلمان ورگاؤں گاؤں سرایا جمادین گیا بھول بھائی جان مرحوم

وہی ہیں مرد جن پر یاس کے سائے نہیں پڑتے وہ بڑھ کر تند طوفانوں سے مکرایا ہی کرتے ہیں

#### افغانستان كاديني پس منظر

دد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشین "کی سے کر بناک صورت حال بوری امت مسلمہ کیلئے بہت بڑا چیلنج تھی "کیونکہ افغانستان ایسا خطہ ہے جمال بونے چودہ سوسال ہے مسلمانوں کا قدّار سامیہ قلن چلا آر ہاہے ' یساں اسلام کی شمع رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ' حضرت عبداللّٰہ بن عامراور حضرت ابور فاعہ العدوی رضی اللّٰہ عنہم نے اپنی مقدس جانوں کی بازی لگاکر روشن کی تھی 'اور جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری ﷺ وران کے مامیہ نازر فقاء نے اسلامی احکام کی ترویج واشاعت 'اور اسلام کے عادلانہ قوانین نافذ کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔

یہیں آنخصرت ﷺ کے خادم خاص حضرت سفینہ ﷺ پیدا ہوئے -اس سرزمین کو مکول 'ضحاک بن مزاحم 'عطابن ابی السائب 'مقاتل بن حیان ' عطابن ابی مسلم خراسانی بلخی 'اور سعید بن ابی سعید المقبری رحمبہ اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر تابعین کاوطن ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔

يميں امام ابودا وُ دسجستانی (صاحب السنن ) ابوحاتم ابن حبان البستی 'امام بغوی 'اور علامه خطابی رحمب ماللّه تعالی جیسے ائمه حدیث وفقه پروان چڑھے۔

ای مردم خیز سرزمین نے حضرت ابرا ہیم بن ادھم 'حضرت حاتم اصم اور مولانا جلال الدین رومی (صاحب مثنوی) مولانا عبدالرحمٰن بامی رحمہم اللہ جیسے محقق صوفیائے کرام اوراولیائے عظام پیدا کئے ۔

ی ابوسلیمان الجو زجانی اور ابوجعفرالهند وانی رحمهما الله تعالی جیسے فقهاء مجتدین کامسکن رہا۔

یمیں سے حضرت مقامل بن سلیمان جیسے ائمہ تفسیر 'اخفش جیسے ائمہ اوب ولغت 'فردوسی جیسے شعراء ۴ مام را زی جیسے حکماء و متکلمین اورا بور بحان البیرونی جیسے مسلم سائنس دان ابھرے ۴ ور دنیائے علم وفن پر چھاگئے ۔

اس سرزمین کے ایک 'ایک نشیب وفراز پر محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی کی شخاعت اور جاہ وجلال کی داستانیں ثبت ہیں۔ شجاعت اور جاہ وجلال کی داستانیں ثبت ہیں۔

اس برادر ملک کی بوری آبادی (سوائے اساعیلی فرقے کے 'اور سوائے کمیونسٹوں کے 'جو حالیہ دور کی پیداوار ہیں ) قبول اسلام کے وقت سے نسلا بعد نسل مسلمان چلی آرہی ہے اوراب بھی مسلمانوں کی تعداد ۸ وفصد سے زیادہ ہے۔

پاک اس اجڑے گلتال کی نہ ہو کیونکر زمیں خانقاہ عظمت اسلام ہے سے سرزمیں

که مشاہیر افغانستان کے بیہ اساء گرامی یماں محض نمونے کے طور پر درج کئے گئے ہیں، ورنہ افغانستان کی عظیم دبنی شخصیات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے صرف ناموں کی نمرست کیلئے ایک مستقل رسالہ کی وسعت درکار ہوگی۔ تفصیل کیلئے طاحظہ ہو ''ڈاکٹر مجرع کی البار'' کی کتاب ''دافغانستان میں الفتح الاسلامی الی الغزوالروی'' ص ۹۰ تی ۱۳۰ و ص ۱۳۰۵ تا آخر کتاب۔ نیز دیکھئے دائرد معارف اسلامیہ اردو ص ۹۵۴

# كميونزم كي خونين يلغار

اسلام کے پروانوں اور جان نثاروں کی اس مایہ ناز سرزمین پراب دنیا کابد ترین کفر دو کمیونزم "اپنے خونیں پنج گاڑر ہاتھا 'اورا پنا منحوس اقتدار مسلط کرنے کیلئے ظلم وستم ' وحشت و در دنگی اور دجل و فریب کا ہر حربہ استعال کر رہاتھا 'وہ کمیونزم جواللہ تعالیٰ کابھی مشمن ہے اور انسانیت کابھی \_\_\_\_ افغانستان میں آگ اور خون کا بازار گرم تھا ' مسلمانوں کا خون بے در دی سے بہایا جارہا تھا 'ان کی بستیوں کو روسی شیک اور طیار سے ملبوں کا ڈھیر بنار ہے تھے ۔پاک دامن خواتین کی عصمیں لئے رہی تھیں 'قرآن کو نجاستوں میں پھیکا اور یا وس تلے روندا جارہا تھا 'مبحد وں 'مدرسوں اور خانقا ہوں پر بلڈ و زر چلائے جارہے تھے 'آپ و ڑھوں 'عور توں اور بچوں کی دل دوز چیخوں اور سسکیوں سے حشر ہر پاتھا ۔\_\_ ان کر بناک حالات میں قرآن کر یم کا یہ فرمان امت مسلمہ کو پکار رہاتھا کہ :

"وَمَالَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالنّسَاءِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنّسَاءِ وَالْوَلْدَانِ اللّذِينَ يَقُولُوْنَ رَبّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذَهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَ اجْعَلُ لَّنَامِنْ لَدُنْكَ وَلَيّاً، وَ اجْعَلُ لَنَامِنْ لَدُنْكَ وَلَيّاً، وَ اجْعَلُ لَنَامِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً، وَ اجْعَلُ لَنَامِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا "

دوا ورتم کو کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں 'اوران بے بس مردوں اور عور توں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعا کررہے ہیں کہ

مله کمیونٹ انقلاب کے بعد سے سب واقعات کثرت سے پیش آتے رہے۔

دواے ہمارے پرور دگار ہم کواس بستی سے با ہرنکال لے جس کے رہنے والے (کفار) ظالم ہیں 'اوراپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنادے 'اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مدد گار

(النباء\_\_\_ آيت ٥٥)

پاکستان کی گڑی آزمائش

قرآن کریم کا بیہ خطاب یوں تو پوری امت مسلمہ سے تھا'لیکن پاکستان اور ایران کے مسلمان اس کے سب سے پہلے مخاطب تھ 'کہ مسلم افغانستان پر یہ قیامت انہی کے پڑوس میں ڈھائی جارہی تھی' پاکستان کیلئے بیا وربھی کڑی آ زمائش اس لئے تھی کہ اس صورت حال سے خود پاکستان کی سلامتی کوا نتہائی شدید خطرہ لاحق ہوگیا تھا'کیونکہ روسی فوجیس افغانستان میں اسے راستے کی ایک منزل سمجھ کر داخل ہوئی تھیں' روس کا صل نشانہ پاکستانی بلوچستان اوراس کاگر م سمندر تھا'جس کے ذریعہ وہ شرق اوسط کے تیل تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔

اس پس منظر میں پاکستان کے صدر جنرل محمد ضاءالحق صاحب پر جو بھاری اور نازک ذمہ داری آبری تھی 'وہان کے ایمان کابھی کڑا متحان تھا' جرات وشجاعت کابھی ' اور سیاسی تد ہر و فراست کابھی \_\_\_\_ حالات ایسے تھے کہ وہ روس جیسی سپر طاقت سے براہ راست جنگ مول لیتے تو پاکستان کے بغلی دشمن بھارت کو منہ مائلی مراد مل جاتی 'وہ موقع غنیمت جان کر مشرق اور جنوب سے پاکستان پر حملہ آور ہوجاتا۔ اور پاکستان وا فغانستان دونوں ہی عالمی طاقتوں کامیدان جنگ بن جاتے \_\_\_ خاموش تماشائی بے رہنا بھی ایمانی غیرت' اسلامی فریضے اور سیاسی تد ہر کے منافی تھا'کیونکہ کفراور روسی فوجوں کا قبضہ آگر آج مسلم افغانستان پر ہر داشت کر لیا جانا تواس کامطلب اس کے سواکیا ہوتا کہ کل ہمیں کمیونزم کے اس طوفان کے پاکستان میں گھس آنے پر بھی کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا۔

للذانجاست کے اس بھیانک طوفان کو صرف ڈیور نڈلائن (پاک افغان سرحد)

پر رو کنا کافی نہ تھا 'بلکہ اے افغانستان ہے پرے دھلیل کراس کے سامنے مضبوط بند لگا نا ضروری تھا\_\_\_\_ اس شرعی فریضے کونظرا ندا زکر ناقومی خو دکشی کے مترا دف ہو آپا کہ

> فطرت افراد سے اغماض بھی کرلیتی ہے مجھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف

#### جما دمیں صدر ضیاءکے کارناہے

اس خطرناک دورا ہے پر صدر محمہ ضیاءالحق صاحب شہید نے ایک در میانی را ہ نکالی 'اوراس پرا حتیاط سے مردانہ وار بڑھتے چلے گئے ۔اس راستے سے انہوں نے دنیا کو عالمی جنگ سے دو چار کئے بغیر مجاہدین اور جمادا فغانستان کیلئے وہ عظیم قوت فراہم کی جوجنگ میں براہ راست داخل ہوکر بھی نہ پہنچائی جاسمتی تھی ۔

(۱) انہوں نے جمادا فغانستان کیلئے پوری دنیاا ور خصوصاً عالم اسلام کے ضمیر کو جھنجو ڑا'
انہوں نے انتہائی دلسوزی کے ساتھ دلیل و برھان سے ان کو بتایا کہ مجاہدین صرف
افغانستان کی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی جنگ لڑرہے ہیں' اس موقع پران کی موثر
حمایت اور بھر پورا مدا دنہ گ ٹی توکمیو نزم کے اس ناپاک سیلاب کو شرق اوسط تک پہنچنے سے
منیں روکا جاسکے گا\_\_\_\_ اس کام کیلئے صدر مرحوم نے اقوام متحدہ'مسلم سربراہی
کانفرنس' اور ہر عالمی تنظیم اور فورم کو بڑی قابلیت اور خودا عمّادی سے استعال کیا' اور
ایپنے سفارتی ذرائع کو اس مہم پر لگادیا \_\_\_\_ اس طرح وہ مجاہدین کیلئے پوری دنیا کی
میں ال حاصل کی نیادں میں کہ کو مین احمد فرین سے میں کامیاب ہوگئے۔

ہمدر دیاں حاصل کرنے اور روس کو یکہ و تنماچھو ڈدیے میں کامیاب ہوگئے۔

(۲) انہوں نے عالم اسلام اور دیگر ممالک سے مجاہدین کوامدا ددلوانے اور اسے مجاہدین کک پہنچانے میں انتمائی فعال 'ہمدر دانداور باو قارروش اختیاری 'اورا مریکہ آخر تک ان سے اپنی نام نما دامدا دکے معاوضے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کراسکا جواس مقدس جمادکے اغراض ومقاصد کے خلاف ہوتا ہے ۔۔۔ حتی کہ صدر مرحوم اور ان کے رفیق خاص جزل اخرعبدالر حمٰن شہیدنے 'جواس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ تھے اسمریکہ کو پوری جزل اخرعبدالر حمٰن شہیدنے 'جواس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ تھے اسمریکہ کو پوری

کوشش کے باوجو د مجاہدین سے براہ راست رابطہ رکھنے کی بھی اجازت نہ دی تاکہ اسم کی می آئی اے اپنے ایجنٹ افغانستان میں گھسانے میں کامیاب نہ ہوجائے 'اور مجاہدین کوہلیک میل نہ کر سکے ۔

(٣) انہوں نے ان مسلم رضاکاروں کیلئے پاکستان کے دروا زے کھولدیئے جو جماد میں حصہ لینے کیلئے مختلف ممالک ہے آرہے تھے 'چنانچہ سرزمین افغانستان کی ایک ایک ایک اپنی کو آزاد کرانے کیلئے مختلف ممالک ہے آرہے تھے 'چنانچہ سرزمین افغانستان کی ایک ایک ایک اپنی آزاد کرانے کیلئے مجاہدین نے اپنے خون کا جو نذرانہ پیش کیا 'اس میں سعودی عرب 'متحدہ عرب اہارات 'مصر'ار دن 'عراق ' ترکی 'فلسطین ' نیونس 'الجزائر' پاکستان 'ایران ' بنگلہ دلیش 'برما' سری لنکا'فلیائن اور آسٹر بلیا تک کے مسلم رضاکاروں کا خون شامل ہے ۔۔۔۔ خصوصا عربوں کی روایتی شجاعت کی ولولہ انگیز داستانیس توا فغانستان کے بچہ بچہ کی زبان پر میں۔۔

(م) افغان مجاہدین کی تظیموں میں جماد کے ابتدائی دور میں شدیداختلاف وانتشار تھا،
ایسے واقعات بھی میں جماد کے دوران پیش آئے کہ ایک تنظیم یاایک قبیلے نے دو سرے پر حملہ کردیا، مجاہدین کی سے خانہ جنگی اس جماد کو سبوتا ژکر سکتی تھی \_\_\_\_\_ بے ضیاءالحق صاحب جمزل اختر عبدالرحمٰن شہیدا وران کے مخلص رفقاء بی کاکار نامہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے فضل ہے ان متخالف گرو بول اور تنظیموں کو متحدا وریک جان کرنے میں کامیاب موگئی ، چھوٹی تنظیمیں بڑی بڑی جماعتوں میں مدغم ہوگئیں ، اور بڑی بڑی سات جماعتوں کا ایک مرکز 'فسات جماعتی اتحاد'' کے نام ہے وجود میں آگیا، جس نے باہمی مشورے سے افغانستان کی ایک مجوزہ عبوری حکومت کی تشکیل کی 'اورانجنیراحمد شاہ کو متفقہ طور پر اس مجوزہ عبوری حکومت کی تشکیل کی 'اورانجنیراحمد شاہ کو متفقہ طور پر اس مجوزہ عبوری حکومت کا صدر منتخب کرلیا، صدر ضیاء الحق اور جزل اختر عبدالرحمٰن کی شادت تک ان تنظیموں میں کوئی انتشار نظرنہ آنا تھا اور ماضی کی رخبشیں اختر عبدالرحمٰن کی شادت تک ان تنظیموں میں کوئی انتشار نظرنہ آنا تھا اور ماضی کی رخبشیں ۔ «قصہ یار ، ینہ "بن چکی تھیں ۔

(۵) وہ اور جنرل اختر عبدالرحمٰن شہید افغان مجاہدین کے بھائی 'ان کے دکھ در د کے ساتھی توتھے ہی 'اس جماد میں ان کے قابل اعتاد مشیرور ہنمابھی تھے 'وہ خو دسیاہی 'سیہ گر اور سپہ سالار تھے 'ان کے مشوروں ہے افغان رہنما خوب استفادہ کرتے رہے ۔۔۔ مجھ سے صدر ضیاءالحق شہید کے بڑے صاحزا دے جناب اعجازالحق نے بیان کیا کہ انہیں افغان رہنماؤں نے بتایا کہ ہم صدر ضیاءالحق صاحب کے پاس بسااو قات رات کے ہمہ م بجے تک ہیٹھے رہتے 'افغانستان کانقشہ سامنے ہوتا'وہ اس کی مددسے ہمیں اہم فوجی نوعیت کے فنی مشورے دیاکرتے تھے۔

(۲) مجاہدین کیلے مشکل ترین مسکد اپنے بال بچوں کی حفاظت اوران بے خانمال لاکھوں مہا جرین کو پناہ دینے کا تھا' جو کمیونسٹوں کی بربریت کا نشانہ بن کر پاکستان کارخ کررہے تھے' ضاء الحق شہید نے مجاہدین کو اس معاملہ میں بے غم کر ذیا' افغان مها جرین کیلئے پاکستان کے دروا زے چوپٹ کھول دیئے 'انہیں نہ صرف پناہ دی 'بلکہ ہا حساس بھی نہ ہونے دیا کہ وہ کسی اجنبی ملک میں آگئے ہیں' پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کیلئے کیمپ قائم کرکے ہرفتم کی ضرور بات مہائی گئیں' وہ کیمپ دیکھتے ہی دیکھتے اجھے خاصے قصبے اور شہر بن گئے 'ایسابی ایک شہر پٹاور کے قر بب' دیسی ' ریکھتے ہی دیکھتے اجھے خاصے قصبے اور شہر بن گئے 'ایسابی ایک شہر پٹاور کے قر بب' دیسی ' ریکھتے اسٹیشن سے پچھ فاصلے پر میں نے بھی دیکھا ہے 'ایسابی ایک شہر کیا گیا ہو' بیالی کی کہ یماں بجی مفت فراہم کی گئی ہے' ممکن ہے مہا جرین کی دو سری بستیوں میں بھی ایسابی کیا گیا ہو' بیالی کی مفت فراہم کی گئی ہے' پاکستانی کو بھی حاصل نہیں ۔ ان تمام سمولتوں کے باوجو دان مہا جرین پر بیہ پابندی بیاستانی کو بھی حاصل نہیں ۔ ان تمام سمولتوں کے باوجو دان مہا جرین پر بیہ پابندی شہریں بیا ہی کہ دو ان نہا جرین پر بیہ پابندی بیاس بھی کیا گئی کہ دو ان نہی کیمپوں میں رہیں' بلکہ مکمل آزادی دی گئی کہ دو پاکستانیوں کی طرح بہی شہریں جاہیں رہیں 'اور ملازمت' مزدوری اور کاروبار کر بی ۔

(٧) انهول نے افغانستان کی سرحد تک جانے والے کی دشوار گذار کیے بہاڑی راستوں

له لیکن اس آزادی سے جمال ان ستم رسیدہ مماجرین کو عظیم الشان فائدہ پنچا وہیں کمیونٹ کائل انظامیہ کی خفیہ وہشت گرد جو کائل انظامیہ کی خفیہ وہشت گرد جو روس کے تربیت یافتہ تنے 'مماجرین کے بھیں ہیں پاکستان کیے شہروں ہیں پھیل گئے 'اور انہوں نے وہشت گردی' منشات فرد ٹی 'اور تخریب کاری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا' جس سے پاکستان میں بہت سے معاشرتی اور ساس مائل پیدا ہوئے۔ اس طرح ان ایجنوں نے ایک طرف تو پاکستان کو شدید نقصانات سے دوچار کیا دو سری طرف ستم رسیدہ افغان مماجرین کو بھی بنام کیا۔ رفع

کو پختہ سرٹک میں بدل دیا ،جس سے مقامی آبادی کی مشکلات بھی کم ہوئیں 'اور مہا جرین و مجاہدین کیلئے آمدور فت آسان ہوگئی۔

(۸) انہوں نے زخمی مجاہدین ومها جرین کو معیاری علاج 'اور معذور ہوجانے والوں کو مصنوعی اعضاء فراہم کرنے کیلئے بعض مسلم ممالک کے تعاون سے کئی ہیں تال اورا دارے پاکستانی سرحد کے نزدیک قائم کئے 'جوان ستم رسیدہ مسلمانوں کیلئے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئے۔

(۹) انہوں نے ہراہم موقع پرا فغان بھائیوں کی بھر پور و کالت کی 'ان کے حوصلوں کو بڑھایا 'اور بلند رکھا'انہیں ہے اچھی طرح مجسوس کروا دیا کہ وہ اس جہاد میں تنہانہیں ' پاکستان اور یمال کے عوام ان کے دکھ در دمیں سب سے زیادہ شریک ہیں۔

یہ تو جہادا فغانستان کے سلسلہ میں ضیاء شہیدا وران کے رفقاء کے وہ کارنا ہے ہیں جو سرسری اندا زمیں نوک قلم پر آگئے اور جن سے ہروہ شخص واقف ہو گاجواس جہاد سے دلچیں اور اس کے متعلق ضروری معلومات رکھتا ہو \_\_\_\_ اور بھی نہ جانے کتنے کارنامے ہوں گے جو میرے علم میں نہیں آئے \_\_\_ اور بہت سے کارنامے تو شاید صیغہ را زمیں ایسے ہوں جو بھی بھی مورخ کی دسترس میں نہ آسکیں گے \_\_\_ غرض بقول بھائی جان مرحوم

کاروان شوق ہر منزلِ سے آگے بوھ کیا میری ہر منزل غبار رہ گذر ہوتی گئی

### نظروں كا ثارا\_\_\_ كچھ آنكھوں كا كانثا

اس مومنانہ اور مد برانہ ان تھک جدوجمد کی بدولت صدر ضیاء الحق اتحاد عالم اسلامی اور جماد افغانستان کی علامت بن گئے تھے 'وہ امت مسلمہ کی ہمدر دیا اور مالی امدا و خود پاکستان کیلئے بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے 'اور عالم اسلام میں پاکستان کاو قار بلند تر ہو تا چلاگیا۔ چنانچہ افغانی سرحد سے متصل پاکستانی علاقوں صوبہ سرحدا وربلوچستان

میں کی ملکوں کے اہل خیر مسلمانوں اور تنظیموں نے دل کھول کر ترقیاتی اور رفاہی کاموں میں نجی طور پر بھی مالی تعاون کیا \_\_\_\_ اور صدرضیاءان جرات مندانہ اور مجاہدانہ کارناموں کی بدولت عالم اسلام کی نظروں کا آرا بنتے چلے گئے -

> جنہیں آتا ہے مرنا اپنی عزت اور اصولوں پر وہ اپنی برتری دنیا سے منوایا ہی کرتے ہیں (حضرت کیفی )

جمادا فغانستان جوں جوں کامیابی کے مراحل طے کررہاتھا'روس کواپی سیاسی اور فوجی موت قریب ہوتی نظر آرہی تھی 'جھارت کی بے چینی بھی ہوھتی جارہی تھی 'روس کی ہدر دی میں افسوس ہے کہ لیبیابھی پیش پیش تھا ان طاقتوں نے جتنا زور جمادا فغانستان کو بدنام کرنے میں صرف کیا اتناہی زوروہ پاکستان اور صدر مرحوم کوبدنام کرنے کیلئے لگاتی رہیں ۔ پاکستان کو طرح طرح کیا ندرونی سازشوں اور تخریب کاریوں کانشانہ بنایا گیا' پی آئی اے کاطیارہ اغواکرا پاگیا' پاکستان کے بوے شہروں میں بموں کے دھا کے اور تخریب کاریاں روز کا معمول بن گئیں' خود ضیاء الحق شہید کے طیارے پر کئی بار حملے کئے گئے' کاریاں روز کا معمول بن گئیں' خود ضاء الحق شہید کے طیارے پر کئی بار حملے کئے گئے' افغانستان کے خلاف ورغلانے اور روس کے غیظ وغضب سے ڈرانے کی جان تو ڈکوشش روسی اور بھارتی کا خلاف ورغلانے اور روس کے غیظ وغضب سے ڈرانے کی جان تو ڈکوشش کی سے سے ناور کی طرح جے 'اور

وہ بڑے بڑے کام نہایت خاموش سے کر گذرنے کے عادی تھ 'انہیں کر یڈر نے کا جنون نہ تھا'عوا می سطح پر جمادا فغانستان کے بارے میں بہت کم بولتے تھے' کیڈٹ جب دشمنوں کی تخریجی کارروائیوں سے عوام میں ہراس پیدا ہونے لگتا توان کی محبت بھری 'براعتا دا ورولولہ انگیز آوا زسائی دیتی کہ:

ددیہ ہمیں اپنی افغان پالیسی کی قیمت اداکرنی براری ہے، قومول

کواپناعلیٰ مقاصد کیلئے اس سے بھی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں 'ان کارروائیوں کے ذریعہ ہمیں اپنے اصولوں سے نہیں ہٹایا جاسکتا۔''

اس آوا زکی گونج پاکستان کے راسخ العقیدہ عوام کواپنے مومن دل کی دھڑ کنوں میں سائی دیتی اور دشمن لابی کے سارے تاریو دبھر کررہ جاتے ۔عوام کابیہ عزم پھر آنہ ہوجا تاکہ .

> یہ فتنہ و شرکے پرور دہ تخریب کا سامان لاکھ کریں ہم بزم سجانے آئے ہیں ہم بزم سجاکر دم لیں گے (حضرت کیفی ً)

ا مریکہ روسی فوجوں کے خلاف اپنے سیاسی مفادات کی خاطر مجاہدین کوامداد دستے پر مجبور تھا اور ضیاء الحق صاحب کو راضی رکھنا بھی اس کی مجبوری تھی \_\_\_\_ پھر جیسے ہی روس نے اپنی فوجیس افغانستان کی دلدل سے نکالنے کافیصلہ کیا امریکہ نے ایک دن ضائع کئے بغیراس سے مجاہدین کے خلاف مجھو تہ کرلیا آبا کہ اس جماد کے سارے ثمرات خود سمینے کیلئے یہاں مجاہدین کی حکومت کو قائم ہونے سے روکا جاسکے 'ضیاء صاحب کے ہوتے ہوئے مجاہدین کے خلاف کوئی کارروائی پاکستان کے راستے سے کرا ناممکن نہ تھا اس محلے سے نہوں عامیہ کی آبھوں میں بری طرح کھٹک رہا تھا۔

# اس جماد کے عالمی اثرات اور دشمنوں کے اندیشے

اسلام دشمن طاقیں پوری شدت سے محسوس کررہی تھیں کہ اگر جمادا فغانستان کامیاب ہوگیا'اور پورے افغانستان میں مجاہدین کی اسلامی حکومت قائم ہوگئی تو

ا ۔۔۔۔ پاکستان اورا فغانستان یک جان دو قالب ہوکر عالم اسلام کی ایسی طاقت بن جائیں گئے جس پر دشمن طاقتوں کو اپنا دباؤ قائم رکھناممکن نہ رہے گا 'بلکہ ایران اور ترکی ان کے

ساتھ مل گئے تومضبوط اسلامی بلاک کی داغ بیل بھی پڑسکتی ہے۔ م\_\_\_ عالم اسلام 'جو جہاد کاسبق بھلا کر بڑی طاقتوں کے سامنے کاسہ لیسی کی زندگی گذار ہا ہے 'اے اس بھولے ہوئے سبق کی حیر تناک اثر انگیزی کا کھلی آٹھوں مشاہدہ

مرارہ جب مصب و داعتمادی پیدا ہوگ 'حوصلے بلند ہوں گے 'اور پوری مسلم دنیامیں حقیق آزا دی کی لہرجاگ اٹھے گی ۔

سے روس کی مقبوضہ اسلامی ریاستوں میں آزادی کی جولہر جمادا فغانستان کے متیجہ میں اٹھر رہی ہے وہ طوق غلامی کو تو رہھیئکے گی ۔ میں اٹھر رہی ہے وہ طوق غلامی کو تو رہھیئکے گی ۔ اور عالم اسلام کو نا قابل تسخیر بنادے گی ۔

س فلسطین کاجہاد جو ''عرب قومیت''کی نذر ہو گیا تھا'وہ اب ''دمسلم قومیت''کی بنیاد پر قوت غالبہ بن کرا بھرے گا 'مسلما نان عالم اپنے قبلہ اول کو آزا دکرانے کیلئے مجاہدین افغانستان کے نقش قدم پر چل کھڑے ہول گے ۔

پاکستان کے خلاف دو پختونستان '' کامسئلہ جواس جماد نے دبادیا ہے 'ہمیشہ کیلئے رفن ہوجائے گا۔

۲ مسلما نان تشمیر بھی افغان مجاہدین کی پیروی کریں گے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ہندوؤں کی غلامی کا گھناؤ ناطوق اپنے گلوں سے نکال بھیلئے کیلئے تن من دھن کی بازی لگادیں گے۔

ے ۔۔۔ ضیاءالحق اس دور کے مقبول ترین اور کامیاب ترین مسلم حکمران ہاہت ہوں گئے 'مسلم دنیا کی اہم قوتیں اور بنیادی وسائل ان کے گر دجیع ہوجائیں گئے 'انہیں ایٹم بم بنانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گئ اورا سلام کے عادلانہ فطری نظام کے نفاذ کی راہ میں بھی کوئی اندرونی یا بیرونی طاقت اثراندازنہ ہو سکے گئی ۔

۸ سپرطاقتوں کارعب اور بھرم جاتارہے گا'اور جو مظلوم اقوام و ممالک ان کے پنجہ استبدا دیا پر فریب جال میں گرفتار ہیں 'وہ بھی غلامی کے اس جوے کو اپنے کند ھوں سے آثار پھینکیں گے۔

و\_\_\_ جماد کی ایک خاصیت \_\_\_ جے دستمن طاقتیں تاریخ کے حوالے سے خوب

جانتی ہیں ۔۔۔ ہیہ کہ جب مسلمانوں میں آزادی اور جمادی اسپرٹ پیدا ہوجاتی ہے توان کی باہمی رنجشوں اور رقابتوں کا خاتمہ ہوجاتا ہے ۔۔۔ جبکہ عالم اسلام کے اتحاد کو سیہ سپرطاقتیں دنیا پر اپنی چود ہرا ہث جمائے رکھنے کیلئے سب سے بردا خطرہ بجھتی ہیں 'اور اس خطرے کے بارے میں اتنی حساس ہیں اس کا ادنی ساسا یہ بھی اگر عالمی سیاست پرنظر آنے گئے 'تو اس کے سدباب کیلئے بردے سے بردا گھناؤنا جرم کرنے میں بھی کوئی ہچکیا ہٹ محسوس نہیں کرتیں ۔۔۔ جمادا فغانستان کی اوٹ میں ان کو دو سے سب سے بردا خطرہ '' صاف دکھائی دے رہا تھا ۔۔۔ اور صورت حال ایسی بن گئی تھی کہ

جمان نو ہورہا ہے پیدا' وہ عالم پیر مررہا ہے جے فرگل مقامروں نے بنادیا ہے تمار خانہ

اس مشترک مقصد کیلئے انہوں نے پہلے قدم کے طور پرایک کامیابی تو پاکستان پر دوجنیوہ بھو ہے'' مسلط کر کے حاصل کر لی تھی 'لیکن مزید پیش رفت کی راہ میں جمال مجاہدین کا آبنی عزم واستقلال حائل تھا' وہیں ایک بڑا سنگ گرال صدر پاکستان جزل محمد ضیاءالحق کی پرعزم مدبرانہ شخصیت تھی 'جس کو ہٹائے بغیرپاکستان کی راہ سے مجاہدین کے خلاف کسی کارروائی کاا مکان نہ تھا'بلکہ صدر مرحوم نے جب ۲۹مئی ۱۹۸۸کو''جو نیجو حکومت''کو برطرف کر دیا' تو مغربی سیاسی مبصرین اشار تااس 'وا ندیشے''کااظہار بھی کرنے گئے تھے کہ اب صدر ضیاء کسی وقت ''د جنیوہ بھوتے''کی منسوخی کابھی اعلان کر سکتے ہیں۔

# خونی ڈرامے کی تیاری

جمادا فغانستان کو سبو تا ژکرنے 'اور پاکستان کواس کے بنیادی نظریے دومسلم قومیت ''اور د' نفاذاسلام'' سے ہٹانے کیلئے 'ان طاقتوں کی اب سب سے پہلی ضرورت سے تھی کہ صدر مرحوم کی مضبوط شخصیت کو راستہ سے ہٹاکر پاکستان میں دوجمہوریت'' کے پر فریب نام پرالی نحیف و کمز ور حکومت قائم کرا دی جائے جوان طاقتوں کے رحم وکرم پر رہے 'اوران کے اشاروں پر چل سکے \_\_\_\_ چنانچہ بھارتی' روسی اور مغربی ذرائع ابلاغ نے مئی ۱۹۸۸ء کے بعد سے پاکستان 'پاکستانی فوج 'اور صدرضاء الحق مرحوم کے خلاف زہرا گلنے کی مہم کو تیز ترکر دیا' پاکستان میں ان کی لابیاں اور زیادہ سرگرم عمل ہوگئیں \_\_\_\_

ایک طرف اسلام دستمن طاقتیں اور ان کی للبیاں ہے مہم پوری منصوبہ بندی سے چلاری تھیں ، و سری طرف پاکستان میں سیاسی کھا! ڑیوں کاوہ گروہ جے صرف منفی اور خود غرضانہ 'یا حقانہ سیاست کا مرض لاحق ہے 'وہ عالمی حالات اور اسلامی کا زہے کان اور آتھیں بند کر کے ان کی لے میں لے ملار باتھا۔ جس اگست (۱۹۸۸ء) کی کا آریج کو صدر مرحوم کی شاوت کا سانحہ پیش آیا اس کی ۱ آثاریج تک ان کے خلاف و حمکیوں 'اور الزامات کی ہے مہم اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی 'اندر اور با ہر کے اس پروپیگنڈے کا مربوط انداز غمازی کر رہاتھا کہ سی خوفاک ڈرامے کا سیج تیار کیا جارہا ہے 'اس میں پاکستان کے وہ کئی ناعاقبت اندیش نام نماد سیاسی لیڈر بھی شامل تھے بہنمیں غالبًا خود سے معلوم نہ تھا کہ وہ کس دونی ڈرامے 'کی تیاری میں حصہ لے رہے ہیں ۔ کہ وہ کس دوس کے رہے ہیں ۔ کہ بیارہ نو ہے بیچارہ ' اک میرہ ناچیز!

صدرضياءالحق كى شهادت

بالاخرصدر مرحوم کوان کے لائق ترین رفقاء کے ساتھ ایک پرا سرار سازش

کے ذریعہ اس طرح ا چانک شہید کر دیا گیا کہ دنیا پر حیرت اور عالم اسلام پر سکتہ ساچھا گیا ،

کرو ڈوں مسلمانوں کے دل بے چین ' زبانیں گنگ اور اعصاف منجمہ ہوکر رہ گئے \_\_\_
صدر مرحوم بدھ ۳ محرم ۹ ۰ ۱۳ ھ' کااگست ۱۹۸۸ء کی صبح کو پاک فضائیہ کے طیار بے
دی ۔ ۱۳ "میں بماولپور گئے تھے 'جمال انہوں نے فوجی یو نوں کا معائنہ اور نے امریکی
مٹیک کے تجربات کا مشاہدہ کیا ' نماز ظہراجماعت اداکی اور سہ پیرکو ۳ بجکر ۲ منٹ پر 'جب
وہی طیارہ انہیں اور ان کے رفقاء کو لے کر ' بماولپور ایئر پورٹ سے اسلام آباد واپس
جانے کیلئے فضاء میں بلند ہوا ' تو صرف کے منٹ کے اندرا یئر پورٹ سے میل کے فاصلے پر
عربی باش ہوگیا 'طیارے میں سوار کل تمیں افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہ بھے سکا!

اس اندوہناک سانحہ میں صدر مرحوم کے ساتھ ان کے دست راست درجوائٹ چفس آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جزل اختر عبدالر جل جو کچھ پہلے تک آئی ایس آئی کے سربراہ کی حیثیت سے جہادا فغانستان کے روح رواں تھ 'اور چیف آف جزل اسٹاف لیفٹیننٹ جزل محمد فضال بھی شہید ہوگئے ۔ نیز طیارے کے عملے کے تمام ارکان سمیت 'پاکستانی فوج کے میمجر جزل '۵ بریگیڈیئر'ایک کرنل 'ایک اسکوا ڈرن لیڈر اور ایک نائب صوبیدار بھی ساتھ شہید ہوئے 'ان میں صدر شہید کے پریس سیریٹری' مریگیڈیئر جناب نجیب احمد 'اور صدر کے بریگیڈیئر جناب صدیق سالک 'ملٹری سیکریٹری بریگیڈیئر جناب نجیب احمد 'اور صدر کے بریگیڈیئر جناب صدیق ساکھ ان اللہ و انا الله راحت مجید صدیق بھی شامل تھے ۔انالله و انا الله راحعو ن

جماز کی تقریباً ہرچیز جل گئی 'لیکن قرآن مجید کاوہ نسخہ جوسفرمیں صدر مرحوم کے ساتھ رہتاتھا ۴ ورایک دو کتابیں جواس سفرمیں ساتھ تھیں سالم رہیں ۔

غرض! میہ قوم کے نامور سپوت اور پاکتانی بہادرا فواج کے قابل فخرار کان جو اپنے مدہر سپہ سالار سمیت سب کے سب ور دیوں میں تھے 'جماد ہی کے سلسلہ کے اس

الله روزنامه جنگ کراچی، مورخه ۲۷ اگت ۱۹۸۸ء ص ۱ کالم ۳

نیک سفرمیں شہادت کی دائمی زندگی سے ہمکنا ہوئے۔

دیوانے گذر جائیں گے ہر منزل غم سے حیرت سے زمانہ انہیں گلتا ہی رہے گا آتی ہی رہے گا خوشبو گلتن ہی رہے گا گلتن تری یادوں کا ممکتا ہی رہے گا

انگریزی کے مشہور عالمی ماہناہے ''ریڈر ز ڈانجسٹ' میں ایک تحقیق رپورٹ چھپی ہے 'جس میں اس کے نمائندے 'وجان ہیرن' نے اس المناک سانحہ کی پشت پر کار فرما سازش کا سراغ لگانے کی کوشش کی ہے 'اور بظا ہر بڑی کد و کاوش سے کام لیا ہے ۔اس رپورٹ کا مخص ترجمہ ہفت روزہ'' تکبیر''کراچی (مورخہ الجنوری ۱۹۹۰ء) میں شائع ہوا ہے ۔

#### جزل اخترعبد الرحلن شهيد

یمال اس رپورٹ کاایک اقتباس نقل کیاجاتاہے 'جس سے ایدازہ ہوگا کہ جہاد افغانستان کے حوالے سے جزل اختر عبدالرحمٰن کی شخصیت کتنی اہم تھی 'اور صدرضیاء کے ساتھ انہیں بھی راستے سے ہٹانے کیلئے اس جان لیواسفر میں کس طرح شامل کیا گیا؟ جان بیرن لکھتا ہے کہ:

' جزل اخزعبدالر حمٰن کو صدرضاءالحق کا جانشین کما جاتا تھا۔ افغان صورت حال 'جنگی اسٹر میجی 'اور وہاں ہونے والی جنگ کو جزل ضیاءاورا خرعبدالر حمٰن سے بهترکوئی نہیں سمجھتا تھا۔۔۔ جزل ضیاءالحق نے ایک پرائیویٹ محفل میں ایک مرتبہ باجشم نم' جزل اخترے جولائی ۱۹۸۸ء میں کہا تھا'' آپ نے ایک معجزہ الفکر دکھایا ہے 'میں بھلا آپ کی اس کارگزاری کاکیاصلہ دے سکتا ہوں 'صرف اور صرف اللہ رب العزت آپ کو اس کی جزا دے گا' \_\_\_\_ اس بات میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے کہ جزل ضیاء الحق اور جزل اختر عبدالرحمٰن نے افغانستان میں روس کی شکست کو ایک معجزے کی طرح رونما کیا تھا' اور اگر روس کو اس جنگ سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا' تو پھران دونوں حضرات کوراستے سے ہٹانا نتمائی ضروری تھا۔

9 ہ ۱۹ میں افغانستان میں نگی روسی جارحیت کے بعد جمزل ضیاء نے جزل اخترکو تھم دیا تھا کہ اس جنگ میں بھر پور طریقے پر مزاحمت کی جائے 'سیریٹ کیمپ قائم کئے جائیں 'خفیہ سپلائی لائنز کے جال بچھا دیئے جائیں ' مجاہدین کے لئے ٹریننگ کیمپ کھولے جائیں 'اور تن من دھن کی بازی لگاکر ہرقیمت پر روسی افواج کا مقابلہ کیا جائے 'افغانستان کے سات جماعتی اتحاد کو زیادہ سے زیادہ تھا کہ کیا جائے اور گوریلا مزاحمتی جتھوں (مجاہدین ) کی ہر طرح مدد کی جائے سے جلد ہی امریکہ سے سپلائی لائنز کو ہتصیار فراہم کئے جانے کوایک مربوطا ورمنظم نظام کے زریعہ مسلک کر دیا گیا۔ جمزل اخترفے اپنی ذہانت سے مجاہدین کی جنگ کوایک زبر دست حملہ آور قوت میں تبدیل مجاہدین کی جنگ کوایک زبر دست حملہ آور قوت میں تبدیل کر دیا اور اس جنگ میں روسی بری طرح ذرئے کئے جانے گا۔'

اے میں چونکہ اقتباس کے الفاظ بعینہ نقل کررہا ہوں' اس لئے یہ لفظ بھی نقل کرنا پڑا ورنہ صحیح بات یہ کہ لفظ دہ مججزہ'' شریعت کا اصطلاحی لفظ ہے' جو صرف اس مافوق الفطرت عجیب وغرسب واقعہ پر بولا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کسی نمی کے ذریعہ ظہور میں آئے۔ غیر نمی کے باتھوں جو عجیب واقعہ رونما ہو' خواہ وہ کتنا ہی عجیب اور کتنا ہی بڑا کارنامہ ہو اسے دہ مججزہ'' کمنا درست نہیں۔ رفیع

د مان بیرن " آگے تین جار پیراگراف کے بعد لکھتاہے کہ:

ود جزل اختر کا (ا مرکی ٹیکوں کے) اس مظاہرے میں (جو ہماو پور میں ہوا) شرکت کاکوئی پروگرام نہیں تھا نگر ۱۹گست کو ان کے ایک نائب نے انہیں چند ایسی عجیب وغریب باتیں جائیں 'جن کاصدر ضیاء کو بتایا جانا ضروری تھا 'صدر ضیاء سے اس سلسلہ میں بات کی گئی توانہوں نے جزل اختر کوایئے ساتھ سفر کی دعوت دی اور کہا اس دوران تم سے ان باتوں پر بھی شفتگو کر لی جائے گئی 'چنانچہ جزل اختر کا بھی صدارتی طیارے میں جانا طے ہوگیا۔''

# روسی د همکیاں\_\_\_ اور صدر ضیاء

صدرضاء الجق اور جزل اخترعبدالرحمٰن نے جمادا فغانستان کے سلسلے میں جو کارنامے انجام دیئے 'انہیں مختصراً بیان کرنے کے بعد جان بیرن نے لکھاہے کہ:

درضیاء کو مجاہدین کی اہدا دسے روکنے کیلئے روس نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی ایک باضابطہ مہم شروع کردی ۔ روسی حکومت کے آلہ کار' پاکستانی شہروں میں جگہ جگہ دھاکے کرتے ۔ دوخاد''کے منظم کر دہان حملوں میں صرف ۱۹۸۷ء میں سر ۲۳ بے گناہ شہری قتل' اور بارہ سوسے زیادہ زخمی ہوئے ' دنیا بھر میں (اس عرصہ میں) دہشت گردی کے ذریعہ قتل اور زخمی ہونے والوں کا یہ تقریبانصف حصہ تھا۔ فقل ورزخمی ہونے والوں کا یہ تقریبانصف حصہ تھا۔ ضیاء کو جھکا یا نہیں جاسکا۔ مجاہدین کو ہتھیا روں کی سپلائی برقرار ربی ' مجاہدین کی فتوحات دوگی اور چوگئی ہوتی چلی گئیں ' میاں ربی ' مجاہدین کی فتوحات دوگی اور چوگئی ہوتی چلی گئیں ' میاں تک کہ گور باچوف اینی فوجیس واپس بلانے پر مجبور ہوگئے۔

(آگے لکھتا ہے) روس نے بو کھلاکر پاکستان اور صدر ضیاء کے خلاف اپنی ڈھئی چھپی دھمکیوں کو سرعام اور تیزکر دیا۔
صدر ضیاء کے پاس ان دھمکیوں کو پچ بچھنے کی کئی وجوہات تھیں 19۸۱ء کے بعد سے صدر ضیاء پر کم از کم چار مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ 19۸۸ء کے موسم گرما میں روس کی طرف سے صدر ضیاء پر پھرایک بھر پور حملہ کرایا گیاجو ناکام رہا ضیاء کے صدر ضیاء پر پھرایک بھر پور حملہ کرایا گیاجو ناکام رہا ضیاء کے ایک نائب کے بقول ضیاء نے روس کو سے جواب بھجوایا کہ دو تمماری ساری دھمکیاں بیار ہیں 'بحثیت ایک سے مسلمان کے میراایمان ہے کو موت کا ایک دن معین ومقرر ہے جے نہ میں تبدیل کرسکتا ہوں 'نہ تم قر ببلا سکتے ہو۔''

### اس مجرمانه کارروائی کی تحقیقات

سانحہ بہاولپور کے بعد اس کی جو تحقیقات ہوئیں 'ان کے بارے میں بھی میں جھی دریڈرز ڈائجسٹ''کی اس تحقیقی رپورٹ میں اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں \_\_\_ چند اقتاسات ملاحظہ ہوں:

'' پورے علاقے کو (جمال میہ جماز گر کر جاہ ہوا تھا) فوجی جوانوں نے گھیرے میں لے لیا' پاکستانی افسران اور امریکی ایئر فورس کے ماہرین نے بڑی تندہی کے ساتھ جماز کی جابی کے اسباب کی چھان بین شروع کی 'لاک ہیڈ کمپنی (طیارہ بنانے والی امر کی فرم) کے افسران اور ما ہرین بھی تحقیقات کیلئے پہنچ والی امر کی فرم) کے افسران اور ما ہرین بھی تحقیقات کیلئے پہنچ

کھ آگے لکھاہے کہ:

دوکیمیائی اشیاء کے ماہرین نے طیارے کے کاک پٹ اور بعض

ریگر مقامات پر متعدد کیمیکلز کے آثار دریافت کئے 'جن میں اینٹی مونی P.E.T.N فاسفورس اور سلفر کے اجزاء پائے گئے ۔ بعد میں ایک پاکتانی لیبارٹری سے بھی اس کی تصدیق ہوگئی کہ طیارے میں پھٹنے والا بارودی موا دموجود تھا۔ تحقیقاتی بورڈ نے طیارے کی جابی کو ایک واضح مجرمانہ کارروائی قزار دیتے ہوئے اسے ایک کیمیکل دا بجنٹ' کے ذریعہ کریو (جماز کے عملے ) کو بے ہوش یا مفلوج کر دینے کا شاخسانہ قرار دیا ۔ اس نتیجہ پر پہنچنے کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ بورڈ نے مزید تحقیق وتفیش کو انتہائی ضروری قرار دیا ۔ "

#### چندسطرول کے بعد لکھاہے کہ:

دوا مرکی قانون کے مطابق ایف بی آئی کاد دیکہ اندا، بہشت گردی "ا مریکہ سے باہر جاکر بھی اس قتم کی تحقیقات کا مجاز ہے ' چنانچہ ۱۱ اگست کو اسٹیٹ ڈیپار شمنٹ نے زبانی طور پر تحقیقات کی اجازت دیدی تھی 'گر چند ہی گھنٹوں بعد یہ اجازت اسے دو غیر ضروری اضافی سرگر می "کہہ کر واپس لے لی گئی ۔اسٹینٹ ڈائریکٹر مسٹر داولیور ریویل" نے اس تحقیقات کیلئے اسٹیٹ ڈیپار شمنٹ دو اولیوں نے اس تحقیقات کیلئے اسٹیٹ ڈیپار شمنٹ سے کئی مرتبہ رجوع کیا'گر امرکی بیوروکریسی نے اجازت سے کئی مرتبہ رجوع کیا'گر امرکی بیوروکریسی نے اجازت دینے سے انکار کردیا۔"

#### آگے چند سطروں بعد لکھاہے کہ:

دوایک پاکتانی اعلی افسر کے مطابق اسلام آباد کی ا مرکبی ایمبیسی نے پاکتانی حکومت سے کہا کہ اس واقعہ کو بنیاد بناکر

روس حکام پراٹراندا زنہ ہوا جائے 'حکومت پاکستان ریچھ کی دم مرو ڑنے کی غلطی نہ کرے ۔''

جان بیرن کاکمناہے کہ:

وواس کریش کے بعد حاصل شدہ اجسام میں سے بعض صحیح وسالم بھی تھے ۔ بہاولپور ملٹری ہپتال میں ان کا بوسٹ مارٹم بھی کیا گیا۔ ایسے اجسام میں بریگیڈ بیز جزل واسم کا جشہ بھی شامل تھا' گر ہپتال کے عملے کے مطابق آیک اعلی سرکاری تھم کے مطابق کسی بھی جسم کے بوسٹ مارٹم سے منع کر دیا گیا'اور گویا اس طرح مردہ اجسام پرمفلوج کر دینے والے کیمیکلز کے اثرات کا جائزہ لینے سے صریخاروک دیا گیا۔''

چند سطرون بعد کهتا ہے کہ:

دوبهاولپوری بولیس سے بھی تفتیش کندگان نے اس مجرمانه کارروائی کے سلسلہ میں کوئی سوال وجواب نہیں کئے - پاکستانی سیکوریٹی حکام نے ریڈر ززا بجسٹ کو بتایا کہ اس حادث سے متعلق کسی بھی شخص سے کچھ نہیں بوچھا گیا۔''

ریڈرزڈانجسٹ 'کے نمائندے جان بیرن کی اس رپورٹ کونہ حرف آخر کھا جاسکتا ہے 'نہ آتھیں بند کرکے اس پراعتاد کیا جاسکتا ہے 'لیکن بیہ المناک سانحہ جس اندازمیں رونما ہوا اوراس واقعے کی جو تفصیلات دنیا کے سامنے آچکی ہیں 'ان سے بیہ شرمناک نتیجہ بسرحال نکلتا ہے کہ بیہ سازش خوا ہ سی بھی غیرملکی طاقت نے تیار کی ہو'اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی تھی جب تک پاکستان کے کچھ ضمیر فروش غدار اس میں شامل نہ ہوں۔

# گھر کو آگ لگ گئ گھر کے چراغ سے

شهید صدر ضاء الحق جمادا فغانستان کی کامیابی سے امت مسلمہ کے لئے جو دور
رس انقلابی نتائج حاصل کر ناچاہتے تھے امت مسلمہ کوان سے محروم کرنے ہی کیلئے صدر
مرحوم کوراستہ سے ہٹایا گیاہے ، تاہم اس دلدو ذواقعہ نے اس تاریخی حقیقت کو پھر طشت از
بام کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی بھی بردی سے بردی طاقت اس وقت تک فکست نہیں
دے سکی ، جب تک اسے مسلمانوں ہی میں چھپے ہوئے دوجعفر وصادق ، میسر نہ آگئے اگر
بنگال میں اگریزوں سے جنگ میں وو سراج الدولہ ، شہید کے ساتھ جعفر نے غداری نہ کی
ہوتی اور میسور میں سلطان ٹیپوشہید سے ان کاوزیر دوصادق ، غداری نہ کر آتو آج بر صغیر
ہند کا جغرافیہ اور تاریخ دونوں مختلف ہوتے \_\_\_\_\_ لیکن سے المناک واقعات نہ ہوتے تو
سراج الدولہ اور سلطان ٹیپوکو جو عزت و سربلندی اللہ کے راستہ میں شادت نے عطای ،
اور دنیا و آخرت کی جو ذات ور سوائی جعفروصادق کا مقدر بنی ، وہ بھی بعد کی نسلوں کیلئے
سامان عبرت نہ بنتی ،

جعفر از بنگال' صادق از دکن ننگ لمت' ننگ دیس' ننگ وطن

جنرل ضیاءا وران کے رفقاء کی شادت کا اتنا برا سانحہ جو لمحوں میں رو نماہو گیا' اگر اس کے بتیجہ میں خدا نخواستہ جمادا فغانستان کے مقاصد کو گم کر دیا گیا (جس کے آثار نظر آرہے ہیں) توجس طرح جعفروصادق کی غداریوں کے بھیانک نتائج برصغیر کے مسلمان آج تک بھگت رہے ہیں'اسی طرح شاید سانحہ بماولپور کے خوفٹاک اثرات سے بھی ہم صدیوں تک پیچھانہ چھڑا سکیں۔

تاریخ نے قوموں کے وہ دور بھی دیکھے ہیں المحول نے خطاکی ہے 'صدیوں نے سزا پائی

#### شهيد كاجنازه

اسلام آباد میں شہید صدر کی نماز جنازہ میں شرکت کیلئے کا محرم سنیج کے روز ا نبانوں کاجوسمندر ہرطرف ہے فیصل معجد کی طرف رواں دواں تھا ان میں را قمالحروف بھی شامل تھا 'میں نے جج کے علاوہ انسانوں کا تنا براا جتماع کبھی نہیں دیکھا 'میں قائد اعظم اور قائد ملت کے جنازوں میں بھی شریک ہوا ہوں 'لیکن غالبًا بیہ پاکستان کی تاریخ میں جنازے کاسب سے برا اجتماع تھا\_\_ ہیاس منگسرالزاج قائد کاجنازہ تھاجس نے زندگی بھراین کوئی سیاس پارٹی نہیں بنائی ۔اس جنازے میں شرکت کیلئے عوام سے نہ کوئی ا پیل کی گئی ' نه ان کیلئے سواریوں کا بند وبست کیا گیا ' بیشترلوگ پیادہ یا چلے آرہے تھے ' دو سرے شرول سے اسلام آباد پہنینے والے تمام راستوں پر بھی انسانوں 'گاڑیوں'بوں اور ٹرکوں کاسلاب الد آیا تھا۔عوام نے جگہ جگہ مرحوم کی محبت میں اثرانگیز کلمات لکھ کر بنر آورزال کئے تھے ،مها جرین افغانستان نے بھی جواب اپنے آپ کو پیتیم محسوس کررہے تھ 'جگہ جگہ بینرلگاکراپیے محس بھائی کوجذبات تشکر اور دعاؤں کانذرانہ پیش کیاتھا'نماز جنازہ کے بعد وہیں مجاہدین افغانستان کی ساتوں بردی تظیموں کے سربراہوں سے بھی ملا قات ہوئی ،جنہوں نے انتائی عملین گر پراعتاد لہج میں اس عزم کااظہار کیا کہ دہم اس خون کابدلہ لئے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔"

چند روزبعد دوباره اسلام آبادجانا ہوا توشہید کے مزار پر ہر طرف فریم کئے ہوئے مرشے منڈ ریسے لگے رکھے تھے 'نظر پھرکا ایک کتبہ پر پہنچ کررک گئی جو قبر کے پہلو سے لگاتھا اس پر مہا جرین افغانستان کے ایک سید گھر انے نے فارس کا سے شعر کندہ کیا تھا:

اے خاک تیرہ ' دلبر مارا ' عزیر دار ایس نور چشم ماست ' کہ در بر گفتہ

جس کا ترجمہ سے ہے کہ <sup>دو</sup>اے تاریک مٹی 'ہمارے محبوب کوعزت سے رکھنا 'سے ہمارا نورنظرہے جے تونے گو دمیں لے لیاہے '' نہ جانے وہ کتبہ اب بھی وہاں

رکھاہے 'یاہٹا دیا گیا۔

اس المناک سانے سے مسلمانان عالم پر جو گذری 'اس کے برعکس دشمنول کے یہاں گھی کے چراغ جل الحصے 'خصوصاً روی فوج جس کو صدر ضیاءا ور جزل اخترنے عبر تناک شکست سے دو چار کیا تھا 'اور جس کی نصف تعدا داس وقت تک افغانستان سے راہ فرار اختیار کر چکی تھی ' باتی نصف پنابور یہ پستراندھ رہی تھی 'اس کی تو خوشی کی انتہانہ تھی ۔

جھے بعض مجاہدین نے بتایا کہ ہم نے سانحہ بہاولپور کی اندوہناک خبر دوگر دین "
کے محاذ پرا پنے کیمپ میں سی توسب ساتھی بلک بلک کر رونے اور دعاکر نے گئے 'ہم نے رشمن کی جس چھاوئی (یا چوکی) کا محاصرہ کیا ہوا تھا 'ا چانک اس کی تو پول سے روشنی کے رنگ برنگ کولے آسان میں بلند ہوکر پھلے ربول کے اندا زمیں آتش بازی کرنے گئے 'یہ رشمن کی طرف سے اس المناک سانحے پرخوشی کا ظمار تھا 'ہم سے برداشت نہ ہوا 'چند ہی المحوں میں ہماری تو پول نے ان کی ساری خوشی لمیامیٹ کر دی 'اوروہاں پھرموت کی سی خاموشی چھاگئی سے بہاری تو پول نے ان کی ساری خوشی لمیامیٹ کر دی 'اوروہاں پھرموت کی سی خاموشی چھاگئی سے بہاری تو پول نے ان کی ساری خوشی المیامیٹ کر دی 'اوروہاں پھرموت کی سی خاموشی چھاگئی سے بہاری تو پول نے اس کی ساری خوشی المیامیٹ کر دی 'اوروہاں پھرموت کی سی خاموشی چھاگئی سے بہاری تو پول نے سے بہاری کی ساری خوشی اس کارروائی کا مقصد سے بتانا تھا کہ

طوفان بلا سر سے گذرتے ہی رہے ہیں زخمی ہے' مگر آج بھی سرخم تو نسیں ہے

### اس وقت کی جنگی صور تحال

روس دنیا کاسب سے بردار قبدر کھنے والاملک ہے اوراس کی آبادی ۲۳ کروڈ ہے ۔۔۔ اس کی چالیس لاکھ فوج کو دنیا کی سب سے بردی فوج کما جاتا ہے ،جس میں افغانستان کی جنگ میں روس کے صدر گور باچوف کے اعتراف کے مطابق دس لاکھ فوج نے حصہ لیا الیکن ۱۵مئی ۱۹۸۸ء کو جب افغانستان سے روسی فوجوں کی با قاعدہ لیسپائی شروع ہوئی ، تواس وقت وہاں ان کی تعدا دا یک لاکھ سے کچھ ذا کدرہ گئی تھی اور صدر ضیاء کی شادت کے وقت تک اس میں سے بھی آدھی فوج راہ فرار اختیار کر چکی تھی 'باتی تقریباً کی شادت کے وقت تک اس میں سے بھی آدھی فوج راہ فرار اختیار کر چکی تھی 'باتی تقریباً

پچاس ہزار فوج کوا گلے چھ ماہ میں واپس جانا تھا \_\_\_\_ سے پسپائی بھی روسی فوجوں کیلئے جان جو کھوں کا کام تھا 'کیونکہ مجاہدین ان کے واپس جانے والے قافلوں کا بھی تعاقب کررہے تھے۔

ا مریکہ نے دو جنیوا مجھوتے "کے وقت ہی سے مجاہدین کی امدا دسے عملاً ہاتھ تھینج لیا تھا 'اس کے باوجو د صدر ضیاء کی شمادت کے وقت مجاہدین کی فتوحات عروج پر تھیں ' کمیونسٹ روسی کا بلی فوجیں اپنی چوکیاں اور چھاؤنیاں چھو ڈچھو ڈکر را توں رات فرار ہور ہی تھیں 'مجاہدین کے آزاد کرائے ہوئے علاقوں میں شب وروزاضافہ ہور ہاتھا'صوبہ 'دختار'' پورا کا پورا فتح ہوچکا تھا 'اور کاہل سمیت دو سرے علاقوں کی آزادی بھی سامنے نظر آر ہی تھی۔

صدرضیاء مرحوم نے ۔۔۔ جن سے زیادہ گری نظرا فغانستان کی جنگی صورت حال پر شاید ہی کسی کی ہو۔۔۔ کہا تھا 'اوران کی سے بات اخبارات میں بھی چھپی تھی کہ دوانشاء اللہ ۱۹۸۹ء کا سال افغانستان کی مکمل آزادی کا سال ہوگا 'اور ہم آنے والے رمضان میں جمعہ کی نمازا پنے افغان بھائیوں کے ساتھ کابل کی جامع متجہ میں اواکریں گے۔''

ا دھر جما وا فغانستان کو سبو تا ذکرنے کیلئے دشمن طاقتوں کا ایک مشتر کہ مملہ ( حبنیوا سمجھوتے ، کی شکل میں ہو چکا تھا اب دو سرا بھر پور وار ( سانحہ بہاولپور ، کی صورت میں کیا گیا ' \_\_\_\_ لیکن مجاہدین کے حوصلوں میں فرق نہ آیا ' وہ اپنے تندو تیز حملوں اور فقوحات کی بر ھتی ہوئی رفتار سے برا براس عزم کا علان کررہے تھے کہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے کیفی ' دم تو ڑ چکی ہے تاریکی ماکا سا دھند لکا باقی ہے 'اس کو بھی مٹاکر دم لیں گے ہاکا سا دھند لکا باقی ہے 'اس کو بھی مٹاکر دم لیں گے

صوبه دو پکتیکا، کی فتح

سانحه بهاولپور کوابھی ایک ماہ پورانسیں ہوا تھا کہ ستبرے پہلے ہفتے میں دین

مدارس اور جامعات کے مجاہد طلبہ کو صوبہ دوپکتیکا'' کے محاذ دوارغون'' سے کمانڈر زبیر احمد صاحب کابد پیغام وصول ہوا:

> دواس ماہ کے آخر میں اس فیصلہ کن حملے کاپروگرام ہے جس کا آپ کو عرصے ہے انظار تھا\_\_\_ جن ساتھیوں کو شہادت کا شوق ہووہ محاذ پر پہنچ جائیں ۔''

دینی مدارس اور جامعات میں ۱۳ ستمبر ۱۹۸۸ء سے سہ ماہی امتحانات شروع ہونے والے تھے ۔۔۔ غالبًا جملے کے واسطے بید دن اس لئے بھی مقرر کئے گئے تھے کہ سہ ماہی امتحان سے فارغ ہوکر جو چند روز چھٹی کے مل جاتے ہیں ان میں طلبہ کی زیادہ تعدا د شریک جہاد ہوسکے گی \_\_\_ جن کے مقدر میں بید سعادت لکھی تھی وہ امتحان سے فارغ ہوتے ہی محاذ پر چلے گئے \_\_\_ لیکن پھراکتو بر بھی شروع ہوگیا 'وہاں سے کوئی خبر نہ آئی

#### فنخ شرنه

روزی طرح ۱۱ کوبر کومی اخبار میں ۱۰ دارغون "کی خبر تلاش کر رہاتھا کہ اس کے بجائے ''دشاران "کی شاندار فنج کی خوشخری ملی 'ا خبارات میں جو تفصیلات آئی تھیں 'ان سے میں اس نتیج پر پہنچا \_\_\_\_ اور بعد میں تقدیق ہوگئی \_\_\_\_ کہ اخبارات میں دشاران "غلط چھپا ہے اور خبر کا تعلق '' شرنہ " سے ہے جوا فغانستان کے جنوب مشرقی صوبے ''پکتیکا'' کا دارالحکومت ہے \_\_\_ یہ وہی شرنہ ہے جس کے ایک خول ریز معرکہ میں ''حو کہ آلجادالاسلامی'' کے بانی مولاناار شاداحمدصاحب ﷺ نے اپنے ۲۱ معرکہ میں ''حو کہ آلجادالاسلامی'' کے بانی مولاناار شاداحمدصاحب ﷺ نے اپنے ۲۱ ماتھوں کے ساتھ جام شہادت نوش کیا تھا۔ (اس معرکہ کامفصل حال بہت پیچھے عرض کرچکاہوں)

کی سال سے صوبہ '' پکتیکا''میں دسمن کے پاس صرف اچھاوُنیاں باتی تھیں' ایک شرنہ جواب فتح ہوگئی' دو سری '' ارغون''جس کی فتح کاانظار تھا \_\_\_ '' شرنہ'' ارغون سے آگے کابل کی طرف واقع ہے 'اس کی بید فتح دوارغون''کی فتح کا پیش خیمہ بن سکتی تھی 'کیو نکہ اب یہاں سے ارغون جھاؤنی کورسد کمک پہنچنے کاامکان نہیں رہاتھا' بظا ہر مجاہدین نے دوارغون'' سے پہلے اس کاصفایا سی مقصد سے کیا تھا۔۔۔ چنانچہ اخبارات نے لکھاتھا کہ دوگذشتہ ایک ماہ کے دوران دوا پین ''دو بلدک''اور دوا سار''پر قبضے کے بعد دوشاران'' (شرنہ ) پر مجاہدین کے قبضے کو دو بردی کامیانی'' قرار دیا گیا ہے۔''

#### فتتح ارغون

توقع کے عین مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگلے ہی دن جمعہ ہا کتوبر کے اخبارات میں دوار غون ''کی فتح مبین کی خبر بھی آگئی ۔اس خبر نے مسرت کی وہ لذت عطاکی کہ بقول بھائی جان مرحوم

دد میری جبین شوق میں سجدے مچل گئے"

اب صوبہ پکتیکا پوراکا پورا آزادہوچکاتھا' \_\_\_\_ بیا فغانستان کاچوتھا صوبہ ہے جو مکمل طور پر آزادہو گیا ہے \_\_\_ روزنامہ جنگ کراچی نے اس کی خبر پہلے صفحہ پر دو کالموں میں دوسطری سرخی کے ساتھ شائع کی تھی 'اسے بلفظه نقل کر تا ہول:

#### مجامدین نے افغانستان کے م صوبوں پر قبضہ کر لیا

بامیان 'ور دگ اور شخار کے بعد کابل فوج نے پکتیکاصوبے کوبھی خالی کر دیا
کابل (ریڈیور پورٹ) افغان مجاہدین نے بدھی شب ملک کے جنوب مشرقی
صوبے پکتیکا پر قبضہ کرلیا 'مجاہدین نے پکتیکا کے دارالحکومت ' شاران' (شرنہ) پر
پہلے کنٹرول حاصل کرلیا تھا بتایا گیا ہے کہ پکتیکا میں تسمنات ہزاروں فوجیوں نے بدھی
شب اور جعرات کی صحاس صوبے کو چھو ڈدیا 'وہ اپنے ساتھ ٹینک اور دو سرا فوجی سامان
میمی لے گئے ۔ مجاہدین نے افغانستان کے دیگر مصوبوں پر پہلے ہی قبضہ کررکھا ہے جن میں

کابل کے مغرب میں '' بامیان'' جنوب مغرب میں '' ور دگ''اور شال میں '' تخار''کے صوبے شامل ہیں۔ افغان (کمیونسٹ) فوج نے پاکستانی سرحد سے ۳ میل دور پکتیکا صوبے میں ارغون کی چھاؤنی کو بھی بدھ کی شب خالی کر دیاجس پر مجاہدین نے قبضہ کر لیا' ریڈ پوپاکستان کے مطابق پکتیکا صوبے پر مجاہدین کے قبضہ سے کابل کی طرف زیادہ تیزی

ہے پیش قدمی کی راہ ہموار ہوگئ ہے۔"

(روزنامه جنگ كراچي مورخه جمعه ۲ مفرو ۲۰۱۵ - يكتوبر ۱۹۸۸)

شام تک دیگر باوتوق زرائع سے بھی اس خبر کی تصدیق ہوگئ لیکن ارغون چھاؤنی کی زبر دست فوجی قوت مجھے کسی حد تک معلوم تھی اور اس کی حفاظتی چوکی ( پوسٹ )'' زامہ خولہ'' کا ناقابل عبور دفاعی حصار تو چند ماہ قبل میں خود دیکھ کر آیا

تھا' \_\_\_ اس لئے دل میں طرح طرح کے سوالات اورا ندیشے پیدا ہورہے تھے کہ:

طے ہو تو گئی راہ وفا اہل جنوں سے معلوم نہیں' طے یہ گر ہوگئی کیسے؟ (حضرت کیفی)

کیونکہ ''ارغون''کی فتح'' زامہ خولہ''پر فیصلہ کن جنگ کے بغیر ممکن نہ تھی ۔وہ جنگ کب ہوئی ؟اور بیہ پوسٹ کس طرح فتح ہوئی ؟\_\_\_\_

زامہ خولہ کے گر دبارودی سرنگوں کا جو خوفناک جال بچھا ہوا تھا 'اس سے اب کے کشتنے ہی مجاہد شہید 'اور کتنے ہی ٹانگوں سے معذور ہو چکے ہیں 'اس جال سے مجاہدین کس طرح گذرے ؟

خاص طور پر پوسٹ کے قریب چاروں طرف بارودی سرنگوں کی ۵ اگر چوڑی جو باڑھ بچھی ہوئی تھی۔۔ اس باڑھ کو جو باڑھ بچھی ہوئی تھی اس میں توایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔۔ اس باڑھ کو انہوں نے کس طرح عبور کیا ہوگا۔۔ اخبارات میں میرے ان سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا کمانڈر زبیرصاحب کا برعزم سرایا آٹھوں میں گھو منے لگا اوران کے شوق شہادت

کاتصور آتے ہی دل دھک سے ہوگیا\_\_\_ یاللہ!وہ خیریت سے ہول \_\_\_ پھراس خیال سے بچھ ڈھارس بندھی کہ میں نے بچھلی ملا قات میں بھی انہیں '' آیت الکرسی'' پڑھ کر رخصت کیا تھا۔

جو مجاہدین اس محاذ پر گئے ہوئے تھے 'چندروزکے صبر آ زما تظار کے بعد اللہ کے فضل سے ان میں سے کئی بخیریت واپس آگئے ۔ان سے زامہ خولہ کے تاریخی معرکے اور فنج مبین کی ایمان افروزرو کدا دس کر دل مسرت سے جھوم اٹھا۔

پھر ۱۳ و ۱۳ نومبر ۱۹۸۸ء کولا ہور میں دو حرکۃ الجماد الاسلامی ''کاسالانہ اجتماع ہوا ۔۔۔ وہاں خود کمانڈر زبیر صاحب ۴ وران کے ایسے کی رفقاء سے ملا قات ہوگئی جواس یاد گار معرکے میں اہم ذمہ داریوں پر مامور تھے ۔ان سے خوب جی بھرکے ساری رو کدا د اتنی تفصیل سے سنی کہ آپ کو بھی سانے کو دل چاہئے لگا۔ بقول حضرت مرشد عارفی اُ

آتا ہے لطف اپنی ہی باتوں میں اب مجھے کے الی ولنشیں تری تقریر ہوگئی

# پاکستانی مجامدین کاایک اعزاز

یہ معلوم ہوکر غیر معمولی مسرت ہوئی کہ '' پوسٹ زامہ خولہ''کی فتح براہ راست کانڈر زبیرا وران کے جانباز رفقاء کا کار نامہ ہے 'اوراس کے اعتراف کے طور پرا فغان تنظیموں کے مقامی کمانڈروں نے ایک اجلاس میں کمانڈر زبیراحمہ خالد صاحب کو گولڈ میڈل دیا ہے 'کہ یہ پوسٹ ان ہی کی ولولہ انگیز کمان میں کی گھنٹے کی خوفناک جنگ کے بعد حیرتاک طور پرفتح ہوئی تھی 'اور بی جنگ ارغون کیلئے فیصلہ کن ثابت ہوئی 'کیونکہ اس سے حیرتاک طور پرفتح ہوئی تھی 'اور بی جنگ ارغون کیلئے فیصلہ کن ثابت ہوئی 'کیونکہ اس سے وشمن فوج پر ہو جنگہو قبائلی جوانوں و مشمن فوج پر سے جوالیک بکتر پند ڈویژن کے علاوہ ملیشیا کے بھی چھ سو جنگہو قبائلی جوانوں پر مشمل تھی سے ایسا خوف طاری ہوا کہ چوتھے روزاس نے ''دارغون چھاؤئی''کسی مزید جنگ کے بغیراتوں رات خالی کر دی سے اس طرح کمانڈر زبیراورا کئے رفقاء صرف زامہ خولہ کے نہیں 'بلکہ پورے ارغون کے فاتح قرار دیئے گئے 'یہ نہ صرف پاکستانی

عجامدین کیلئے 'بلکہ ان سب مجاہدین کیلئے بڑااع<sup>وا</sup> زہے جواس معر کہ میں شریک تھے - وللہ الحمد

ارغون کو آزاد کرانے کیلئے پوسٹ زامہ خولہ پر جوفیصلہ کن معرکہ ہوا اوراس میں دینی مدارس وجامعات کے اولوالعزم علاء وطلبہ کے ہاتھوں اللہ تعالی نے جس طرح فتح مبین عطافرہائی اس کیا کیان افروزرو کدا داس قابل ہے کہ اسے آنے والی نسلوں کیلئے محفوظ کیا جائے \_\_\_\_ ہے رو کدا دحو کہ الجماد الاسلامی "کے ماہنا ہے دم الارشاد" کے دفتے مبین اس نبر" میں متفرق مضامین کی صورت میں شائع ہوئی ہے ۔ اس میں صوبہ دونتے مبین گنا کی کمانڈر مولا ناارسلان رحمانی اور کمانڈر زبیرسمیت اس معرکے میں شرک ہونے والے کئا اور مجابدین کے بھی انٹرویو شائع ہوئے ہیں ۔ یہ تفصیلات میں نے ان حضرات سے زبانی بھی سنی ہیں "لیکن محض حافظ پراعتاد کرنے کے بجائے یمان ان کو احتیاطاد وقتے مبین نبر" ہے اپنے الفاظ میں اس طرح نقل کر رہا ہوں کہ مکر رات کوچھو ڈکر ساری رو کدا د مرتب شکل میں قارئین کے سامنے آجائے ۔ آگے جواقتباسات آئیں گوہ میں این دفتے مبین نبر" میں کئی متفرق واقعات ساری ربط واضح نہیں نبر" سے لئے گئے ہیں البتہ دفتے مبین نبر" میں کئی متفرق واقعات کا باہمی ربط واضح نہیں تھا اس خلاکو میں نے لکھنے کے دوران متعلقہ مجاہدین سے بار بار اس محقیق کرکے پر کیا ہے۔

اس رو کدا دسے افغانستان میں مجاہدین کاطریقہ جنگ زیادہ کھل کر سامنے آئے گا اور سے بھی اندا زہ ہو گا کہ ہم آئے دن اخبارات میں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ' میں مجاہدین کی فتوحات کی پڑھتے رہتے ہیں 'وہ صرف اخبارات ہی میں چھوٹی ہوتی ہیں ' میدان جماد میں ان کاصبر آ زماطول وعرض مہینوں اور برسوں پر محیط ہوتا ہے 'چند سطروں کی بیہ خبریں جب ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں اس سے پہلے برسوں تک ان کو سے سرفروش میلوں میں تھیلے ہوئے میدان کار زار پراپنے خون سے تحریر کرتے ہیں اور فتح کی ہرچھوٹی

عله مورخه رجع الاول ورجع الثاني ١٣٠٩ هـ

سے چھوٹی خبرمیں کتنے ہی گم نام شہید ول کے ایمان وصبرا در عزبیت و سر فروشی کی ایسی کئ کئی داستانیں چھپی ہوتی ہیں جن کی مورخ کو ہمیشہ تلاش رہتی ہے۔

## زامه خوله كادفاعي حصار

پاکتان کی سرحد سے تقریباً ۵ ساکلو میٹرپر دشمن کی دو پوسٹ زامہ خولہ "سمیت کی اور پوشیں (چوکیاں) اور دوارغون چھاؤنی "جس دوادی ارغون" میں واقع ہیں '
اس کی لمبائی شالا جو بائم ازم ، اکلو میٹرا ورچو ڈائی شرقا غرباً م ازم ۵ کلو میٹر ہے ۔ یہ وادی چاروں طرف سے طویل وعریض پہاڑی سلموں سے گھری ہوئی ہے ' بجاہدین کے مراکز اسی وادی کے کنارے پر مغربی اور مشرقی پہاڑوں میں ہیں \_\_\_ چند ماہ قبل جب ہم اپریل ۱۹۸۸ء میں اس کاذپر گئے تھے 'اس وقت حوکۃ الجمادالاسلامی کااصل مرکز الپیل مرکز خانی قلعہ " تھا ' یہ جا پوسٹ زامہ خولہ ہے بہت دور تھی اور دمڑز گہ "میں ذیلی مرکز تھا جو پوسٹ سے جنوب مغرب میں صرف اکلو میٹر کے فاصلے پر ہے اس لئے اب کی ماہ سے دمڑز گہ " ہی کواصل مرکز بنالیا گیا تھا' زامہ خولہ پر آخری حملے کی ساری تیاریاں سے دمڑز گہ " ہی کواصل مرکز بنالیا گیا تھا' زامہ خولہ پر آخری حملے کی ساری تیاریاں کے دو مرکز پوسٹ نامہ خولہ کے مشرق میں بھی کہا ڈوں کے اندر ہیں ۔

'' پوسٹ زامہ خولہ''جو پوری کی پوری زمین دو زہے ''' وا دی ارغون''کے شال بی میں کچھ کچھ فاصلے پراس کی دو معاون شالی کنارے کے پاس ہے 'اس کے پیچھے شال بی میں کچھ کچھ فاصلے پراس کی دو معاون پوشیں ''عالم خانِ قلعہ''اور''قلعہ نیک مجر'' ہیں اوران کے پیچھے ارغون چھاؤنی 'اس کا ہوائی اڑھا ورارغون شہرہے ۔

پوسٹ زامہ خولہ کو وا دی ارغون کی چو ڈائی کے بیچوں پچ ' بیا ڈی ٹیلوں پر الیی جگہ بنایا گیا ہے کہ اس کے نیچے چاروں طرف بھا ڈوں تک وا دی ارغون کا چٹیل میدان ہے جو بارو دی سرنگوں سے بٹاپڑا تھا ' آکہ مجاہدین مغرب یا مشرق کے بھا ڈوں سے اتر کر ' یا سامنے جنوب سے اس کی طرف پیش قدمی نہ کر سکیں 'بلکہ مغرب اور مشرق کی بہاڑیوں اور ٹیلوں میں بھی جمال جمال سے مجاہدین کے آنے کا امکان تھا' وہاں بھی بارودی سرنگیں '' وام ہمرنگ زمین'' بنی ہوئی تھیں 'اس چیٹیل میدان میں پچھ ندی نالے بھی ہیں' جو مغربی اور مشرقی بہاڑوں سے نکل کر پوسٹ کے قریب تک چلے گئے ہیں' سے بھی بارودی سرنگوں سے پٹے پڑے تھے' خاص طور پر پوسٹ کے قریب تو چاروں طرف باروں والی بارودی سرنگوں کی ھاگڑجو ڈی باڑھ بچھی ہوئی تھی جس میں ایک قدم رکھنے کی تاروں والی بارودی سرنگوں سے کے مجاہدین اب تک پوسٹ پر زیادہ تر حملے مغربی اور مشرقی کنیا ڈوں سے تو پوں اور میزاکلوں سے کرتے رہے' جب تک ان بہا ڈوں' چٹیل میدان' بہا ڈوں سے تو پوں اور میزاکلوں سے کرتے رہے' جب تک ان بہا ڈوں' چٹیل میدان' ور ندی نالوں میں کوئی راستہ سرنگوں سے صاف کرکے نہ بنالیا جاتا' پوسٹ کے قریب جاکر حملہ کرنے کی کوئی صورت نہ تھی ۔۔۔ یہ وہ سب سے بردی رکاوٹ تھی جے اکھا ڈ

# بارو دی سرنگوں کی صفائی

کرا چی کی پچپلی ملا قات میں کمانڈر زبیرصاحب نے اس مہم کا ذکر مجھ سے کیاتھا،
اور اسی وقت سے ان کے نائب کمانڈر مولوی عبدالر حمٰن فاروتی ،جن کا تعلق بگلہ دیش
سے ہے ، چیدہ چیدہ نوجوانوں کے ساتھ مل کر '' پوسٹ زامہ خولہ'' جانے والے ندی
نالوں' اور راستوں کو بارو دی سرگوں سے صاف کرنے ' اور حسب موقع مور پے
کھو دنے کا کام تیزر فیاری سے شروع کر چکے تھے ۔اس مہم میں جن سرفروشوں نے حصہ
لیا'ان میں ''نفراللہ'' خاص طور سے قابل ذکر ہے 'بیو دی شاہیں صفت نوجوان ہے جس
کے بارے میں آپ کافی پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس نے روسیوں کے چھ گن شپ ہیل
کا پڑوں کا تن تنامقابلہ کر کے ایک کو تباہ اور پانچ کوا پنے کی فرجی افسروں کی لاشیں اٹھاکر

بارو دی سرنگوں کی تلاش جان جو کھوں کا کام تھا'عمو ماًا سے رات کی تاریکی میں

ا نتمائی خفیہ طور پر کسی آلے کی مدد کے بغیرانجام دینا پڑتا تھا' \_\_\_ کسی بارود ی سرنگ پر پاؤں پڑجائے 'یا ذراسی چوک ہوجائے تو ہ بھٹ کر کسی بھی لمجے جان لے سکتی تھی \_\_\_ چنانچہ ایک پرانے مجاہد دوعبدالحمید بنگلہ دیش" جو فتح ارغون کی بنیاد فراہم کرنے والی 'اس مہم میں شب وروز شریک تھے 'فتح سے چند روز پہلے ان کا پاؤں زمین میں چھپی ہوئی ایک بارودی سرنگ پر آگیا 'اور میہ غریب الوطن نوجوان فتح کی خوشیاں دیکھنے سے پہلے ہی زبان حال سے میہ کہتا ہوا شہید ہوگیا کہ:

#### اے اہل چن' موسم گل تم کو مبارک اینا تو تعلق تھا گلتاں سے خزاں تک

تاہم جوں جوں بارودی سرنگیں صاف ہوتی گئیں 'سربکت نوجوانوں کی سے ہماعت '' پوسٹ زامہ خولہ '' کے قریب ہوتی گئی ' یماں تک کہ اس کے بالکل قریب ایک خٹک نالے تک پہنچ میں کامیاب ہوگئ \_\_\_\_ نائب کمانڈر مولوی عبدالرحمٰن اور دو ساتھی ہررات چھیے چھپاتے اس نالے تک آتے اور ساری رات یمال ہے'' پوسٹ '' اور اس کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتے \_\_\_ وہ کتے ہیں کہ یہ نالہ آروں والی بارودی سرنگوں کی ہاگز چوڑی باڑھ کے اتنے قریب تھا کہ ہم اس کے تاروں کو چھو کتے تھے۔ اس باڑھ کے اس پارچوکی زامہ خولہ دور تک ٹیلوں پر پھیلی ہوئی تھی ' وہاں ہے ہمیں کمیونٹ فوجیوں کی آوانہ سیائی دیتی تھیں \_\_ ہم اس نالے میں بیٹھ کر چھوٹے وائرلیس سیٹ پر کمانڈر زبیرصاحب کواپی اور دشمن کی پوزیشن بتاتے 'ہم وائرلیس کو منہ کے بالکل قریب کرکے اوپر سے چادراو ڑھ کر آہت سے بات کرتے تھے کہ دشمن کو ہماری خبرنہ ہوجائے۔

یہ کارروائی تقریباً دوماہ لگا آر جاری رہی 'جس کے متیجہ میں کمانڈر زبیرنے دن میں بھی قریب آگر آس پاس کی مہاڑیوں اور ٹیلوں سے '' بوسٹ زامہ خولہ'' پر حملہ شروع کر دیئے تھے ۔

## ا زمائشی حملیہ

۳۱ ستمبر ۱۹۸۸ و (ماہ محرم ۱۹۰۹ هے) تقریباً ۳ تاریخ) کو مجاہدین نے کمانڈر زبیرصاحب کی قیادت میں دو پوسٹ زامہ خولہ "پرا چانک ایک تندو تیز حملہ کیا ،جس کا ایک مقصد دن میں بالکل قر سب جاکر پوسٹ کا جائزہ لینا 'اور بارودی سرنگوں کی اس باڑھ کو چیک کر ناتھا 'جو پوسٹ اور مجاہدین کے در میان اب تک حائل تھی \_\_\_\_ اس حملے میں وہ دشمن پر فائز برساتے ہوئے اس باڑھ تک جاپنچ \_\_\_\_ کچھ مجاہدین جوش میں آگراس میں بھی گھنے گئے 'لیکن بارودی سرنگیں لگا ادھاکوں کے ساتھ پھٹی شروع ہوگئیں 'جن میں بھی گھنے گئے 'لیکن بارودی سرنگیں لگا ادھاکوں کے ساتھ پھٹی شروع ہوگئیں 'جن میں بھی گھنے اللہ اور پڑعیدن سندھ کے عبدالغفار سمیت کی نوجوان شدید زخمی موئے \_\_\_ کامقصد حاصل کر کے واپس آگئے \_\_\_\_ کمانڈ زبیر صاحب کو دشمن کی بعض دفاعی کمز وریوں کا ندا زہ ہو گیا 'اور بارودی سرنگوں کی اس باڑھ کی صورت حال بھی معلوم ہوگئی –

کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے

ابان کی اس رائے میں مزید پختگی پیدا ہوگئی کہ اگر ساتھوں کی ایک قابل ذکر تعدا د' جواللہ کے راستے میں شہید ہونے کی حقیقی آر زور کھتی ہو' پوسٹ پر مختلف سمتوں سے حملہ آور ہو'اوراس باڑھ پر راکٹ بر ساکر بارودی سرنگوں کو پھاڑتی جائے 'اوراس سے جوراستہ ہے اس پر تیزی سے بڑھتی جائے تو' پھر بھی باقی ماندہ سرنگول اور دشمن کی فائرنگ سے بچھ ساتھی شہیدا ور معذور تو ضرور ہوجائیں گے 'لیکن کافی ساتھی پھر بھی باڑھ کو عبور کرکے بوسٹ میں جا گھیں گے۔

اس موقع پر صوبہ پکتیکا کے افغان کمانڈر مولاناار سلان رحمانی صاحب 'غزنی گئے ہوئے تھے 'وہ جیسے ہی واپس آئے 'کمانڈر زبیر صاحب اور مولوی عبدالرحمٰن فاروقی نے ان کو ۱۳ متبر کی رو کدا د سنائی 'اور پوسٹ کااوراس تک جانے والے راستوں کاجو نقشہ مولوی عبدالرحمٰن اور نفراللہ صاحب نے تیار کیا تھا وہ پیش کرکے انہیں بتایا کہ پوسٹ زامہ خولہ سے ۲۰۰ میڑا دھربارودی سرنگوں کی جو ۵ اگز چوڑی باڑھ ہے 'وہاں تک ہم نے بردی حد تک سرنگیں صاف کرکے راستے بنالئے ہیں 'اب صرف اس باڑھ کو عبور کرنے کیلئے کچھ مجاہدین کواپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے گی 'اس کے لئے ہم اور ہمارے ساتھی آپنے آپ کو پیش کرتے ہیں \_\_\_\_ اگر پچاس ساتھی ہمارے ہوں 'اور پچاس آپ کے توانشاء اللہ ایک ہی حملے میں پوسٹ فتح ہوجائے گی۔

اس سلسلہ میں کمانڈر زبیرصاحب نے بعد میں ماہنامہ <sup>دو</sup>الار شاد''کوجوانٹرویو دیا' اس میں وہ فرماتے ہیں کہ:

ودہمارے ساتھیوں نے اللہ کے فضل سے اتنی تندہی اور جانفشانی سے اس پوسٹ کی تمام تر معلومات حاصل کر لی تھیں کہ بوسٹ کا بھرا کی سمجھ میں آگیا 'ہمیں دشمن کی تو بوں 'مشین گنوں 'اور کلا شکو فول تک کے مورچے معلوم ہوگئے ۔ جب مولا نا ارسلان رحمانی صاحب سے میں نے بوسٹ پر بردے حملے کی اجازت جابی تواس وقت ہمارے لئے بوسٹ بکی ہوئی فصل کی مانند 'فخ کیلئے تیار تھی 'صرف ہمت بوسٹ بکی ہوئی فصل کی مانند 'فخ کیلئے تیار تھی 'صرف ہمت در کار تھی 'اور قربانی دینے والوں کی ضرورت تھی 'ان دونوں جیزوں کی الجمد للہ ہمارے ساتھیوں میں کی نہ تھی ۔''

لیکن مولانار جمانی اس تجویز سے متفق نہ تھے 'وہ حوکۃ الجمادالاسلامی کے ان مہمان مجاہدین پر باپ کی سی شفقت فرماتے تھے ان کاخیال تھا کہ اس باڑھ کو عبور کرنے کی کوشش میں بہت سے مجاہد شہید ہوجائیں گے 'اور پوسٹ پھر بھی فتح نہ ہوگی 'کیونکہ بپوسٹ زامہ خولہ نمایت مضبوط زمین دوز چوکی ہے 'جس میں ہر طرح کے مملک بتصیاروں کی کمی نہیں 'پھراس کو ارغون چھاؤنی اور دو سری چوکیوں د عالم خان قلعہ ''اور دو سری چوکیوں کو عالم خان قلعہ ''اور دو سری چوکیوں کی الحال اس حملے سے د نیک محمد بوسٹ ' سے بھر پور کمک ہروقت مل سکتی ہے ساس لئے فی الحال اس حملے سے

نفع کی بجائے نقصان ہو گا۔

# کمانڈروں کی شوریٰ

مولاناارسلان رحمانی کمانڈر زبیرکو قائل نہ کرسکے توانہوں نے اس علاقے میں موجو دتمام افغان تنظیموں کے کمانڈروں کی مجلس شوری کا اجلاس بلاکراس میں بید مسئلہ رکھا \_\_\_\_ اس کی روئدا دخودمولانار حمانی اپنے انٹرویومیں سناتے ہیں کہ:

دو تمام تظیموں کے کمانڈروں نے بیک زبان زبیر خالد صاحب سے کہا کہ فی الحال ہمیں پوسٹ زامہ خولہ پرایسے حملے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہئے 'کوئی کمانڈر ان بارودی سرنگوں کی موجودگی میں آگے بردھنے کی جرات نہیں کرے گا\_ اس پر حوکۃ الجمادالاسلامی کے کمانڈر زبیر خالد نے پر جوش انداز میں کمانڈمیں آگے بردھنے کہ آیار ہوں 'میرے مجاہد ساتھی اس قربانی کیلئے حاضر ہیں '' لیکن سے مجلس بغیر کسی فیلے کے برخاست ہوگئے۔''

#### مولانار حمانی آگے فرماتے ہیں کہ:

" زیر خالد صاحب مجلس شوری کی اس کارروائی سے دل بر داشتہ ہوگئے اور مجھ سے کہا کہ اگر آپ جملے کاپر وگرام نہیں بناتے تو ہم خواہ مخواہ بیال بہا ڈول میں وقت گذارنے نہیں آئے 'میں واپس جاتا ہوں 'خدا حافظ'' میہ کر وہ پاکتان روانہ ہوگئے ۔''

کمانڈر زبیرایک گاڑی میں پاکستان کے سرحدی قصبے 'دہجڑ'' کی طرف روانہ تو ہوگئے 'لیکن چیکے سے اپنے نائب مولاناعبدالرحمٰن فاروْقی سے کمہ گئے ''رپریشان نہ ہونا' ساتھیوں کو سنبھالنا'میں نے بیز تدبیر حملے کی اجازت لینے کیلئے کی ہے'' مولانا رحمانی نے جب دیکھا کہ زبیروا قعی چلے گئے ہیں تو فور آایک آدمی بگڑ روانہ کیا ۴ ور بگڑ میں اپنے مرکز کو وائر کیس پر بھی ہدایت کی کہ زبیر خالد کو میراپیغام پہنچا دیں کہ ''آپ واپس آجائیں میں آپ کی ہریات مانے کو تیار ہوں''

کمانڈر زبیر کو پیغام ملا تو خوشی سے پھولے نہ سائے فوراً واپس آگئے \_\_\_\_ اگلے روز ۸۲ تتبر کومولا نار حمانی نے پھرا فغان کمانڈروں کی مجلس شور کی منعقد کی اور سب کو حملے کے مجوزہ پروگرام پر راضی کر لیا۔

# حملے کاپروگرام

پروگرام بیط ہوا کہ حملہ ، سمبرجعہ کوبعد نماز ظہرکیا جائے گا'تمام تنظییں کمانڈر زبیر کے ساتھ ہرممکن تعاون کریں گی ۔اس حملے کے داعی کمانڈر زبیر ہیں اس لئے یوسٹ پر چڑھائی براہ راست انہی کے مجاہد ساتھی ان کی کمان میں کریں گے ۔ باتی تمام کمانڈراپنے اپنے مجاہدین کے ساتھ مناسب مقامات پر بالکل تیار حالت میں رہیں گے 'آکہ سی بھی ناگہانی صورت حال سے نمٹا جاسکے 'نیزوہ اپنا پنے مراکز سے نہ صرف پوسٹ زامه خوله ير بککه ارغون چهاونی ۴ وراس کی دو سری حفاظتی چوکيوں پر ميزاکلوں اور تو پوں ے نگاتار گولہ باری کریں گے تاکہ بوسٹ زامہ خولہ تک کوئی ممک نہ پہنچ سکے ۔۔یہ گولہ باری سہ پرکو ابیج سے شروع ہوگی 'اورٹھیک بونے ابیج \_\_ جبکہ کمانڈر زبیراپنا وست لے کر بارود کی باڑھ کے پاس پہنچ سے ہوں گے \_\_ بند ہوجائے گی - پھر فور أبيد دستہ بارو دی سرنگوں کی باڑھ میں اپناراستہ بنانے کیلئے اس پر تھو ڑے تھو ڑے فاصلے سے کی راکٹ (R.P.G.7) فائر کرے گا آلکہ وہاں نے ممکن حد تک بارودی سرنگس میعث کر ختم یا کم ہوجائیں 'اس راستے سے بیہ دستہ کلا شکو فوں ' دستی بموںا ور راکٹوں سے حملہ كرتا ہوا يوسٹ ير چردهائي سردے گا\_\_\_ منصوبى كى ديگرا ہم تفصيلات بھى اجلاس ميں طے کرلی گئیں ۔جن میں سے بعض کو دوسیغہ را زیمیں رکھا گیا۔

حر کھا لجمادالاسلامی کے مجاہدین کواس فیصلے کی اطلاع ہوئی تووہ خوشی سے مل

مل کرایک دو سرے کو مبار کباد دینے گئے 'جیسے عید کا چاند نظر آگیا ہو ۔ جگر مرحوم نے شادت کے ایسے ہی متوالوں کے بارے میں نوکھا تھا کہ ۔

جو حق کی خاطر جیتے ہیں ' مرنے سے کمیں ڈرتے ہیں جب وقت شادت آتاہے 'دل سینوں میں رقصال ہوتے ہیں

حملے میں 'جس میں اصل کر دار کمانڈر زبیرا وران کے ساتھیوں کوا داکر ناتھا' صرف دو دن باقی تھے 'سب کواندا زہ تھا کہ اس خطرناک حملے میں ہم میں سے بہت سے شہید ہوں گے ۴ وراکٹرزخی یامعذور ہوجائیں گے \_\_\_ اس لئےان دو دنوں کاایک ایک لمحہ انہوں نے حملہ کی \_\_\_ اور آخرت کی تیاری میں صرف کیا۔

جن کے ذمہ کوئی ڈیوٹی تھی 'وہاس میں مگن تھے 'باقی مجاہدین میں سے کوئی اپنے اسلحہ کی صفائی اور مرمت میں لگا ہوا تھا 'کوئی نوافل میں سجدہ ریز ہوکر رب ذوالجلال سے آہ و زاری کے ساتھ فتح ونصرت کی دعاکر رہا تھا 'کوئی ذکر و تلاوت میں مشغول تھا تو کوئی وصیت نامہ کھنے میں منہمک \_\_\_\_ کچھ نوجوانوں نے اسکلے دن روزہ بھی رکھا۔

#### وصیت نامے

یہ مجاہدین اپناوصیت نامہ لکھ کر عموماً تیار رکھتے ہیں "کیونکہ آنخضرت عظیمہ نے حالت امن میں بھی یہ ناکید فرمائی ہے کہ:

"مَاحَقُ امْرِ عِمُسْلِمِلَه شِيئٌ يُرِيدُ اَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَ وَصِيَّتُه مَكْتُو بَةٌ عِنْدَه "

دوجس مردمسلم کے پاس کوئی الیی چیز ہو ،جس کی وصیت کر نا چاہتا ہے (مثلاً کسی کی امانت یا قرض یا کوئی حق اس کے ذمہ ہو ) اس کو دوراتیں بھی اس حال میں گذارنے کا حق نہیں ہے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجو دنہ ہو۔'' (چیمسلم\_\_\_ حدیث ۲۰۸۱)

ظا ہر ہے کہ جماد میں جبکہ موت ہروقت سامنے ہوتی ہے 'اس تھم کی تغیل اور زیادہ ضروری ہے 'آک کہ اگر کسی کاحق اپنے ذمہ رہ گیا ہے تو کسی قابل اعتاد شخص کواس کی اوائیگی کی وصیت کر جائے 'کیونکہ شہید کے اور توسب گناہ معاف ہوجاتے ہیں 'لیکن اگر کسی کا مال اس کے ذمہ رہ گیا ہوتو وہ اوائیگی کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔الا سے کہ خود حقد اربی معاف کر دے یا مام المجاہدین رسول اللہ ﷺ کا ارشادہے کہ:

"يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبِ إِلَّا الدَّيْنُ"

دوشہید کا ہرگناہ معاف ہوجاتاہے 'سوائے قرض کے۔'' (میح سلم صدیث ۲۸۲۱)

کمانڈر زبیر کی عقابی نظریں دشمن پر بھی گڑی ہوئی تھیں 'انہوں نے کی دن سے مجاہدین کی ایک تولی عقابی نظریں دشمن پر بھی گڑی ہوئی تھیں 'آکہ بارود کی باڑھ تک بہنچنے کے جوراستے کسی حد تک صاف کر دیئے گئے تھے ان میں دشمن پھربارودی سرنگیں نہ چھیا دے اس گروپ نے وہاں مورچہ کھو دکراس میں اپناٹھکا نہ بنار کھا تھا کہ

وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے

#### ایک حادثه

۲۹ ستمبرکوایک حادثہ پیش آگیا۔ ووشاہدمسعود کشمیری ، جومدرسدا شرف العلوم شجاع آباد میں زیر تعلیم تھے 'سہ ماہی امتحان کے قریب جب ان کو محاذ سے دعوت ملی تو اسا قدہ کو بھٹکل راضی کر کے امتحان سے رخصت لے کر سید ھے محاذ پر آگئے 'اور اس گروپ میں شامل ہوگئے 'جسنے بچسٹ کے قریب مورچہ میں اپناٹھکانہ بنار کھا تھا۔

رات کواس مور ہے میں صرف دو مجاہدر ہے تھے ،حسب معمول گذشتہ رات بھی ان کے دو سابقی مور ہے میں رہے ، اور سے مرکز میں واپس آگئے \_\_\_ ضبح کو نماز کے بعد سے ایک سابقی کو لے کرا ہے ان دو ساتھیوں کی ضروریات پہنچانے کیلئے روا نہ ہوئے ، سے راستہ دشمن کی نگاہوں اور گولوں کی زد میں تھا ،کسی نہ کسی طرح چھیتے چھیاتے جب وہاں سے واپس آنے گے اور اس مقام پر پہنچ جمال چند روز قبل عبد الحمید بنگلہ دیشی ایک بارودی سرنگ سے شہید ہوگئے تھے ، تو اچانک ان کا پاؤں بھی ایک چھیائی ہوئی بارودی سرنگ پر آگیا ہے سال وہ اسے انٹرویومیں ساتے ہیں کہ :

دولیک زبر وست دھاکہ ہوا 'جس کے پریشرے میں کی ف ہوا
میں بلند ہوکر نیچ گرا 'میں کچھ نہ سمجھ سکاکیا ہوا ہے 'صرف اتنا
وکھائی دیا کہ گر دائھی ہے 'اور غبار بی غبار ہے 'پھراپی ٹانگ پر
نظر پڑی تو وہ ران تک اڑچی تھی 'میں نے گر دن اٹھائی اور کلہ
شمادت کاور دکر نے لگا 'اسنے میں ساتھی نے آگر مجھے تسلی دی '
اور کمامیں کسی کو بلاتا ہوں 'ہم دو نوں مل کر تم کواٹھالیں گے '
میں نے کما ایک ٹانگ باتی ہے 'سمارا دو میں اس پر چل سکتا
ہوں 'گراس نے ایک ساتھی کو کمیں سے بلالیا 'ان دو نوں نے
مرکز ہوں 'گراس نے ایک ساتھی کو کمیں سے بلالیا 'ان دو نوں نے
مرکز روانہ ہوگئے ۔ قریب والے ساتھی آئے اور مجھے اسٹر پچ پر لٹا
کر روانہ ہوگئے ۔ اور ۲۰ سمبری شام کو جب پوسٹ زامہ
خولہ پر فیصلہ کن معرکہ ہور ہاتھا 'میں پنچادیا میں پنچادیا

# مجامد دستول کی تشکیل

حملے سے ایک روز پہلے ۲۹ ستمبر کو کمانڈر زبیرنے اپنے چاروں نائب کمانڈرول

کے مشورے سے بپورے منصوبہ جنگ کا تضیلی جائزہ لے کراس کی نوک بلک درست کی' اور متعلقہ افراد کو ضروری ہدایات دیدی گئیں ۔ مجاہدین کے کل چیھ دستے بنائے گئے ۔

#### ا-حملير أور دسته

یہ ساتھ جانبازوں پر مشمل تھا جے بارودی سرنگوں کی باڑھ عبور کرکے پوسٹ پر چڑھائی کرنی تھی ۔ کمانڈر زبیرصاحب نے اس کی کمان براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھی اور نصراللّٰہ کو گروپ کمانڈر مقرر کیا ۔ اس دستے میں ایک عرب مجاہد <sup>دو</sup> ابوالحارث '' متھ 'مولانا ارسلان رحمانی نے بھی اپنی تنظیم کے ایک کمانڈر سمیت کئی افغان مجاہدین کواس دستے میں شامل کیا تھا۔

#### ۲-ریز رو دسته (احتیاطی گروپ)

۲ م غازیوں کا میہ دستہ نائب کمانڈر سوم مولانا عبدالقیوم کی کمان میں تھا۔اس کے ذمہ سے کام تھا کہ حملہ آور دستہ کو بوقت ضرورت کمک پہنچائے۔یا دشمن سے بوسٹ کے کسی اور رخ پرچھیڑچھا ڈکر کے اس کی توجہ بانٹ دے۔

#### ٣-توپ خانه

ے جوانوں کے اس دستہ کو ''نصراللہ جمادیار''کی کمان میں مارٹر تو پاستعال کرنی تھی ۔۔۔۔ یہ وہ ''فصراللہ''نہیں جن کا ذکر پہلے دستہ میں 'اور پیچے بھی کی بار آیا ہے ' یہ دو سرے ''دنصراللہ'' ہیں 'ان کالقب '' جمادیار'' ہے ۔ا نٹر تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ۱۹۸۱ء سے خود کو جماد کیلئے وقف کر دیا ہے ' یہ زبیرصاحب کے نائب کمانڈر (چمارم) ہیں ۔۔ اس دستے کوا فغان تظیموں کے مراکز سے گولہ باری بند ہوجانے کے بعد ' قریب کے مغربی بہاڑ سے دشمن کے ان مورچوں پر گولہ باری کرنی تھی جو مجاہدین کے حملہ آور دستہ پر فائز مگ کررہے ہوں۔

#### م - ده شکه (ایننی ایترکرافت)

ہ امجابدین کے اس دستہ کی کمان قاری مجمد عابر فردوسی کے سپردگی گی ۔ اس کے دمہ بھی تقریباً وہ کام تھاجو توپ خانے کے سپردکیا گیا تھا۔ سے اپنی کارروائی قر ۔ ب کے ایک ملیا ہے ۔ کرنی تھی ۔ ایک ملیا ہے کرنی تھی ۔

## ۵ - گرینوف ہیوی مشین گن گروپ

یہ تین افراد پر مشمل تھا اس کے امیر دوابو بکر بنگلہ دلیٹی "مقرر ہوئے ۔ اسے بھی ایک مغربی نمیلے سے جو بوسٹ سے اور زیادہ قریب تھا "تقریباً وہی کارروائی کرنی تھی جو پچھلے دوستوں کے سپردکی گئی ۔

#### د فاعی دسته

یہ ۲۱ مجاہدین پر مشمل تھا'اس کی کمان قاری نعمت اللہ جروار (نائب کمانڈر دوم) کے پاس تھی اس کے ذمہ زخیوں کی دیکھ بھال اور دیگراہم فرائض کے علاوہ ایک کام یہ تھا کہ پورے محاذ جنگ کے گر دو پیش پر نظر رکھے کہ دشمن کی کوئی فوج وائیں بائیں یا پیچھے سے حملہ آور نہ ہوجائے۔

اکٹر دستوں نے حملے سے ایک رات پہلے ہی پیا ڑوں کے اندر پوسٹ زامہ خولہ کے بالکل مغرب میں پہنچ کر '' درہ عبدالرحمٰن''میں پو زیش سنبھال لی'ا ور ۱ ابجے بیہ دعا کرکے سوگئے کہ '' یااللہ!ہم تحکے ہوئے ہیں' آپ ہمیں تہجد کے وقت! ٹھادیجئے۔''

غیر آباد علاقے میں نماز جمعہ تو جائز نہیں 'جمعہ کے بجائے ظہری نمازا داکی گئی۔
نماز میں ہر مجاہد سرور وکیف 'عجز واکسار'ا ور خشوع وخضوع کے ایک عجیب عالم میں گم تھا
اور قیام وقعودا ور رکوع و بچو دکی لذت اس احساس کے ساتھ لوٹ رہاتھا کہ بیر زندگی کی
آخری نماز ہے' ہرایک اینے رب ذوالجلال سے بزبان حال کمہ رہاتھا کہ:

ہے کی میری نماز' ہے کی میرا وضو میری نواؤں میں ہے' میرے جگر کا لہو میرا نشین نہیں درگہ میر و وزیر میرا نشین بھی تو میرا نشین بھی تو جھ ہے مری زندگی سوز وتپ ودرد و داغ تو ہی مری جبھو تو ہی مری جبھو

سہ پہرکوٹھیک سبجا فغان تظیموں نے ارغون چھاؤٹی ' پوسٹ زامہ خولہ اور گردگی تمام بوسٹوں پر اپنے اپنے مراکز سے گولہ باری 'اور میزائل دا غنے شروع کر دیئے۔

#### جرات رندانه

ا دھرجو مجاہدین مغربی بہاڑیوں سے بوسٹ کی طرف کوچ کا تھم سنے کے منتظر سے ان کی نظریں ایک پرا سرار منظر کا تعاقب کر رہی تھیں ' سے وادی میں اترتے نظر آئے ' مہ بہت احتیاط سے ٹیلوں ' کھائیوں 'اور درختوں کی آڑ لے لے لے کر بوسٹ زامہ خولہ کی طرف بڑھ زہے تھے ۔۔۔ ایک کراچی کے خالد محمود تھے ' دو سرے بنگلہ دیش کے بختیار حسین 'اور تیسرے محمد رفیق ۔۔۔ کمانڈر زبیر نے انہیں ایک خطر ناک مہم پر روانہ کیا تھا۔۔۔ نیچا ترکر پچھ دور تک تو بع ختک ندی نالوں میں بھی خطر ناک مہم پر روانہ کیا تھا۔۔۔ نیچا ترکر پچھ دور تک تو بع ختک ندی نالوں میں بھی کے در میان جو خالی زمین ہے ' وہاں جانا تھا 'اس طرف کوئی ندی نالہ ایسانہیں جس میں چھپ کر آگے بڑھ سکیں ' چیٹل میدان تھا ۔۔۔ وہاں پہنچ کر بیا وند ھے لیٹ گئے 'اور کمنیوں کے بل ریگتے ہوئے منزل مقصود کی طرف بڑھنے گئے ۔۔۔ ایک کے بعد کا وقت تھا ' ترچھی دھوپ میں اس میدان میں پڑا ہواا یک ایک پھر معا ہے سائے کے صاف نظر آرہا تھا ' دونوں پوسٹوں سے دشمن کے سپائی انہیں باسانی دیکھ سکتے تھے 'جن کا صرف نظر آرہا تھا ' دونوں پوسٹوں سے دشمن کے سپائی انہیں باسانی دیکھ سکتے تھے 'جن کا صرف

ایک گولہ تینوں کیلئے کافی ہوسکتا تھا۔۔۔ دیکھنے والے مجاہدین پر سکتہ ساطاری تھا۔۔۔
لیکن در چیتے کا جگراور شاہین کا بجس "رکھنے والے یہ جانباز پیٹ اور کمنیوں کے ہل اس
طرح جھٹتے چلے گئے جیسے سی تھیل میں مگن ہوں۔۔۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی کہ
دشمن کی نظران پر نہ پڑئ 'یہاں تک کہ یہ تینوں کئی سو میٹر کا فاصلہ طے کرکے پوسٹ زامہ
خولہ کے پیچھے 'عالم خان قلعہ کے قر سب جا پہنچ 'اور پچھ پچھ فاصلے ہے کھڑے ہوگئے ان
کے ہاتھوں میں بلاس تھے۔پل بھر میں دونوں پوسٹوں کو ملانے والی ٹیلیفون لائن کٹ چکی

سے ڈرا مائی کار نامہ انجام دے کر جب سے واپس آئے اور کمانڈر صاحب کو ۲۰۰ میٹر لمبا وہ تارپیش کیا جے کاٹ کر لائے تھے ۔۔۔ توان کے چروں پر د مکتی ہوئی مسرت ' پھٹے ہوئے خاک آلو دکپڑے 'سینوں میں بے تحاشا پھولا ہوا سانس 'اور کمنیوں سے رستا ہوا خون 'شجاعت و جفائش کی ایسی داستان کمہ رہے تھے جو تاریخ کو مد توں میں نصیب ہوتی

> ہے جرات رندانہ ہر عشق ہے روبابی بازو ہے قوی جس کا وہ عشق ید اللمی

اس ولولہ الگیز کامیابی نے مجاہدین کے عرائم میں جویقین و توکل اور دشمن کی صفوں میں انجانا ہراس پیدا کیا اس نے آخ شام کی جنگ پر گہرے اثرات مرتب کئے ۔۔۔۔ شام کے ہم زمج چکے تھے۔۔

اب کمانڈر زبیراپ ساٹھ جانبازوں کا دستہ لے کر بہاڑی ڈھلوان سے
اترے ۔ پوسٹ زامہ خولہ کی طرف جانے والے ایک خشک نالے میں پہنچ کرانہوں نے
اس دستے کو عصوں میں بانٹ دیا' ، ۳ جانبازا پ ساتھ رکھے اور ، ۳ کو دفھراللہ''کی
کمان میں شال کی طرف روانہ کیا'ناکہ وہ پوسٹ پرایک اور نالے کے راستے سے حملہ آور
ہوں ۔

نصرالله کے دستہ میں '' پڑعیدن'' کے ایک پرانے مجامد عبدالغفار کے پاس ایک

چھوٹی مورچہ شکن توپ R.R.82 بھی تھی ہاکہ وہ اسے بارودی سرنگوں کی باڑھ سے بھی ہے تھے ہونے ظرمقام پر نصب کر کے دشمن کے مورچوں کو نشا نہ بنائیں اور مجاہدین اس فائر کے سائے میں آگے بڑھ سکیں \_ ونوں دستوں نے عصر کی نماز کچھ کچھ آگے جاکرا واکی ۔ سب افغان تنظیموں کی بیک وقت اور مسلسل گولہ باری سے دشمن کو اندازہ ہوگیا تھا کہ آج کا حملہ غیر معمولی ہے ۔ ٹیلیفون کا رابطہ کٹ جانے سے وہ اس خوف میں گرفتار ہوگیا کہ مجاہدین اس کے عقب میں بھی پہنچ چکے ہیں اس لئے وہ بھی ہر طرف اندھا دھند گولہ باری کر رہاتھا۔ پورے علاقے میں حشر بر پاتھا \_ عصر کے کافی دیر بعدا چانک دھند گولہ باری کر رہاتھا۔ پورے علاقے میں حشر بر پاتھا \_ عصر کے کافی دیر بعدا چانک و شمن کی نظر کمانڈر زبیر کے دستہ پر پڑگئی 'جو کافی آگے آگراب نالے کے ایک موڑسے گذر رہاتھا۔ اس کمیے مشین گنوں اور اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کے سارے فائز اس دستے پر لیک رہاتھا۔ اس کمیے مشین گنوں اور اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کے سارے فائز اس دستے پر لیک

## مجامدین کی ہے بسی

یہ جانباز فوراً نالے کے کنارے کی ناتمام اوٹ میں چت لیٹ گئے گولوں اور گولیوں کا قیامت خیز طوفان ان کے زرااوپر سے گذر رہا تھا' یہ برسٹ عالم خان قلعہ اور پوسٹ زامہ خولہ دونوں طرف سے آرہے تھے ۔اورگز بھر آگے جاکر نالے کی ایک ایک انجے زمین میں پوست ہورہے تھے' سراٹھا ناممکن نہ تھا ۔۔۔ ہرایک کی زبان پر کلمہ طیبہ' اور ہرایک شہادت کا منتظر۔۔

ذرا پہلے ہے جس ترتیب سے آگے بڑھ رہے تھے 'اس ترتیب سے زمین سے چکے ہوئے لیٹے رہے ۔ پڑی مشین گن کی ایک گولی چکے ہوئے لیٹے رہے ۔ چوتھے نمبر پر محمرالیاس کشمیری تھے ۔۔۔ بڑی مشین گن کی ایک گولی ان کی ران میں آکر لگی 'اور شگاف کرکے ران سے پار ہوگئی گر اللہ تعالیٰ نے ہڈی ٹوشنے سے بچالیا۔

اس جنگ کے میر پہلے زخمی تھے 'ساتھیوں سے کماد میری فکر نہ کرو'موقع ملتے ہی پیش قدمی شروع کر دینا'' \_\_\_ اس دستہ میں پہلے سے سیہ طے کر کے افراد چنے گئے تھے



# "ارغون" يرمجامدين كافتضه



اوپر دی گئیں تصاویر ماہنامہ الارشاد شارہ رہیج الاول 'ربیع الثانی وسمیاھ سے کی گئیں ہیں

کہ جو زخمی ہو گاوہ چیج چلائے گانہیں 'اوراس کے لئے کوئی پیچیے نہیں رکے گا۔ چنانچہ الیاس کوبھی جنگ کے بعد ، و سرے زخمیوں کے ساتھ ہیا ٹھایا گیا۔

یہ محض اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی کہ یہاں صرف ایک زخمی ہوا 'ورنہ دسمن اگر چند انچ ینچے فائز کر سکتا تو یہ تمیں کے تمیں اس کی زدمیں تھے ۔۔۔ اس حال میں سورج غروب ہوگیا 'سب نے لیٹے لیٹے اشاروں سے مغرب کی نمازا داکی 'اوراس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے فتح ونصرت کی روروکر دعامائگی ۔

منصوبے کے مطابق ٹھیک بونے البیج 'جبکہ آفتاب غروب ہونے والا تھا'
افغان تظیموں کی تو بوں اور میزائلوں کے فائر بند ہوچکے تھے 'تاکہ پیش قدمی کرنے والے عاہدین ان کی زدمیں نہ آجائیں اس گولہ باری کامقصد صرف یہ تھا کہ دشمن کی چھاؤنی اور پوشیں ایک دو سرے کورسد کمک نہ پہنچاسکیں 'اور پیش قدمی کرنے والے مجاہدین پر آگے بڑھ کر حملہ نہ کر سکیں 'لیکن پروگرام کے مطابق اس وقت مجاہدین کے اس دستہ کو بارودی سرنگوں کی باڑھ کے پاس خٹک نالے میں ہو ناچاہئے تھا' تاکہ اند ھرا ہوتے ہی یہ بارودی سرنگوں کی باڑھ کے پاس خٹک نالے میں ہو ناچاہئے تھا' تاکہ اند ھرا ہوتے ہی یہ اس باڑھ پر راکٹ برساکر اپنے لئے راستہ بنالیتے \_\_\_ گر دشمن کی فائزنگ کے اس طوفان میں انہیں چیش قدمی روک کر اندھرے کا بیس انتظار کر ناپڑا \_\_\_ اس ناگمانی صورت عال سے بورے منصوبے جنگ کو دور رس نقصا نات پہنچ \_\_\_ ایک نقصان سے ہوا کہ کمانڈر زبیرکاوائرلیس سیٹ جوان کی بیلٹ میں لگاہوا تھا' کمٹیوں کے بل رینگتے ہوئے ہوا کہ کمانڈر زبیرکاوائرلیس سیٹ جوان کی بیلٹ میں لگاہوا تھا' کمٹیوں کے بل رینگتے ہوئے کہیں نکل کرگم ہوگیا'جس کے نتیجہ میں اس دستہ کارابطہ باقی مجاہدین سے کٹ گیا۔

# برونت كارروالي

ا دھر ''جمادیار''کاسات نفری دستہ جو مغرب میں '' قاضی درہ''کے ایک بہاڑ پر مارٹر توپ نصب کرکے اپنی باری کا منتظر تھا'ا فغان تنظیموں کی گولہ باری بند ہوتے ہی اس نے دشمن کے ان مورچوں پر پوری رفتار سے گولہ باری شروع کر دی جو کمانڈر زبیر

کے 'اور دو سری طرف نصراللہ کے پیش قدمی کرنے والے دستہ پر فائر نگ کررہے تھے۔

ای طرح در وہ شکہ " (اینٹی ایر کراف گن) کا دستہ جو قاری عابد فردوسی کی کمان میں ایک اور مغربی فیلے پر مورچہ زن تھا 'اس نے بھی کارروائی کے ۔۔۔ تیسری طرف سے بری مشین گن کا عافری دستہ جو ابو بکر بنگلہ دیثی کی کمان میں ایک اور قریبی فیلے پر گھات لگائے بیشا تھا 'اس نے بھی فائر کھول دیا ۔۔۔ اس عطرفہ کارروائی سے دشمن کے فائر کسی حد علی کم ہوئے 'اور چیش قدمی کرنے والے دونوں گرو بوں کو سمارا ملا ۔۔۔ کمانڈر زبیرنے موقع پاتے ہی آگر اپنے جائز ولیا 'اور واپس آگر اپنے جائز ول کے ساتھ فوراً پیش قدمی شروع کر دی ۔۔

اندهیرا بره چلاتها اب دوجها دیار "قاری عابدا ورابوبکر تینوں بہت احتیاط سے فائر کررہے تھے ۔وہ ہرفائر سے پہلے ہے اچھی طرح دیکھ لیتے کہ کمانڈر زبیریانصراللہ کے دستہ کاکوئی مجاہداس کی زدمیں نہ آجائے۔

### خوفناک\_\_\_ اور عجیب

اس دوران میہ خوفناک واقعہ پیش آیا کہ جمادیار نے ۲۵ وال گر الہ فائر کیا تو وہ

پوسٹ زامہ خولہ سے پہلے ہی 'پیش قدمی کرنے والے مجاہدین کے پاس جاگرا \_\_\_\_
جمادیار کے تن بدن میں خوف کی بجل سی دو ڈگئ 'گھراکر \_\_\_ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ:

دومیں نے دور بین سے دیکھا تو ہے ساختہ میرے منہ سے

دوالی یا کا کہ بھائ کے سال معدانہ میں اگر سے منہ سے

یہ کہتے ہیں دومیں نے اس شام کل سوگولے فائر کئے '' \_\_\_\_\_ سب پھٹے ' صرف سیر گولہ نہیں پھٹا۔

اس التفات خاص كا' بين لطف كيا كمول جس نے ديا تھا درد' وہى غم گسار ہے (حضرت عارفی )

دشمن کے فائروں میں پھرتیزی آئی الیکن اب و داند هیرے میں انکل پچوں فائر کررہا تھا انکانڈر زبیر کا دستہ گولوں اور گولیوں کی بوچھا ڑسے \_\_\_\_ ندی نالوں میں بچتا ور کترا تا ہوا مردانہ وار آگے بڑھتارہا – کمانڈر زبیرسب سے آگے تھے 'ان کے پیچھے نائب کمانڈر (اول)مولوی عبدالر حمٰن فاروتی اور دو سرے ساتھی ۔

ا چانک دشمن کاایک گولہ پاس آگر پھٹا اوراس کاایک دہکتا ہوا پر خچہ عبدالرحمٰن کی پنڈلی کا ٹنا ہوا نکل گیا۔ زخم بڑا تھا مگر ہڈی نے گئی \_\_\_\_ خون رو کئے کیلئے کمانڈر زبیر نے فور اُا پنے رومال سے ان کی پنڈلی کس کر باند ھی اور دونوں تیزی سے آگے بڑھ گئے۔

کمانڈر صاحب کا خیال تھا کہ دو سری طرف سے گروپ کمانڈر دونصراللہ' منصوبے کے مطابق اپنے تیس جانبازوں کولے کر پوسٹ پر حملہ آور ہو گیا ہوگا اس لئے سے جلد سے جلد وہاں پنچنا چاہتے تھے ۔۔۔ لیکن وائرلیس کی عدم موجودگی میں انہیں کون بتا آلکہ وہ گروپ بھی ایک جان لیوا صورت حال میں گرفتار ہوچکا ہے!

آزمودہ فتنہ ہے اک اور بھی گردوں کے پاس سامنے تقدیر کے' رسوانی تدبیر دکھے!

## کڑی آ زمائش

دونفراللہ''کا دستہ مغرب کے وقت بارودی سرنگوں کی باڑھ سے پچھ فاصلے پر پنچ گیاتھا' بیماں عبدالغفار نے اپنی مورچہ شکن توپ نصب کرکے نمازکے بعد پوسٹ کے مورچوں پر فائرنگ شروع کر دی تھی ، تین ساتھی گولے دینے کے لئے ان کے ساتھ رہے ،

ہاتی آگے بڑھ گئے ، اور دشمن کی فائرنگ میں مردانہ وار پیش قدمی کرتے ہوئے بوسٹ

زامہ خولہ کے اتنے قر سب جاپنچ کہ وہال سے انہوں نے دشمن پر کلاشکو فول سے جوافی

فائر شروع کر دیا۔ بشیراحم صابر جو نصراللہ کے پیچھے تھے کلاشکوف کی دو میگزینیں خالی

کر چکے تھے ، تیسری کی باری تھی ۔

سے سب جانباز فائر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھ 'گرا ندھیرے میں ان کو بارودی سرنگوں کی باڑھ نظرنہ آئی جس پر راکٹ ہر ساکر انہیں اپنے لئے راستہ بنا ناتھا۔۔

اس کے جال میں چینے کا علم انہیں اس وقت ہوا جب گروپ کمانڈ رنھراللہ' بارود کے ایک خوفاک دھاکے سے ہری طرح زخمی ہوکر گر پڑے 'اور ملنے کے قابل نہ رہے 'انہیں اٹھانے کیلئے صابر آگے بڑھے توایک اور بارودی سرنگ ان کی دونوں ٹانگوں کے در میان زبر دست دھا کے سے پھٹی 'میر بھی زخمی ہوکر گرے ۔۔ پھرلگا تار دھاکوں سے کئی اور ساتھی شدید زخمی ہوکر گریا ہے گئی اور ساتھی شدید زخمی ہوکر گریا ہو ہی باڑھ 'تاروں والی بارودی سرنگوں سے ساتھی شدید زخمی ہوکر گریا ہے تھے کہ کہیں ایک قدم رکھنے کی گنجائش نہ تھی ۔

کچھ افغان ساتھی ابھی اس باڑھ میں داخل نہیں ہوئے تھے 'لیکن وہ بھی اب راکٹ بر ساکر راستہ بنانے کے منصوبے پر عمل نہیں کر سکتے تھے 'کیونکہ ایک ہی راکٹ سے نہ جانے کتنی سرنگیں بیک وقت بھٹ کران زخمی ساتھیوں کی جانیں لے لیتیں جو باڑھ کے اندر بے بس پڑے تھے -

بشرتو تھوڑی دیر بعد کسی طرح خود بی اس باڑھ سے نکلنے میں کامیاب ہوگئے' باقی زخمیوں کو عبدالغفارا ورا فغان ساتھیوں نے اپنی جان پر کھیل کر نکالا' اور پیچھے لے آئے \_\_\_\_ غرض اس دستہ کا کوئی ساتھی باڑھ کو عبور نہ کر سکا البتہ عبدالغفارا پنی توپ سے کمانڈر زبیر کے دستہ کو مدد دینے کیلئے عشاء تک فائر کرتے رہے' بیرا ندھیرے میں ۱۵۔ م اگولے پھینک سکے جن سے دشمن کے بعد مور چوں کو نقصان پہنچا۔

اب صرف کمانڈر زبیر کاسخت جان دستہ ہی بارو دی سرنگوں کی خوفناک باڑھ کو

عبور کرنے 'اور بوسٹ زامہ خولہ پر چڑھائی کیلئے باقی رہ گیاتھا' زخمی الیاس کے ندی میں رہ جانے کے بعد اب سے صرف ۲۹ جانباز تھے 'جو گھٹا ٹوپ اندھیرے اور دشمن کی اندھا دھند فائر نگ میں تن بنقدیر آگے بڑھ رہے تھے ۔وائرلیس ساتھ نہ ہونے کے باعث ندان کو دو سرے دستوں کاحال معلوم تھا'نہ دو سروں کوان کے بارے میں سے معلوم کہ:

> کون سی وا دی میں ہے 'کون سی منزل میں ہے؟ عشق بلا خیز کا' قافلہ سخت جان

# انتهائي خطرناك صورتحال

اس خیال سے کہ بارودی سرنگوں کی باڑھ اب قریب ہوگی 'بیاس پرراکٹ برسانے کی تیاری کر چکے تھے کہ برھتے بڑھتے اچانک رحمت اللہ بنگلہ دیثی کا پاؤں ایک تار میں الجھ گیا ۔ بارودی سرنگ خوفناک دھا کے سے بھٹی 'اور وہ شدید زخمی ہوکر گربڑے ۔ اب پتہ چلا کہ لگار کئی اور دھا کے ہوئے 'اور بہت سے ساتھی زخمی ہوکر گربڑے ۔ اب پتہ چلا کہ بیہ بھی بارودی سرنگوں کی باڑھ میں بھنس چکے ہیں ۔ اب راکٹ برسانے کے منصوبے پر عمل نہیں ہوسکتا تھا ۔ نیچاور آگے پیچھے 'وائیں بائیں ہرطرف بارودی سرنگوں کا جال تھا' جس میں ہردھا کے کے نماتھ جانباز زخمی ہو ہوکر گر رہے تھے ۔ دشمن کی فائر نگ بھی زوروں پر تھی ۔ تد بیرین فیل 'اور منصوبہ ناکام ہوچکا تھا بہ ظا ہراب سی کے بیخ کا امکان نہ تھا۔

اسی دوران گرے ہوئے زخیوں نے پیچیے آنے والے ساتھیوں کو آوانہ س دیں کہ '' یماں ہر طرف بارود ہے' زمین پر پاؤل نه رکھنا' ہمارے سینوں پر پاؤل رکھ کر آگے بروھو'' اس مقصد کیلیے جس جس سے ممکن ہواسید ھالیٹ گیا 'آکدان آنے والوں کا یاؤل بارودی سرنگ پرنہ پر جائے۔

سمپری اورا نتهائی بے بسی میں ہرمجاہداللہ تعالیٰ کے حضور سرا پاالتجا'اور ہمہ تن فریاد بن گیا'اوراس کی رحمت بے پایاں کے بھروسہ پر 'جو جانبازابھی گرے نہیں تھے رورو كر دعائيں مانگتے ہوئے 'پيملانگ بيملانگ كر آگے بوصنے لگے -

عشق کو فریاد لازم تھی' سو وہ بھی ہو چکی اب زرا دل تھام کر فریاد کر تاثیر دکھیے

## نصرت غيبي

یہ واقعہ اگر میں نے خودان جانبازوں سے بدرجہ تواتر نہ ساہو ہا تو مشکل سے اس پریفین آتا کہ یہ باقی ماندہ جانبازاس باڑھ میں بے تحاشا پھلا نگتے پھلا نگتے پارہوگئے ' ان کے پاؤں تلے کوئی بھی بارودی سرنگ نہیں بھٹی \_\_\_ یہ کمانڈر زبیر' مولوی عبدالرحمٰن 'عدیل احمدا ورخالدا حمد کراچوی وغیرہ تھے ۔

چھریرے بدن کے عدیل جن کا تعلق فیصل آباد ہے ہے 'اور ۸۵ء سے سر ہھیلی پر لئے پھررہے ہیں 'کہتے ہیں :

''جہارے ساتھ ایک مجابد'' بھائی سرفراز''تھے' جو حال ہی میں تبلیغ میں ایک چلد لگاکر آئے تھے۔جنگ ہے قبل تین دن تک وہ بارباریہ دعاکرتے رہے کہ یاللہ اجہاری ایک نفرت فرما الی نفرت فرما کہ ہم تیری نفرت کو اترتے ہوئے دیکھیں'' نے ہمیں بارودی سرنگوں کی ہاڑھ میں واقعی اللہ تعالی کی نفرت نظر آئی جمیں ایسے رائے ملتے گئے کہ بس کیاکموں' وہاں بارود کا نام ونشان بھی نہ ملا۔''

نصرالله جهاديار مزيد تفسيل سناتے ہيں كه:

دوجن راستوں پر بیہ ساتھی گئے تھے میں نے اگلی صبح ان راستوں کوچیک کیا 'تووہاں بے شار بارودی سرنگیں ملیں جن کو میں نے ناکارہ بنایا \_\_\_\_\_ مجاہدین ان کے اوپر ہے۔

#### گذرے تھے۔"

غرض میہ باقی ماندہ جانباز\_\_ جن میں مولا ناار سلان رحمانی کے بھیجے ہوئے کچھا فغان ساتھی بھی تھے ۔ جب رہتے ہوئے زخموں کے ساتھاس موت کی وا دی سے پار ہوئے 'تو کمانڈر زبیر کہتے ہیں کہ:

''میں نے ساتھیوں کو دیکھا تو پندرہ نظر آئے' باقی زخمی ہوگئے تھے'یا پیچھے زخمیوں کے ساتھ رہ گئے تھے۔''

نقش حیرت بنے ہوئے تھے ہم! کیا بتائیں کماں سے گذرے ہم؟ (حضرت کیفی مرحوم)

اس سامنے مشرق میں کوئی دوسو میڑ کے فاصلے پر '' زامہ خولہ''کی مرکزی پوسٹ تھی'اس کی ایک معاون پوسٹ اس کے جنوب میں'اور دو شال میں تھیں - سے چاروں پوسٹیں جن کامجموعہ'' زامہ خولہ پوسٹ''کہلا یا تھا بلند ٹیلوں پر تقریباً ایک کلو میڑ میں پھیلی ہوئی تھیں -

باڑھ عبور کرتے ہی سے پندرہ ساتھی مرکزی بوسٹ کی طرف کیے 'چند قدم آگے جاکر انسیں وہ سڑک مل گئی جو معاون بوسٹوں کو مرکزی بوسٹ سے ملاتی تھی ۔ سے سارا دشمن کاعلاقہ تھا اس لئے بیال بارو دی سرنگوں کاتو خطرہ نہ تھا 'لیکن سامنے ٹیلوں پر پوسٹوں کے اروگر د زمین دوز پختہ مورچوں سے دشمن کائینک 'دور مار توپیں 'مارٹر توپیں 'اور بردی مشین گئیں اندھا دھند فائر برسارہی تھیں 'میہ مٹھی بھر نوجوا نوں کے عزم وہمت کا ایک اورا متحان تھا' \_\_\_ کمانڈر زبیرا ہے انٹرویومیں بتاتے ہیں کہ:

دوہ بھی تک میں نے کسی مجاہد کو فائر کی اجازت نہیں دی تھی' ایمونیشن انتہائی احتیاط سے خرچ کرنے کی ٹاکید کی گئی تھی' نہ معلوم پوسٹ میں داخل ہونے کے بعد وہاں کتنی دیر جنگ کرنی پڑے۔ آگے میں تھا' میرے پیچھے عبدالرحمٰن 'اوران کے پیچھے عدیل احمد 'میں ایک موریح کے بالکل سامنے آگیا جمال سے فرجی مشین گن چلارہے تھے 'ان کا ہربرسٹ ہمارے آس پاس سے گذر رہا تھا \_\_\_ میں نے عدیل کواس موریح پر راکٹ مارنے کا حکم دیا۔اس نے آک کر R.P.G-7 مارا' راکٹ لگتے ہی موریح سے فائر نگ بند ہوگئی۔''

اس اہم موریچ کے ٹوٹ جانے سے دشمن کے دفاعی حصار میں فیصلہ کن شگاف پڑا اوران سرفروشوں کوا دھرسے بلغار کاموقع مل گیا۔بقول بھائی جان مرحوم

راتے کھلتے گئے' عزم سفر کے سامنے منزلیں ہی منزلیں' اب نظر کے سامنے

# مرکزی بوسٹ پر چڑھائی

کمانڈر زبیر پوری قوت سے نعرہ تکبیرلگاکراس مور پے کی طرف دوڑ ہے 'پچھ سرفروش نعرے لگائے ہوئےان کے ساتھ ہو گئے اور باقیوں نے اسی ٹیلے پر مختلف سمتوں سے خاموش چڑھائی شروع کر دی \_\_\_ گوریلا مجاہد دو خالد محمود کراچوی'' جنہوں نے آج سہ پہردشمن کاٹیلیفونی رابطہ کا شخ کا ڈرا مائی کارنامہ انجام دیا تھا 'کتے ہیں کہ:

دو مجھے اوپر کی طرف جانے والی ایک پگڈنڈی مل گئی 'اس پر تھو ڈا چڑھنے کے بعد مجھے دائیں طرف ایک موریح میں تین فرجی بیٹے فطر آئے جو ہمارے بیٹی قدمی کرنے والے ساتھیوں (کمانڈر زبیروغیرہ) پر کلا شکو فول سے فائر کررہے تھے۔۔۔ میں ان کے بالکل قریب سے گذر رہاتھا 'چھپنے کی میرے لئے کوئی جگہہ نہیں تھی 'گراندھیرے میں وہ سمجھے کہ میں ان کا آدمی ہوں 'مجھے دیکھتے ہی وہ فارس میں زور زور سے بولے 'برا در!

برن برن اس طرف اشرار ہستد" (بھائی مارو مارو' اس طرف و د تخریب کار" (مجاہدین) ہیں)" میں ان کی بات من کر خدا کاشکرا واکرتے ہوئے آگے بڑھ گیا 'چند قدم آگے ایک ٹوٹا ہوا کمرہ نظر آیا 'میں نے بھاگ کراس کی آ ڈمیں پوزیشن سنبھال کی 'اوران فوجیوں پر کلا شکوف سے برسٹ مارا' (جس سے میگزیش کی تمیں کی تمیں گولیاں بیک وقت فائر ہوجاتی ہیں) وہ گھراکر مور پے سے نکلے اوراندھیرے میں غائب ہوگئے ۔

# توپ پر ڈرامائی قبضہ

خالد محمود آگے کاحال بتاتے ہیں کہ:

در مجھے پنہ تھا کہ اوھر مغرب کی طرف ان کی ہوئی توپ نصب ہے ، میں اس پر قبضہ کرنے کیلئے ہو ھا 'اورا ندھیرے میں توپ کے مور پے کے بالکل عقب میں آگیا 'اس مور پے میں چار مسلح فوجی بیٹھے تھے 'تو پی بھاگ چکا تھا 'میری طرف ان کی پیٹھ مسلح فوجی بیٹھے سے اچانک میں نے دیکھا کہ میری کلا شکوف میں چڑھی ہوئی میر میری کلا شکوف میں چڑھی ہوئی میر نو (پچھلے برسٹ سے ) خالی ہو چکی ہے میں فوجیوں کے بالکل سرپر کھڑا تھا 'میگزین بد لنے کی کوشش میں فوجیوں کے بالکل سرپر کھڑا تھا 'میگزین بد لنے کی کوشش کر تاتو ہلکی سی کھٹک انہیں چو نکا دیتی 'اور جتنی دیر میں نئی میگزین فور آئیک خیال آیا۔ میں بلی چال چلا ہو کے ان کے اور قر سب فور آئیک خیال آیا۔ میں بلی چال چلا ہو کے ان کے اور قر سب ہوگیا اور پچھے سے پوری قوت سے دھا زاددسلیم شو'' (ہتھیار فور آئیل دو) سے خداکی قدرت کہ میری آوا زسنتے ہی ان برا تا فور آئیل دو) سے خداکی قدرت کہ میری آوا زسنتے ہی ان برا تا

خوف چھایا کہ وہ سب بیک وقت چیخا کھے دونسلیم تسلیم" (ہم ہے ہے ہیں) سے میں نے دوبارہ (فارسی میں) چیئر ہے ہیں ہار اوندھے منہ زمین پرلیٹ جاؤا ور ہتھیار دور پھینک دو"انہوں نے مشینی اندا زمیں میرے حکم کی تعمیل کی ' ۔ میں نے موقع پاکر جلدی ہے میگڑین تبدیل کی اور فوراً دوچار ہوائی فائر کئے ۔ وہا ورسم گئے ۔ پھراپئی جیب سے پچھ تسے نکالے جواسی نیت سے ساتھ رکھے تھے 'میں نے وہ تسے ان کالے جواسی نیت سے ساتھ رکھے تھے 'میں نے وہ تسے ان کی طرف چیئے ہوئے کہا ' سے اٹھالوا ور فوراً ہرایک دو سرے کے ہاتھ پیچھے باندھ دے '' ۔ فوجیوں نے بے چون وچرا تعمیل کی ' ۔ اب میں نے آگے بڑھ کران کی کلاشکو فول کی میگڑ نییں نکالیس 'اور ان فوجیوں کو اسلحہ سمیت لے کر آگے چل دیا ' سے میں اور ساتھی بھی آگئے ۔''

اس دور میں بھی مرد خدا کو ہے میسر جو معجزہ پربت کو بناسکتا ہے رائی

# افغان مجامدين كي موثر كارروائي

کمانڈر زبیر کاوائرلیس گم ہوجانے کے بعد سے مجاہدین کے تمام گرو بول کارابطہ
ان سے کٹاہوا تھا' ہرطرف سخت تشویش پھیلی ہوئی تھی 'مولا ناار سلان رحمانی جوا بنے مرکز
کے پاس ڈیڑھ سوا فغان مجاہدین کے ساتھ بالکل تیار حالت میں تھے 'وائرلیس پران کا
رابطہ مجاہدین کے باقی گرو بول سے قائم تھا 'کمانڈر زبیر کے دستہ کا حال معلوم نہ ہونے
سے وہ بھی سخت پریشان تھے۔

دو قاضی درہ''کے بہاڑپردوجہادیار ان کے ساتھی اپنی مارٹر توپ کے پاس انتہائی بے بسی اور اضطراب کی حالت میں اندھیرے کے باوجود دور بینوں سے پوسٹ کے حالات کا جائزہ لینے کی ہر ممکن کوشش میں گئے ہوئے تھے \_\_\_\_ کچھ دیر تک بغور جائزہ لینے کے بعد انہیں وہاں ہونے والی فائزنگ کے شعلوں 'آوا زوں 'اور فائزنگ کے بدلے ہوئے رخ سے بقین ہوگیا کہ کچھ ساتھی بوسٹ میں گھس چکے ہیں 'اور وہاں بلکے ہتھیاروں سے لڑائی ہورہی ہے ۔انہوں نے اس کی اطلاع وائزلیس پر مولانا رحمانی کو دی ۔مولانا نے بیا طلاع ملتے ہی بوسٹ زامہ خولہ کے مشرق میں موجودا فغان مجاہدین کو وائرلیس پرایک خفیہ سکنل دیا ور خودا ہے جانبازوں کو جیپوں اور ٹرکوں میں لے کر 'ایک جنوبی ندی سے 'وا دی ارغون کو عبور کرکے بوسٹ زامہ خولہ کے مشرق کی طرف روانہ ہوگئے۔

مشرق سے افغان مجاہدین نے 'جنہیں سکنل دیا گیا تھا' فوراً عالم خان قلعہ پر
انتہائی تندو تیز حملہ کیا' میزائلوں' تو پوں اور مشین گنوں کے علاوہ 'انہوں نے آگے بڑھ
کر کلا شکو فوں سے بھی زبر دست فائرنگ کی ' بارو دی سرنگوں کی باڑھ یماں بھی تھی 'اس
لئے یہ قلعہ میں تو نہ گھس سکے 'لیکن یہ حملہ ا تنابھر پور تھا کہ عالم خان قلعہ کے فوجیوں کواپئی جانوں کے لالے پڑگئے 'اور انہیں '' پوسٹ زامہ خولہ'' کو بھلا کراپنی پوری طاقت اس حملہ کو روکنے پرلگانی پڑی ۔ اس بروقت موثر کارروائی سے کمانڈر زبیرا وران کے ساتھیوں کو پوسٹ زامہ خولہ میں اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کاموقع مل گیا۔

## مركزى يوسث يرقبضه

کمانڈر زبیراوران کے ساتھی 'سامنے کا اہم مورچہ فتح کر چکے تھے 'اور پر جوش نعرے لگاتے ہوئے دو سرے مورچوں کی طرف بڑھ رہے تھے ۔۔۔ دشن فوجوں کو سب سے زیادہ اعتاد بارودی سرنگوں کی باڑھ پر تھا 'انہوں نے جب سے حیرت ناک منظر دیکھا کہ وہ باڑھ بھی ان کاراستہ نہیں روک سکی 'اور سے 'قبلائے بے در مال''اب اگلے مورچوں کو جاہ کر تی 'اور فتح کے نعرے لگاتی سرپر آپنجی ہے 'توبہت سے فوجی اپنے مورچ چھو ڈکر بھاگ کھڑے ہوئے ۔ کمانڈر زبیر کہتے ہیں کہ :

دوہم نے پوسٹ سے تقریباً دس میڑکے فاصلے پر پہنچ کر وشمن ہی کے ایک خالی کئے ہوئے مورچے میں بوزیشن لے لی ' ہمارے پیچھے دو حزب اللہ'' آر ہا تھا'اس کے ساتھ عرب مجاہد دوابوالحارث' تھا دونوں نے وہاں پہنچ کر سامنے کی عمارت پر سات راکٹ مارے 'جس سے زامہ خولہ کا مرکزی کمانڈر زخمی ہوکر بھاگ فکلا۔ اس کا بھا گنا تھا کہ باتی فوجیوں کے حوصلے بھی جواتے رہے 'اور جس کارخ جد هر تھا وہ اسی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔

کھ ساتھیوں نے اندر جاکراس عمارت کی تلاشی لیا ور باقیوں نے آگے بڑھ کر ایک اور مور ہے پر راکٹ مارا بھی فوجی وہیں ڈھیر ہوگئے 'جو زندہ بچے وہ مور ہے میں دیکے ہوئے تھر تھر کانپ رہے تھے 'فاتح مجاہدین نے انہیں فور اُگر فار کر کے حکم دیاد 'آگے آگ چلوا ور راستہ بتاؤ''۔

ان کی طرفہ آبو تو ڑکارروائیوں سے دسمن پرالی ہیبت طاری ہوئی کہ رہے سے فرجی بھی اپنے اپنے مور ہے چھو ڈکر خنرقوں کے راستے بھاگ کھڑے ہوئے ۔۔۔ جہنیں راہ فرار نہ ملی وہ پوسٹ کے زمین دوزکمروں میں جاچھے 'میر کمرے فاصلے فاصلے سے 'مرکمرے کے آگے بہت ہی نیچی چھت کاایک ایک سائبان تھا جو مور ہے کے طور پر استعال ہو آتھا اس سے گذر کراندرایک ایک متا خانہ تھا 'وہ ہز دل اب انہیں متا خانوں میں چھے ہوئے تھے 'کی کمروں کے سائبان اور مور ہے 'مجاہدین کی آج کی زہر دست گولہ باری سے پہلے ہی تباہ ہو تھے ۔۔

ہرنہ خانے سے دو سرے تک آنے جانے کیلئے نیچے ہی نیچے خند قیس بنی ہوئی تھیں ۔ فاتح مجاہدین منتشر ہوکران زمین دو زکمروں پر چڑھ دو ڑے ' جوکمرہ سامنے آنامیہ پہلے اس پر راکٹ یا دستی ہم مارتے ' کھراندر گھس کر زندہ فوجیوں کو گر فقار کر لیتے ۔ اس طرح کتنے ہی فوجی ہلاک ' زخمی اور گر فقار ہوتے چلے گئے \_\_\_ اس کارروائی کے دوران کچھ جانباز بڑی توپ کی طرف بوسے لیکن اوھرسے خالد محمود جواس پر پہلے ہی قبضہ کر چکے تھے ' اپنے قید یوں کو ہائلتے ہوئے لارہے تھے ۔ان سب نے مل کر تمام قیدیوں کوایک ساتھ باندھ دیا۔

آج سہ پرسے اچانک شروع ہونے والے حملے سے جو سراسیمگی یہاں کے فوجیوں میں پھیلی تھی اس کی کچھ داستان ان کمروں کے بعض مناظر سے معلوم ہوئی۔ خالد محمود کہتے ہیں کہ ایک کمرے میں میز پر کاغذ اور اس پر ایک قلم پڑا تھا اکسی فوجی نے اپنے عزیز کوخط لکھنا شروع کیا تھا اگر جملہ بھی ا دھورا رہ گیا تھا ۔ ایک کمرے میں چاول کی ایک پلیٹ رکھی تھی ،جس سے دو تین چچچ کھائے گئے تھے ،چچچ وہیں پڑا تھا ۔ ایک اور کمرے میں دو دھ کا گلاس رکھا تھا جس میں سے شاید صرف دو گھونٹ بے گئے تھے ۔ اور کمرے میں دو دھ کا گلاس رکھا تھا جس میں سے شاید صرف دو گھونٹ بے گئے تھے ۔ ابعض کمروں میں تاش کے بھرے ہوئے سے "دطاؤس ورباب آخر" کی داستان عبرت سارے تھے۔

## كرامتول كاظهور

آجان سرفروشوں کو جہاں طرح طرح کی سخت آزمائشوں سے واسطہ پڑا 'وہیں قدم قدم پراللہ تعالیٰ کی غیبی نفرت و حمایت کے ایسے عجیب و غرب کرشے سامنے آتے رہے جن سے ایمان کو آزگی ۴ ورولولوں کونٹی قوت نصیب ہوئی 'بقول حضرت مرشد عار فی ﷺ

اک طرز النفات کرم ہے جفائے دوست دل چاہتا ہے روز نیا امتحال رہے

حزب الله دُوكر كا موبهت برانے مجامد میں میان ہے كه:

دومیں مولاناعبدالرحمٰن کے ساتھ تھا'آگے جاکر جھے پہتہ نہ چلا کہ وہ کس طرف چلے گئے 'سامنے ایک کمرہ تھا'میں نے اس کے دروا زے سے ایک راکٹ اندر مارالیکن راکٹ چیٹنے کی آوا زنہ آئی'میں جیران تھا'کہ راکٹ پیٹنے کی آوا زبہت زیادہ ہوتی ہے' آوا ز کیوں نہیں آئی؟ اسی اتنامیں ایک زخمی کمرے سے باہر نکلا'اس کے چیجیے مولانا عبدالر حمٰن اور دوسائقی نکلے (جوائے گر فقار کر کے باہرلار ہے تھے) ججھے معلوم نہ تھا کہ وہ بھی اسی کمرے میں تھے \_\_\_ میں نے جاکر کمرے میں دیکھا'راکٹ کا گولہ ٹوٹ گیا تھا' پیٹائمیں تھا اگروہ پیٹ جاتاتو مولانا عبدالر حمٰن اور دو سرے ساتھی بھی زخمی ہوجاتے۔''

حزب الله بي دو سرا واقعه سناتے ہيں كه:

ودمیں نے دستی ہم (گرنیڈ)ایک کمرے کے روشندان سے اندر پھینکا وہ روشندان میں جاکر پھنل گیا' نہ اندر گیا' نہ پھٹا' جبکہ گرنیڈ ہم کوجب پن نکال کر پھینک دیا جائے تواسے بسرحال پھٹا ہی ہوتا ہے 'اسے پھٹنے سے روکا نہیں جاسکتا \_\_\_ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ قریب ہی اپنے مجاہد ساتھی تھے' فدا تعالیٰ کے حکم سے وہ ہم پھٹاہی نہیں۔''

خلاصه بير كه بقول حضرت كيفي مرحوم

ہجوم درد میں ہر بار سے ہوا محسوس اک ہاتھ قلب ہے آہشگی کے ساتھ آیا

حزب الله اسي موقع كاتيسرا واقعه سناتے ہيں كه:

دوکمانڈر زبیر نے مجھے اور عدمیل کو (مرکزی پوسٹ کے) ان کمروں کی تلاشی لینے کیلئے بھیجاجن کو آلے گئے ہوئے تھے۔ہم دروا زے کو ایک لات مارتے وہ ٹوٹ کر دور جاگر آ۔حالانکہ دروا زے ٹھیک ٹھاک مضبوط بنے ہوئے تھے' میرے دل میں خیال آیا کہ کمزور بنے ہوئے ہیں اس لئے ایک لات سے ٹوٹ جاتے ہیں \_\_\_ اس کے بعد میں نے اسکے دروا زے کو لات ماری تو وہ نہ ٹو ٹا ' دوتین بار زور سے لاتیں ماریں 'مگر وہ نہ ٹو ٹا ' عدیل نے بھی پوری قوت سے لاتیں ماریں ' وہ ٹس سے من نہ ہوا ' صفدر آیا ' اس نے بھی کوشش کی ' پھر ہم تیوں نے مل کر کوشش کی ' گھر ہم تیوں نے مل کر کوشش کی ' مگر دروا زہ نہ ٹو ٹا \_\_\_ جب ہم ناکام ہو گئے تو خیال آیا کہ میرے دل میں تھو ڈی دیر قبل ایک غلط بات آئی تھی ' ایر کہ دیر قبل ایک غلط بات آئی تھی ' اللہ امیں نے فرآ دل میں اللہ پاک سے استغفار کی ' اور کہ دو یا اللہ ! یہ دروا زے بہت مضبوط ہیں ' ہم سے نہیں ٹوٹے ' ہم اللہ ! یہ دروا زے بہت مضبوط ہیں ' ہم سے نہیں ٹوٹے ' ہم تیری نفرت چاہے ہیں' \_\_\_ یہ کہ کر میں نے لات ماری

صورت شمشیر ہے دست نضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمال' اپنے عمل کا حساب

## معاون يوسٹوں يرقبضه

کروں کی تلاشی کے دوران ہی پچھ مجاہدین شالی معاون پوسٹوں کی سرکوبی کیلئے روانہ ہوگئے تھے 'ان دونوں پوسٹوں میں صرف ایک ایک دو دو کرے تھے 'ایک مارٹر توپ اور تین بڑی مشین گئیں پختہ مورچوں میں نصب تھیں \_ لیکن مرکزی پوسٹ سے بھاگئے والے فوجیوں نے بھی وہیں پناہ لی تھی ۔ وہاں کے فوجی پہلے ہی مرکزی پوسٹ پر مجاہدین کے شدید حملے سے گھرائے ہوئے پر مجاہدین کے شدید حملے سے گھرائے ہوئے سے "ان بھوڑے فوجیوں نے انہیں آپ بیتی ساسناکرا ور سراسمہ کر دیا۔ چنانچہ ان کیلئے مٹھی بھر مجاہدین کے صرف ایک دوراکٹ ہی کافی ہوگئے 'وہ بد حواس ہوکر یہاں سے بھی مطلی کھڑے ہوئے 'وہ بد حواس ہوکر یہاں سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے 'وہ بد حواس ہوکر یہاں سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے 'اوہ بد حواس ہوکر یہاں سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے 'ان ہوگئے 'ان ہوئے گئے \_ \_

مرکزی بوسٹ پر قبضہ مکمل ہوتے ہی کمانڈر زبیرنے جنوبی بوسٹ پر کارروائی

کیلئے عدیل اور خالد محمود کو کچھ جانبازوں کے ساتھ روانہ کیا اس پوسٹ میں دو مارٹر توپیں
اور دو بردی مشین گنوں کے موریح تھے 'وہاں سے اب تک فائر آرہا تھا۔۔ اسی
پوسٹ کے جنوبی کنارے پر دیو ہیکل روسی مٹینک زمین دو زمور ہے میں کھڑا تھا۔۔ وہی
ٹینک جو مجاہدین کے سابقہ تمام حملوں کے جواب میں ان پر گولے برسایا کر تا تھا۔ کی ماہ قبل
جب ہم نے پوسٹ پر حملہ کیا تھا اس وقت بھی اس نے ہمیں نشانہ بنانے کی سرتو ڈکوشش
کی تھی۔۔

کمانڈر زبیر نے سب قید یوں کو ایک جگہ بند ھواکر ان کی حفاظت کیلئے عبدالکریم اور کچھ ساتھیوں کو چھوڈا 'اور خود بھی جنوبی بوسٹ کی سرکوبی کیلئے جاپنچ 'اور میگافون پراعلان کیا کہ دو تمام فوجی ہتھیار ڈال دیں 'ورنہ سب کو موت کے گھاٹ آبار دیا جائے گا' \_\_\_\_ یمال سے بھی بہت سے فوجی بھاگ چکے تھے 'باقیوں نے ہتھیار ڈالنے ہی میں عافیت بھی 'جنہوں نے مزاحت کی انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا \_\_\_ غرض ارات کے تقریباً بارہ بیج تک چاروں یو شیں ان مٹھی بھر مجاہدین کے قبضے میں آب کی تھیں ۔ دشمن کے بچپن بارہ بیج تک جاروں یو شیں ان مٹھی بھر مجاہدین کے قبضے میں آب کی تھیں۔ دشمن کے بچپن فوجی گر فقار اور بارہ ہلاک ہوئے 'باقی ارغون چھاؤئی کی طرف بھاگ گئے تھے۔

ابھی تک ان فاتح مجاہدین کارابطہ مجاہدین کے باتی گرو پوں سے کٹا ہوا تھا'اور ان میں سے کوئی بھی بارودی سرنگوں کی باڑھ عبور نہ کر سکاتھا'سوائے عبدالغفار کے کہ وہ کئی گھنٹوں کی لگا تارکوشش سے اپنے راستے کی بارودی سرنگوں کو یکے بعد دیگرے ناکارہ بنا بناکر گیارہ بجے کے بعد فاتح مجاہدین سے آملے ۔

## زخمى مجامدين اورشهيد

چاروں بوسٹوں سے فائرنگ کی آوانیں بن ہوئیں تو بارودی سرنگوں میں بھینے ہوئے زخمی ساتھوں نے سے جواب تک انتہائی صبر کے ساتھاس لئے خاموش پڑے تھے کہ باتی مجاہدین کی کارروائیوں میں خلل نہ آئے سے آوانیس دے کراپی طرف متوجہ کیا۔عبدالکریم ندیماور بختیار حسین نے آوانیس سنیں توجہ ایک اور ساتھی کو

قیدیوں کے پاس چھو ڈکراس طرف روانہ ہوئے۔

یمال دیکھاتو مولانا عبدالقیوم جوریزرو دستہ کے قائد سے 'اورابو بکر جو بڑی مشین گن کے دستہ کے امیر سے بید دونوں بھی زخمی پڑے سے 'اور کمانڈر زبیر کے دستہ سے جاملنے کی کوشش میں بارودی سرنگوں سے زخمی ہوئے سے انہیں اٹھانے کی کوشش میں ایک اور بارودی سرنگ بھٹ گئی 'جس سے عبدالکریم اور بختیار بھی زخمی ہوکر گریٹ 'اورابو بکر دوبارہ زخمی ہوگئے 'ان کے بورے جسم پرشدید زخم آئے ۔اشخ میں کمانڈر زبیر آگئے 'زخمیوں نے انہیں بارودی سرنگوں کے قریب آئے سے روکا 'لیکن وہ کمانڈر زبیر آگئے ' زخمیوں نے انہیں بارودی سرنگوں کے قریب آئے سے روکا 'لیکن وہ ہوئی جس میں قیدی فوجیوں سے بھی مد دلی گئی۔

رحت الله بنگله دیثی جو کمانڈر زیرکے دستہ میں بارودی سرنگوں کی باڑھ میں سب سے پہلے زخمی ہوکرگرے تھے 'ان کے پاؤں میں بارودی سرنگوں کا تار پھنسا ہوا تھا' انہیں اٹھانے کی کوشش میں وہ ہلاتو بیک وقت دو بارودی سرنگیں اور پھٹ پڑیں 'اس حادثہ سے جمال عدیل 'بختیار 'اور دوقیدی فوجی شدید زخمی ہوئے 'ایک المناک سانحہ سے ہوا کہ رحت الله دوبارہ زخمی ہوکر شہادت سے ہمکنار ہوگئے \_\_\_\_ یہ غریب الوطن جانباز آج کے معرکے کا واحد شہید ہے۔ انا لله و انا الیه راجعو ن \_\_\_ حضرت سیدنفیس شاہ صاحب نے ایسے ہی جانبازوں سے رشک کے اندازمیں کہا ہے کہ سے سیدنفیس شاہ صاحب نے ایسے ہی جانبازوں سے رشک کے اندازمیں کہا ہے کہ سے

مجاہد! ناز کر اپنے مقدر پر کہ تو کل کو شہیدان احد کا ہم پیالہ ہونے والا ہے

# مولا ناار سلان کی پریشانی

مولاناار سلان رحمانی اور دو سرے مجاہدین نے جب دور سے دیکھا کہ پوسٹ پر فائزنگ کے تبادلے کے بعد وہاں سکوت چھا گیاہے اور کمانڈر زبیز کے دستہ نے اب تک رابطہ نہیں کیا اتوانہیں یقین ہو گیا کہ وہ سب یا توشہید ہوگئے 'یاگر فتار کرلئے گئے ہیں۔ چنانچہ مولانا رسلان انتهائی پریشانی میں اپنے ڈیڑھ سوجانبازوں کو لے کر بوسٹ زامہ خولہ اور دوعالم خان قلعہ "کی درمیانی سرئک کے پاس مورچہ زن ہوگئے کہ جب فوج انہیں یہاں سے ارغون کی طرف لے جانے گئے "تواس پر حملہ کر کے انہیں چھڑ الیں 'میں اسی وقت کمانڈر زبیر نے مولانا عبد القیوم سے (جن کو ابھی زخمی حالت میں اٹھایا گیا تھا )ان کا وائرلیس سیٹ لیکر مولانا رسلان سے رابطہ کیا ۔ کمانڈر زبیر خالد کہتے ہیں کہ:

"درابطہ ہوتے ہی مولانانے پہلا جملہ یہ کماد فالدتم کماں ہو؟ خیریت سے ہو؟" میں نے جواب دیا دوفیخ فتح مبارک ہو" جذبات سے میری آوا زرندھ گئے ۔۔۔ میں نے کماد دحضرت میں اس وقت زامہ خولہ پوسٹ کے بٹیک پر کھڑا ہوکر آپ سے مخاطب ہوں 'تمام پو سٹیں فتح ہوگئی ہیں۔ آپ عالم خان والی سرک سے آئیں 'ہم آپ کیلئے وہاں سے (قیدی فوجیوں سے)بارودی سرنگیں صاف کروارہے ہیں۔"

کمانڈر زبیر آگے کہتے ہیں:

د مولانا پنچے توانہوں نے فرط جذبات سے مجھے گلے لگالیا 'اور بہت دیر تک پیار کرتے رہے ۔''

پوسٹ میں ٹھرنے سے دسمن کے ہوائی جملے کا خطرہ تھا 'اس لئے غنیمت میں کے والااسلحہ اور سامان جو فور اُنتقل کیا جاسکتا تھا 'اسے مال غنیمت ہی کے ایک ٹرک میں لادکر 'جس راستے سے مولا ناار سلان آئے تھے 'اسی سے 'دمر'زگہ'' کے مرکز مجاہدین روانہ کر دیا گیا 'اسی ٹرک میں زخمیوں کو وہاں پہنچاکر طبی امدا دفراہم کی گئی جس کا نظام پہلے سے کیا گیا 'تھا سے کیا گیا تھا سے کیا گیا تھا سے کیا گیا تھا سے کا بیا تھا سے کیا گیا تھا رہا تھا کہ دشمن دوبارہ اس پوسٹ کی طرف نہ بردھ سکے سے رات انہی انظامات میں گذرگئی ۔

#### رحمت اللدشهيد

اس تاریخی معرکے میں سب کا پہلے سے اندازہ یہ تھا کہ بہت سے مجاہد شہید ہوں گے 'لیکن اللہ تعالیٰ نے آج کا بداعرا زبگلہ دلیش کے ۱۹سالہ ہو نہار ''رحمت اللہ'' کے حصہ میں لکھا تھا۔ یہ ڈھا کہ کے ایک عظیم دینی اور علمی خاندان کے چشم و چراغ ہے '
ان کے والد جناب ''احم اللہ'' بنگلہ دلیش کی عب سے بڑی جامع مبحد ''بیت المکرم' میں اہم ذمہ داری پر فائز ہیں 'اور دا دا حضرت مولا نا محم اللہ صاحب فیلیٹ کیم الامت حضرت مولا نا المرا شرف علی تھانوی فیلیٹ کے خلیفہ مجاز سے 'بنگلہ دلیش کے مشہور ترین علاء ومشائخ میں ان کا ممتازمقام تھا' ''دحافظ جی حضور'' کے لقب سے مشہور سے ۔

رحمت الله شهید ﷺ جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کرا چی میں زیر تعلیم سے ۔ شادت سے صرف ایک ماہ قبل 'پہلی بار جماد میں شریک ہوئے 'اور کرا چی واپس آگئے \_\_\_ لیکن زندگی کے اس لذیذ ترین تجربے نے ایمان کیا لیک حلاوت 'اور قربانی کی الیک تڑپ پیدا کی کہ چند ہی روز بعد سمبر میں محاذیر آگر پوراایک سال جماد کیلئے لکھوا دیا 'پھر الیک سال جماد کیا کہ خطر تاک اور فیصلہ کن کر دارا داکر ناتھا 'اور \_\_ شمادت کا نعام لیکر فنجی خوشیاں ساتھیوں کیلئے چھوڑ گئے۔

شہید نے تین روز پہلے خواب دیکھا تھا کہ ''ان کے دا دانے ان کی شادی کرائی ہے'' بیدانہوں نے اپنے دوست بختیار کو شہادت کے روز صبح کو سناکر کہا تھا'' مجھے اس کی تعبیر ہید معلوم ہوتی ہے کہ میں آج کی جنگ میں ضردر شہید ہوجاؤں گا'تم پیچھے نہ ہٹنا'اور میرے گھر والوں کو خوشخبری سناکران کی تسلی کرنا''

شہید کے والد صاحب کو جب ڈھا کہ میں فون پراطلاع دی گئ 'توانہوں نے بر جستہ کماد مجھے شیادت کا ندا زہ ایک خواب سے ہوچکا تھا 'میں فون پر بات شروع کرنے سے پہلے ہی حاضرین کواپنے مجاہد بیٹے کی شہادت کی خبردے چکاہوں''

شہید کو مجاہدین نے اپنی ایمبولینس میں کراچی پہنچایا 'پھربذر بعہ طیارہ ڈھا کہ لے جایا گیا' جامع مسجد بیت المکرم ڈھا کہ میں علائے کرام اور عوام وخواص کے جم غفیر نے نماز جنازہ پڑھی 'اورا پے عظیم دا دا کے پہلومیں سپردخاک کئے گئے ۔

شمادت سے تین روز پہلے انہوں نے جو خواب دیکھاتھا اُسے اور امام المجاہدین رسول اللہ ﷺ کی اس عظیم بشارت کو دیکھئے جوشہید کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے کہ:

"للشَّهِيْد عِنْدَ اللهِ سِتُ حِصَالٍ، يُغْفَرُلَه فِي السَّهِيْد عِنْدَ اللهِ سِتُ حِصَالٍ، يُغْفَرُلَه فِي اوَ لَوَ لَمَ مَنَ الْجَنَّةِ، وَيُحَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُامَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْكَبْرِ، وَيُحَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيُامَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْلَايْمَانِ، ويُزوَّ جُمِنَ الْفَرَعِ الْكَبْرِ، ويُحَالِي حُلَّةَ الْمايْمَانِ، ويُزوَّ جُمِنَ الْسَانَامِنْ الْحُورِ الْعِيْنِ، ويُشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ انسَانًا مِنْ الْحُورِ الْعِيْنِ، ويُشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ انسَانًا مِنْ

اَقَاربه"

دوشہید کے واسطے اللہ کے پاس چھانعامات ہیں (۱) اس کے خون کا پہلا حصہ نکلتے ہی اس کی مغفرت ہوجاتی ہے 'اورا سے جنت میں اس کامقام دکھا دیا جاتا ہے (۲) اورا سے عذاب قبر سے مامون کر دیا جاتا ہے (۳) اورا سے بڑی گھبراہٹ (لیعنی میدان حشر کی ہولناکیوں) سے محفوظ کر دیا جاتا ہے ۔ (۴) اور

اسے ایمان کے زیور کے آراستہ کیاجاتا ہے (۵) وراس کی شادی بردی بردی آنکھوں والی حوروں کئے سے کر دی جاتی ہے (۲) وراس کی شفاعت اس کے ستررشتہ داروں کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ "
قبول کی جاتی ہے۔ "
(سن این ماجہ صدیث ۲۷۹۹)

فنخمبين

ارغون کی ریڑھ کی ہٹری دو پوسٹ زامہ خولہ "ٹوٹ جانے کے بعد دشمن کیلئے دوارغون" میں گھڑا رہناممکن نہ تھا'وہ اس نوشتہ دیوارکو پڑھتے ہی آگلی صبح کیم آکو ہر کو عالم قلعہ سے 'اور ااکو ہر کو دنیک محمہ پوسٹ ''اور دیگر نواحی پوسٹوں سے بھی بھاگ گھڑا ہوا۔اب ارغون چھا کوئی پر حملہ میں کوئی پوسٹ حائل نہ تھی 'چنانچہ نئے منصوب کے مطابق ہاکتو ہر کو مجاہدین اس پر بھر پور حملہ کرنے ہی والے تھے کہ را توں رات کابل سے مطابق ہاکتو ہر کو مجاہدین اور ہورے فوجی افسروں کوا ٹھاکر لے گئے ۔باتی فوج جس میں اب بارہ سوا فرادرہ گئے تھے ' پو لیشکل ایجنٹ محبوب ' ملیشیا کے کمانڈر آگڑا 'اور چھا کوئی ۔ کے انچارچ اور دیگر افسران کے ساتھ دو ممٹاخان "کی طرف پیدل ہی فرار ہوگئی ۔

دومناخان "شرنہ سے آگے توج کا ہیڈکوارٹر تھا 'لیکن سے بدنھیب قافلہ ابھی دورہ "ہی کے قریب پہنچاتھا کہ وہاں کے مجاہدین جو گھات لگائے بیٹھے تھے 'اس پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑے ۔ سینکڑوں کواپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے 'بہت سے زندہ کیڑ لئے گئے 'صرف دوسو فوجی دومناخان "کی طرف بھا گئے میں کامیاب ہوسکے ۔

گریہ قسمت کے مارے بھی مٹاخان کے قریب پنچے نوگر دیز سے وائرلیس پر تھم ملاکہ 'مٹاخان پرایک دن پہلے مجاہدین کاقبضہ ہوچکا ہے 'للذاتم فی الحال کسی جگہ پوزیشن

کہ اس زیور کی تفصیل جامع ترزی کی روایت میں سے آئی ہے کہ ''اس کے سر پر عظمت کا ایسا تاج رکھ دیا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت بھی دنیا وما فیما سے بہتر ہے''۔ ملک منداحمہ کی روایت میں ان حوروں کی تعداد ۲۲ بیان فرمائی گئی ہے۔

لے کر جان بچاؤ 'ہوسکتا ہے ہمارے ہیلی کاپٹر تہماری مد دکو آجائیں '' \_ مرتاکیا نہ کرتا'
انہوں نے ایک عمارت میں مورچہ بند ہوکر آدھ گھنٹہ تک حملہ آور مجاہدین کامقابلہ کیا 'پھر
سب کے سب ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوگئے \_ خلاصہ سے کہ ارغون سے بھاگنے والے
بارہ سوا فراد میں سے بھی سینکڑ ول سپاہی اورافسران مارے گئے 'باتی گر فارکر لئے گئے ۔

ادھرارغون چھاؤنی اور شہر میں مجاہدین کے لشکر کے لشکر داخل ہو چکے تھے'
بھاگنے والی فوج صرف تھو ڈاسا خفیف اسلحہ کلاشکوفیں 'راکٹ لا نچ 'گرنیڈ وغیرہ ہی ساتھ
لے جاسکی تھی 'سارے ٹیک 'بکتر بند گاڑیاں 'تو پیں 'مشین گئیں ' بے شار خفیف اسلحہ'
گولہ بارود' اور کرو ڈول روپے کے سازوسامان سے بھرے ہوئے گودام جول کے توں
مجاہدین کے قبضہ میں آگئے \_ صوبہ پکتیکا کے باقی سب علاقے پہلے ہی آزا دہو چکے تھے'
ساکتو ہرکوارغون کی فتح سے بیہ یوراصو ہرکفر کے نایاک پنجہ سے آزا دہوگیا ۔

محترم سید نفیس شاہ صاحب نے ایک اور محاذ پر مجاہدین کی اسی جیسی فتوحات دمکھ کر فرمایا تھا کہ

بحماللہ' حق کا بول بالا ہونے والا ہے سیابی چھٹ رہی ہے'اب اجالا ہونے والا ہے سی کام اہل جنوں کا ہے' وہی اس کو سجھتے ہیں سے کام اہل خرد سے بالا بالا ہونے والا ہے کوئی کابل میں جاکر سے نجیب اللہ سے کمہ دے ترا اے روسیہ! منہ اور کالا ہونے والا ہے ترا اے روسیہ! منہ اور کالا ہونے والا ہے

## مال غنیمت کی شرعی تقسیم

اس فتح بین سے کرو ڑوں روپے کا جو مال غنیمت مجاہدین کے ہاتھ آیا اس کے خاص خاص اعدا دو شار تو آگے آپ کمانڈر زبیرصاحب کے خطمیں پڑھ لیں گے 'یماں سیہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مال غنیمت کواللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کیلئے ''حمال طیب'' قرار دیا'



ایک منیک اوربستر ول کاڈھیر مجامدین کے قبضے میں



ایک اور صحیح سالم مٹینک مجاہدین کے قبضے میں

#### اوبر دی گئیں تصاویر ماہنامہ الارشاد شار ہ ربع الاول 'ربع الثانی و ۴۰ اھے لی گئیں ہیں



زامه خوله پوسٹ کاایک تباه شده برج



ارغون کی ایک اور زمین دوز حفاظتی چھاؤنی"نیک محمہ پوسٹ" فتح کے بعد

اوپر دی گئیں تصاویر ماہنامہ الارشاد شارہ رہے الاول 'رہع الثانی وسی اصلے کی گئیں ہیں

اوراس کی تقییم کامفصل قانون قرآن وسنت میں بیان فرمادیا گیاہے 'جس کاحاصل سے ہے کہ ہرفتم کے کل مال غنیمت کے پانچ مساوی حصے کرکے چار حصے ان مجاہدین میں تقلیم کردیئے جائیں جوجنگ میں شریک تھے \_\_\_ افسرا ور ماتحت کاحصہ برا برہے \_\_\_ اور باتی پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے \_\_\_ زامہ خولہ اور ارغون چھاؤنی ہے جو اسلحہ' مال ودولت اور سازو سامان حاصل ہوا'اسے بھی شرعی قانون کے مطابق تقلیم کیا۔

مال غنیمت میں سے چوری 'جے دوغلول ''کہا جاتا ہے بہت براا گناہ ہے 'اسی طرح ہے بھی کسی کو 'حق کہ خود مجاہدین کو 'جائز نہیں کہ جس کے جو ہاتھ گئے لے بھاگ '
یمال امام المجاہدین آنخضرت بیلنے کی اسی مضمون کی ایک حدیث ہدیہ ناظرین کر تاہوں اس حدیث مبارک کی 'موقع کی مناسبت سے 'ایک نادر خصوصیت ہے ہے کہ اسے آنخضرت عدیث مبارک کی 'موقع کی مناسبت سے 'ایک نادر خصوصیت ہے ہے کہ اسے آنخضرت بیائی ہے ہے انہوں نے یہ حدیث سرزمین افغانستان ہی میں 'کابل کی فتح کے موقع پر سائی تھی ہے 'انہوں نے یہ حدیث سرزمین افغانستان ہی میں 'کابل کی فتح کے موقع پر سائی تھی سے 'انہوں نے یہ حدیث کے مشہور امام ابودا وُد سجستان پی شہرہ آفاق کتاب دوسنن ابو داوُد "میں سند سے نقل کیا جوا پر ان اور افغانستان ہی کے علاقے دوسجستان '' (سیستان) کے مایہ ناز فرزند ہیں ۔

"عَنْ آبِي لَبِيْدِ قَالَ، كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةً بِكَابُلَ، فَاصَابَ النَّاسُ غَنِيْمَةً، فَانْتَهُبُوهَا، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ "سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَي عَنِ النَّهْبِي "فَرَدُوْ امَا اَحَذُوْ ا، فَقَسَمَه بَيْنَهُمْ" دوابولبید فرماتے ہیں کہ ہم کابل میں عبدالرحمٰن بن سمرہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ لوگوں کو مال غنیمت ملا 'انہوں نے (جو بیشتر نومسلم تھے شرعی قانون سے واقف نہ تھے )اس میں چھینا جھیٹی کی (جس کو جو ہاتھ لگا' لے بیٹھا ) تو عبدالرحمٰن بن سمرہ ﷺ کو مال کھڑے ہوکے مناہے 'الوگوں نے غنیمت میں چھینا جھیٹی سے منع فرماتے ہوئے سناہے 'الوگوں نے سنتے ہی جو پچھ لیا تھا والیس کر دیا' چنانچہ عبدالرحمٰن بن سمرہ سیتھ ہی جو پچھ لیا تھا والیس کر دیا' چنانچہ عبدالرحمٰن بن سمرہ سیتھ ہی جو پچھ لیا تھا والیس کر دیا' چنانچہ عبدالرحمٰن بن سمرہ سیتھ ہی جو پچھ لیا تھا والیس کر دیا' چنانچہ عبدالرحمٰن بن سمرہ سیتھ ہی جو پچھ لیا تھا والیس کر دیا' چنانچہ عبدالرحمٰن بن سمرہ سیتھ ہی جو پچھ لیا تھا والیس کر دیا' چنانچہ عبدالرحمٰن بن سمرہ سیتھ ہی خوادیا۔'' کے سیتھ ہی خوادیا۔'' کے سیتھ ہی خوادیا۔'' کے سیتھ ہی کر دیا' جنانی میں اس میں (شرعی طریقے پر ) تقسیم فرما دیا۔'' کے سیتھ ہی خوادیا۔'' کے سیتھ ہی کی سیتھ ہی خوادیا۔'' کے سیتھ ہی کی سیتھ ہی کر سیتھ ہی کے سیتھ ہی کے سیتھ ہی کر 
#### کمانڈر زبیر کایاد گارخط

فتح ارغون کے بعد مجھے کمانڈر زبیرصاحب کاجو دستی خططا'وہ فتح کے صرف آٹھ روز بعد کالکھاہوا ہے 'اس میں کچھا لیسے واقعات بھی درج ہیں جوابھی تک میں نے آپ کو نہیں سنائے 'ملاحظہ فرمائے 'اوران کی تواضع وانکساری کابھی اندا زہ کیجئے :

محترم المقام واجب الاحترام بمرمى جناب مفتى رفيع عثاني صاحب 'زيد مجده السلام عليكم ورحمة الله

آج میں ارغون چھاؤنی کے دامن میں بیٹے کر یہ عریضہ ارسال کر رہا ہوں '
دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ سے بغل گیر ہوکر یہ عظیم خوشخبری آپ کو ساؤں 'اس
لئے کہ ارغون کے اصل فاتح آپ ہیں ۔ میں نے اس سے قبل ایک خط میں 'اور
اس سے بھی قبل محاذ جنگ پر آپ کی موجو دگی میں چند ٹوٹے پھوٹے کلمات میں یہ
کما تھا کہ دوجس سرزمین پر آپ کے قدم گئے ہیں 'وہ اب ہرگز برداشت شیں
کرسکتی کہ اس پر دشمن ک ناپاک اجمائم مزید ٹھرسکیں '' سے آپ کے ان
مبارک قدموں کے صدقے مجاہدین نے جرت آگیز طریقہ سے ارغون چھاؤنی کو
فضر لیا سے قبل اس کے کہ ارغون کی اس عظیم فتے کے مخضر صالات بیان کروں '

ضروری ہجتا ہوں کہ آپ کے سامنے سے در ددل بھی رکھ دوں کہ آپ ارغون کی اس سرزمین کی پیاس بجھائیں جو آج سے چند ماہ قبل آپ کی قدم ہوسی کیلئے بے قرار تھی 'لیکن دشمن کے ناپاک وجود کی وجہ سے زمین کا وہ فکڑا آپ کی زیارت سے محروم رہا۔ آج زمین کا وہ فکڑا مجسمہ شکایت بنا ہوا 'لب کشاہے کہ میرے اصل فاتحین کماں ہیں جن کی قدم ہوسی کیلئے میں عرصے سے تڑپ رہا ہوں؟ وہ مبارک قدم مجھے کب چومنے کو ملیں گے؟

میں چاہ رہاہوں کہ آپ پہلی فرصت میں مفتو حہ علاقے کا دورہ کریں 'اور ارغون چھاؤنی کامعائنہ کریں کہ کس عجیب وغر سب پلاننگ سے بیہ چھاؤنی تیار کی گئی تھی ۔اور حقیقت میں بھی دن چھاؤنی کو دیکھنے کے ہیں 'بعد میں تو ڈھیروں میں تبدیل ہوجائے گی \_\_\_ اوراب جنگ کے مخضرحالات ۔

بستمبر بروز جعد میں نے اپنے چند جانبازوں کو لے کر دو زامہ خولہ "کی چار

یو سیں جوار غون چھا کئی کے راستے کی ایک مضبوط دیوار تھیں ان پر جملہ کیا "تین

گفتے گھسان کی جنگ ہوئی "اور بالاخر اللہ رب العزت نے آپ کی دعاؤں کی

بدولت دشمن کو شکست فاش دی "اور ہم" فاتحین کی حیثیت سے پوسٹ میں

داخل ہوئے اس جنگ میں آپ کے روحانی فرزندوں نے جرت انگیز کار نامے

سرانجام دیئے جویقینا آپ حضرات کیلئے باعث صدا فتخار ہیں ۔ حو کہ کا ایک نڈر

مجاہد روسی فوجی ور دی پین کر پوسٹ میں داخل ہوگیا "اور دھو کہ دے کر تمام

فزجیوں کو ہتھیا رڈا لنے پر مجبور کر دیا ۔ ایک شمیری مجاہد نے دشمن کا ڈرائیور بن کر

ان کی بکتر ہند گاڑی کو مجاہدین کے پاس پہنچا دیا۔ در جنوں ایسے واقعات پیش

اس عظیم مغرنے میں ایک مجاہد شہید اور ۱۹ زخمی ہوئے۔ مجاہدین نے پوسٹ میں گھس کر دسمن کوگر فتار کرلیا اور تمام سامان پر قبضہ کرلیا ۔اس معرکے میں دسمن کے نقصان اور مال غنیمت کی تفصیل درج ذیل ہے: ۵۵

كلا شنكوف گرنیڈ (دستی بم) ۳ بم عد و ختج اینٹیا پیرکرافٹ گئیں ۹۰عدو ېرى توپيس گا ژباں بردی م عد و کنزبند گاڑی نمنك أعدو تيل ڪاڻيئڪر راكث لانچ أعدو ساعد و م لا کھا فغانی روپے نفتري وائرليس سيٺ 7 224

اس کے علاوہ ایمونیشن بے شار تقریباً ۲۰ ٹرک سے بھی ذائد 'جس میں فرجی سامان 'ور دیا ' ہیلہ ہے' برفانی لباس ' چار پائیاں ' کمبل بستر' اور خور دونوش کاسامان شامل ہے ۔ گر فقار ہونے والے فوجیوں میں اافوجی آفیسر' کیک '' خاد'' کا ایجنٹ ' اور ایک انٹیلی جنس کا افسر شامل ہیں ' دس آفیسر مردار ہونے والوں میں شامل تھے ۔

زامہ خولہ کی عظیم فتح کے بعد دشمن بو کھلا گیا 'اگلے دن دشمن نے مزید دو مضوط پوشیں خالی کر دیں ۔اس فتح کی خوشی میں مجاہدین جب آگے بوھے تو شیطانی روسی سپریاور کے گماشتے دس سال میں بنائی جانے والی قلعہ نما چھاؤنی دور ارغون ، میں بھی نہ ٹھر سکے 'یہاں تک کہ تیسرے دن قلعہ دوا شرحہ''اور ارغون چھاؤنی میں ازان کی آواز گونج رہی تھی ۔ارغون چھاؤنی سے پکڑے جانے والے اسلحہ اور دیگر سامان کاضچھاندا زہ کسی کے بس کی بات نہیں 'مختصر ریورٹ ہیہ ہے :

1*عد*د وائرلیس اسٹیش فوجی سامان کے گو دام

ىنىنك



اللہ پاک نے روس کی یہ جدید ٹیکنالوجی مجاہدین کوارغون سے عطاکی 'انتنائی فیتی گاڑی جس میں وائر لیس اشیشن کے ساتھ ساتھ ٹیلیگراف کا مکمل نظام نصب ہے



وائرليس گاڑی کااندرونی منظر



و شمن کی ایک فوجی گاڑی مجاہدین کے قبضے میں



ار غون چھاؤنی کے جزل آفیسر کمانڈنگ کی رہائش گاہ جو آجکل مجاہدین کی آرامگاہ ہے۔



ارغون میں روی انتظامیہ کا تباہ شدہ دفتر



دشمٰن کاایک شینک مجامدین کے قبضے میں



ایک بوی توپ اور پس منظر میں کپڑول کاڈھیر اور دیگر ایمو نیشن

اوپر دی گئیں تصاویر ماہنامہ الار شاد شار ہرج الاول 'ریح الثانی و میں ہے کی گئیں ہیں

کبتربند گاڑیاں ۲۰عد نیلیفون ایجی بیٹار خفیف اسلحہ دو سری گاڑیاں ۸۰عد تیل کے بڑے : خائر ایمونیشن بے شار سینکڑوں فوجی مردار مسلح گر فنار ۲۰۰ سینکڑوں فوجی مردار مسلح گر فنار ۲۰۰ سینکڑوں کو جھ آپ حضرات کی آمداور آپ کی خصوصی دعاؤں کی بدولت

یہ سب پچھ آپ حضرات کی آمداور آپ کی حصوصی دعاؤں کی بدولت ہے ۔ میں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پہلی فرصت میں مفتوحہ علاقوں کا دورہ کریں ۔

والسلام زبیراحمد خالد

سپه سالار دو حو كة الجمادالاسلامي"

11-1--11

تقریباً یک ماہ بعد ' ۱۳ نو مبرکو دوار غون ' کامی عظیم فاتے 'جس کی انکساری پر جھے ہیشہ رشک آیا ہے ' دارالعلوم الاسلامیہ لاہور کے دفتراہتمام میں گردن جھائے دو زانو بیشہ رشک آیا ہے ' دارالعلوم الاسلامیہ لاہور کے دفتراہتمام میں گردن جھائے دو زانو بیٹا تھا اسے دیکھنے اور سننے والوں سے کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور وہ اس جنگ میں دوا پند سار ہا ساتھیوں '' کے کارنا ہے 'بات بات پراللہ پاک کاشکرا داکرتے ہوئے 'دھیے دھیمے سارہا تھا۔ چرے پر وہی معصوم تمہم 'آکھوں میں عزائم کا وہی طوفان آیک ایک لفظ خودا بتادی اور ا دب واحر ام میں ڈھلا ہوا ' پوری داستان میں کہیں شیخی تو کیا 'اپنے کسی کارنا ہے کا اشار تا بھی ذکر نہیں ۔۔ ان کے کارنا ہے جواب تک خاصے مشہور ہو چکے تھے 'ہمیں ان کے ساتھیوں سے معلوم ہوئے جو یماں '' حرکۃ الجمادالاسلامی'' کے ۲روزہ سالانہ اجتماع میں تقریباً سب کے سب آئے ہوئے تھے۔

پوچھے پر کمانڈر زبیرصاحب نے بتایا کہ آج کل ہمارے کچھ ساتھی دوگر دیز ''کے کچھ '' خوست ''کے اور کچھ '' غزنی ''کے محاذیر ہیں 'میں خود بھی غزنی کے علاقے ''د حکیم سائی''میں پڑا وُ ڈالے ہوئے ہوں۔وہاں کی جنگی صورت حال بھی تفصیل سے بتائی۔

ا گلے روزاجھاٹ کے ختم پر تمام پاکستانی مجاہدین کوہدایت کی گئی کہ وہ کل ۵انومبر ۱۹۸۸ء سے شروع ہونے والے قومی وصوبائی اسمبلیوں کے ابتخابات میں ووٹ زالنے کے بعد ہی اپنے اپنے محاذیر جائیں 'کہ یہ بھی ایک امانت ہے جس کی ا دائیگی شرعاً ضرور ی ہے ۔

میں نے کمانڈر صاحب سے رخصتی مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا'' آپ کس محاذیر جائیں گے ؟'' کہنے لگے کہ'' سرحد پر پہنچ کر جس محاذیر زیادہ ضرورت محسوس ہوگی وہیں چلا جاؤں گا۔''اب یاد نہیں رہا کہ اس مرتبہ بھی میں نے ان پر آیت الکرسی پڑھی یانہیں' البتہ شاعر مشرق کا میہ شعر زبان پر آتے آتے \_\_\_ نہ جانے کیوں رہ گیا \_\_\_

> نہیں ساحل تری قسمت میں اے موج ابھر کر جس طرف چاہے نکل جا

#### دشمن طاقتوں کا تیسراوار

عالم اسلام ہے جمادا فغانستان کے عالمگیر تمرات کو '' ہائی جیک''کرنے کیلئے دستمن طاقتیں دووار پہلے کر چی تھیں '' جینے آجھو نہ''اور '' سانحہ بماولپور'' ہا ب تیسراوار جو دو سرے کی طرح کاری تھا' پاکستان پر سکولر'' زنانی حکومت'' مسلط کر کے کیا گیا ۔۔۔ صدر پاکستان جمزل محمد ضیاءالحق مرحوم اپنی شمادت سے پچھ پہلے پاکستان میں عام انتخابات کے لئے ۱۱/ نومبر ۱۹۸۸ء کی آرائ کا علان کر چیا تھے 'ان کی شمادت کے ماہ بعدا سی تاریخ پر بیا نتخابات ہوئے 'لیکن صدر ضیاء کوراستہ سے ہٹاکراسلام دشمن عالمی طاقتوں نے تاریخ پر بیا نتخابات ہوئے 'لیکن صدر ضیاء کوراستہ سے ہٹاکراسلام دشمن عالمی طاقتوں نے بردی چا بکدستی اور سینہ زور کی سے ان انتخابات کو اسلام ' پاکستان اور جمادا فغانستان کے ظاف استعال کیا ۔۔۔ انتخابات اہل پاکستان کے شے ' پاکستان میں ہور ہے تھے 'لیکن فار ذرا کع انتخابی مہم ا مربکہ ' برطانیہ ' روس اور بھارت میں چلائی جارہی تھی 'ان کے طاقتور ذرا کع ابلاغ پوری ڈھٹائی سے پی مطلوبہ پارٹی کے پروپیگنڈے پرایڑی سے چوٹی کا زور لگار ہے ابلاغ پوری ڈھٹائی سے اپنی مطلوبہ پارٹی کے پروپیگنڈے پرایڑی سے چوٹی کا زور لگار ہے تھے ' پاکستان میں ان کے گلاشتے اپنی ممارت دکھار ہے تھے ' دھونس 'لالجے' اور فن کارانہ سے ' پاکستان میں ان کے گلاشتے اپنی ممارت دکھار ہے تھے ' دھونس 'لالجے' اور فن کارانہ

پروپیگنڑے کا شاید ہی کوئی حربہ ایسا ہوجو آزمایا نہ گیا ہو 'بلکہ انتخابات کے بعد بھی عین حکومت سازی کے وقت ' دوا مرکمی وزیراسلام آباد میں ڈیرا ڈالے رہے - یہ ایک عبر تناک داستان ہے کہ ان طاقتوں نے کس کس طرح پاپڑئیل کراپئی مطلوبہ حکومت کو بہت معمولی 'بلکہ نام نماداکٹریت سے پاکستان پر مسلط کیا۔

عالم اسام کیلئے بیہ دھچکا 'اس سے کم نہ تھا جو صدر ضیاء کی شہادت سے لگا تھا ' کیونکہ اس کے ذریعہ پاکستان پرتین رخاحملہ ہوا تھا۔

ایک اس رخ سے کہ ایک مسلم ملک سے اس کی تاریخ میں پہلی بارا سلامی ضابطہ سیاست کے اس صریح اصول کی خلاف ور زی کروائی گئی کہ دوکسی خاتون کو سربرا ہ حکومت با سربراہ مملکت بنا ناجائز نہیں''۔

اس حملے کا دو سرارخ یہ تھا کہ پاکستان جیسے نظریاتی ملک خدا دا دیرا نتہائی او جھے ہتھئڈ وں سے ایک سیکولر حکومت مسلط کی گئی 'جوملک وملت کے نہ نظریات ومقاصد سے ہم آہنگ تھی 'نہ یمال کے آئین وروایات سے 'عوام کے حقیقی مسائل اور رحجانات کے بجائے اس کی نظریں اپنے غیرملکی د محسنوں''پر لگی ہوئی تھیں ۔

تیرارخ یہ کہ جمادا فغانستان کے نتائج کواس کے ذریعہ بڑی تیزی سے سبوتا ژ
کیا جانے لگا 'حکومت پاکتان کی طرف سے مجاہدین کو بے یارومد دگار چھوڑ دیا گیا 'مغربی
ذرائع ابلاغ کی طرح یماں کے ذرائع ابلاغ نے بھی مجاہدین کی تاریخ ساز سرگر میون کالمیک
آؤٹ کئے رکھا 'جس سے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ جمادا فغانستان کوئی متیجہ
حاصل کئے بغیری قصہ پار ینہ بن چکا ہے 'اس طرح پاکستان اور مجاہدین کے برا درانہ
تعلقات کو خراب کرنے اور پاکستان بلکہ امت مسلمہ کواس جماد کے شمرات سے محروم
کرنے کا اہتمام کیا گیا۔

لیکن سمپری 'اور تمام صبر آزمامشکلات کے باوجود مجاہدین کے پائے استقلال میں فرق آیا 'ندان کے عزائم میں کوئی ہلکا سارخنہ پیدا ہوا 'ان کی جنگی کارروائیوں کاسلسلہ سی وقفہ کے بغیرجاری رہا' چھوٹی چھوٹی فقوحات بھی ہوتی رہیں 'رفتارست ضرور ہوگی' شہید وں اور زخمیوں کی تعدا دبھی بردھتی چلی گئی الیکن وہ جانوں پر کھیل کراپنی پیش قد میوں سے دنیا کے اسلام کو میے پیغام برا بر دیتے رہے کہ:

مانا کہ وفا جرم ہے اس دور ہوس میں ہم اہل وفا جرم سے کرتے ہی رہیں گے!

(حضرت کیفی مرحوم)

## فاتحار غون ہے آخری ملا قات

۱۲۷ دسمبر ۱۹۸۸ء کی تاریخ آئی تو دوحو کة الجمادالاسلامی کے افغان بھائیوں سے اظہار یک جہتی کے طور پر کراچی کے ایک ہوٹل میں اگلے روز دوجماد کانفرنس "منعقد کی۔ (کیونکہ روس کی در ندہ صفت فوجیس "۹ سال پہلے اس تاریخ کو افغانستان میں داخل ہوئی تھیں۔)

اس وقت تک روس کی بیشتر نوجیس افغانستان سے راہ فرار اختیار کر چکی تھیں' باقی ماندہ فوج بھی روس کے اعلان کر دہ پروگرام کے مطابق ۱۵/ فرور کی ۱۹۸۹ء تک گھر واپس جانے کیلئے بے تاب اور راستے کے خوف سے لرزہ براندام تھی'کیونکہ مجاہدین کا چابک ان بھگوڑوں پر بھی بری چا بکدستی سے برس رہاتھا۔

کراچی کیاس کانفرنس میں میری نظریں کسی ایسے مجاہد کی تلاش میں تھیں 'جو ابھی محاذے آیا ہو 'وہاں کے تازہ ترین حالات بتاسکے امید سے بڑھ کر ہوا ہے کہ جیسے ہی عشاء کے وقت میرا بیان ختم ہوا 'کمانڈر زبیرا چانک مسکراتے ہوئے تیزی سے آئے 'ا دب سے سلام کیا 'اور بے افقایار بغلگیر ہوگئے اس غیر متوقع ملا قات سے دل کی جو کیفیت ہوئی بیان نہیں کر سکتا \_\_\_ انہیں اسی وقت مجاہدین کے ایک اورا جماع میں علامہ بنوری ٹاؤن جانا تھا' میری صبح سویرے بنگلہ دیش کے دورے پر روائلی طے شدہ تھی 'اس لئے میں نے میں نے اس اجتماع میں شرکت سے معذرت کرلی تھی ۔

وہ حسب عادت پر سکون اور ہشاش بشاش تھے 'پاکستان کے دلخراش سیاسی

حالات اورا نغانستان میں عالمی سازشوں کاان پر کوئی ہراس نہ تھا 'وہ پہلے ہے زیادہ پرعزم نظر آئے ان کاکمنا تھا کہ دنیا کی ساری طاقیں مل کر پچھ بھی سازش کرلیں 'جب تک ہم میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹے رہنے کا حوصلہ موجود ہے اور شوق شہادت زندہ ہے 'یہ ساری طاقیں مل کر بھی اس جہاد کو نہیں روک سکیں گی اور فتح بالا خر شیادت کے متوالوں کی ہوگی ۔

انہوں نے بتایا کہ ان کے تمام ساتھی جوفتخ ارغون کے بعد سے غزنی گر دیزاور خوست کے محاذ پر جمع کر دیا گیا ہے تاکہ وفوست کے محاذ پر جمع کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں پیش قدمی کی رفتار بڑھائی جائے آلیونکہ غزنی اور گر دیز سے پہلے خوست کو آزا دکرا نا ضروری ہے 'یہ مشکل ترین محاذ ضرور ہے 'لیکن سے فتح ہوجائے تو آگے کا راستہ آسان ہوجائے گا۔

انہوں نے بتایا کہ وہ آئی ہی محاذے کراچی پہنچے ہیں 'صبح کے جمازے ملتان جائیں گے 'اور چند روزگھر گذار کر خوست چلے جائیں گے ' وہاں ایک بڑے حملے کی تیاریاں زوروں پرچھو ڈکر آئے تھے۔

ابھی ان کی بات جاری تھی کہ کسی نے آگر بتایا کہ ساتھی نیچے گاڑی میں ان کے منتظر ہیں۔ بہم ناچارا ٹھ کھڑے ہوئے 'معانقہ کر کے انہیں رخصت کر دیا۔۔ جلدی میں دوست الکرسی''روٹ صنابھی یادنہ رہا۔

## روس کے مقبوضہ مسلم ممالک

کمیونزم اور سوشلزم ' جوانسانی فطرت ' عقل سلیم اور تمام ادیان و مذا بب کے خلاف ایک انتہاء پیندا نہ جابرا نہ نظام ہے ' اس کی بنیاد ہی انکار خدا ' طبقہ واری نفرت وعداوت ' اورانفرادی آزادیوں کا گلاگھو نٹنے پر رکھی گئی ہے ' اس لئے اس نظام کوکمیں بھی برضاور غبت قبول نہیں کیا گیا۔سب سے پہلا سوشلسٹ انقلاب جوروس میں زارشاہی کا شختہ الٹ کر جاماء میں برپاکیا گیا تھا ' وہ خودظلم و درندگی کی ایس لرزہ خیز داستان ہے کہ

اس کے سامنے زار شاہی کی چیرہ دستیاں بھی شرماگئیں ۔ اس وقت ہے لے کرا فغانستان میں فوجیس داخل کرنے تک 'روسی کمیونسٹوں نے جن ممالک اور قوموں کو آراج کیا 'ان میں دھو کہ بازی ' اورا نتاء درجہ کی خونخواری ہی کو سب سے بڑی د حکمت عملی ''کی حیثیت حاصل رہی ۔

روسی کمیونزم نے اسی دوہ تھیاروں سے ایشیاء اور پورپ کے تکھوکھا مربع کلو میٹر پر تھیلے ہوئے ۲۹ مسلم ممالک کو ہڑپ کیا 'جو زرعی اور معدنی وسائل سے مالامال ہونے کے علاوہ 'عالم اسلام کے اعلیٰ درجے کے مردم خیز علاقوں پر مشمل ہیں 'ان میں سے ۵ ممالک '' ماوراء النہ'' (وسط ایشیاء) میں ' ۱۳ تفقاز (کوہ قاف) کے علاقے میں ' اور باقی گیارہ (۱۱) ایشیاء کے دو سرے خطوں اور پورپ میں واقع ہیں ان مقبوضہ ممالک میں 'مسلمانوں کا بیج ماردینے کی سرتو ڑکو ششوں کے باوجود 'مسلمان بحراللہ آئی بھی اکثریت میں ہیں 'اور وہاں سے اسلامی روایات اور مسلم ثقافت کے نشانات کو ہرممکن جبر کے باوجود مثالیات میں جاسکا۔

مگر پچھلے ستربرس سے ان اسلامی خطوں پر جو ظالم رات مسلط ہے اس کی تاریکی میں غاصبوں نے ان کارسم الخط تک بدل ڈالا 'تاکہ ان کارشتہ اپنے شاندا رماضی 'اسلام روایات' اور بقیہ عالم اسلام سے بوری طرح کٹ جائے ۔ایک ایک ملک کے 'نسلی بنیادوں پر 'کئ کئ مکر کے 'ان کے نام بدل ڈالے 'جن کے پرانے نام باتی رہے' سرحدیں ان کی بھی بدل دی گئیں ' ڈاک سمیت ہرفتم کے مواصلاتی را بطے منقطع کر کے اشیں آزاد دنیا ہے اس بری طرح کا ب دیا گیا کہ عالم اسلام کی موجودہ نسل کوان میں سے بہت سول کے ناموں تک کی خبرنہ رہی 'بلکہ ان کا کھوج لگانا بھی آسان نہ رہا۔

زخمی دل کے ساتھ یہاں ان مقبوضہ مسلم ممالک کے نام مخضر تعارف کے ساتھ درج کر تاہوں 'آکہ اگر ہما پنی زندگی میں انہیں آزاد ہو آنہ دکھے سکیں 'اوران کے کام نہ آسکیں تواللہ تعالیٰ کے حضورا شک ندامت ہمانے کے

سه قابل تورېي -

قفقاز کے مسلم ممالک اور ریاستیں

عله حواله مالا

(چیان کے مفتی اعظم شیخ محرحسین نے مجھے زبانی بتایا کہ اب ان دو ملکوں میں مسلمان اقلیت میں رہ گئے ہیں جبکہ روسی قبضے سے پہلے اکثریت میں تھے ۔

اور طاقاتوں کے مقبوضہ مسلم ممالک اور ریاستوں کی اس فہرست کی تیری میں اپنی :اتی معلومات اور طاقاتوں کے علاوہ مندرجہ ذیل مافذ ہے مدد لی گئی ہے۔

(۱) دائرہ معارف اسلامیہ اردو (۲) دائرۃ المعارف - عربی (۳) انسائیکوپیڈیا ''برٹائیکا'' (۳) ماہنامہ چرائ راہ کراچی کا ''سوشلزم نہر'' مورخہ دسمبری ۱۹۱۲ء عثارہ نبرا' جلد نبرا - (۵) درابط العالم الاسلامی'' کا شائع کردہ ''فقشہ عالم اسلام'' مورخہ ذی الحجہ ۱۳۹۲ھ = دسمبر ۱۹۷۱ء مطبوعہ بیروٹ (۱) دنیا کے دیگر جغرافیالی نششے اورایشل سے مطبوعہ بیروٹ (۱) دنیا کے دیگر جغرافیالی نششے اورایشل ۔

ماہ دائرہ معارف اسلامیہ اردو - مادہ ''دارمینی'' س ۲۳۱ تی ۲۳

| کراسنودار <sup>ت</sup> (KRASNODAR)                                     | -11     |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| کوہ قاف ) کے ممالک کی مجموعی آبادی ایک کروڑ 'اور مسلم سے آبادی ۱۲ فیصد | قفقاز ( |
| ·                                                                      | -4      |

|            |           | _                           | کے مسلم ممالک  | وسطالشياء.     |
|------------|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|
| مسلم آبادی | کل آبادی  | دیگر مشهورشر                | دارا لحكومت    | ſŧ             |
| ۸۸فیصد     | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | سمرقند 'بخارا 'فرغانه' ترمذ | تاشقند         | ۱۴- ازبکشان    |
| ۸ وفیصد    | ۳'۰۰۰'۰۰۰ |                             | د <u>وش</u> ني | ۵۱- تأجکشان    |
| ٩٠فيصد     | r''       | 3/                          | عشق آباد       | ١٦- تركمانستان |
| ۹۸ فیصد    | 9''       |                             | الماآ          | ١٧- قراتستان   |
| اوفيصد     | r`a       |                             | (Frunze)زوز    | ۱۸- قرغیز ستان |
|            |           |                             |                | Kirghizia      |

### دو سرے مسلم ممالک

| ar          | (ملک اور دارا لحکومت | استراخان | 19- استراخان  |
|-------------|----------------------|----------|---------------|
| ۳۱۹٬۲۷۸ فصد | کانام ایک ہے)        | اور نبرگ | ۲۰ ـ اور نیرگ |

سله برنانيكا ص ١١١ ق ١٠ وص ٩٨٢ ق ١-

عه آبادی کے اعدادہ شار بیاں اور آگے بھی اس فرست میں اس ''نقشہ عالم اسلام'' سے مانوز بیں' جو مشہورعالمی اسلامی تنظیم ''رابطہ العالم الاسلامی'' نے ۱۹۷۳ء میں بیروت سے شائع کیا تھا' جس ملک کے اعدادہ شار کمی اور ماخذ ہے گئے گئے' وہاں اس کا حوالہ حاشیہ پر درق کردیا گیا ہے۔

ہے۔ علام استراخان کی آبادی کے سے اعدادو شار دائرۃ المعارف۔ عربی (س ۲۸۸ ن ۲) نے ۱۸۱۷ ع کی مردم شاری کے مطابق دیتے ہیں، آزہ اعدادہ شار بقینا بہت زیادہ ہوں گے، چنانچہ دائرہ معارف اسلامیہ۔ اردو (س ۸۷۵ ن ۲) نے صرف اس کے دارالحکومت ہی کی کل آبادی ۱۹۲۹ء کی مردم شاری کے مطابق ۲۵۲ ۲۵۳ میان کی ہے۔

عد وائزة المعارف - عربي ص ١٢٨ ج مسلمانول كي تعداد الك ورج سي بـ

٢١- با شقربيه (ماشكيريا) اوفا وافصد ۵ افیصد ۲۲ آثاريه (تأريا) قازان r'a.... ۸۸فیسد P'---'---۲۳ ـ ا د مرتا (ا دمورت ) ۵۵فیصد ۷۵۰٬۰۰۰ س ۲ - ماريه (ماري) ۲۵- مردووس ۲۵ فیصد (مورووف) ٠ افيصد 1' .... ۲۶ يوواش (جوفاش) (Chuvash) ۵۳فیصد (پورپ میں '' پوکرائن'' ہے ملاہوا ہے) ۵٬۰۵۰٬۰۰۰ ٢٥- كريميا (القريم)

ان ہے ۲ مسلم ممالک اور ریاستوں کو تو روسی دوسوویت یونین "کا حصہ بنالیا گیا'
ان کے علاوہ یورپ میں ۲ مسلم ملک اور ہیں 'ایک دوالبانیا" دو سرا بو سنیا و ہرزیگوویٹا'
مسلمان ان میں بھی اب تک اکثریت میں ہیں 'اور چار سوسال سے زیادہ عرصے تک وہاں
مسلمان ان میں بھی اب بنگ بلقان (۱۳-۱۹۱۲ء) کے بعد بید دونوں ملک خلافت عثانیہ کے
مکران رہ چکے ہیں 'جنگ بلقان (۱۳-۱۹۱۲ء) کے بعد بید دونوں ملک خلافت عثانیہ کے
ہاتھ سے نکل گئے 'اور نئی غیرمسلم حکومتوں کی ناا بلی اور ناانصافیوں کے باعث عرصہ دراز
تک سیاسی اور معاشی بدحالی کا شکار رہے 'جس کے نتیج میں یہاں رفتہ رفتہ کمیونزم کے
اثرات آئے 'پھردو سری جنگ عظیم کے اختتام پر ۵ ما ۱۹ میں ان پر بھی روس کی مددسے
میونٹ پارٹی کا خونیں اقتدار مسلط ہو گیا' آئین بھی بنیادی طور پر روس سے لیا گیا'اور
لرزہ خیز مظالم کی جس خونخوار چکی میں روس کے دیگر مقبوضہ ممالک پس رہے تھے 'ان کا
لرزہ خیز مظالم کی جس خونخوار چکی میں روس کے دیگر مقبوضہ ممالک پس رہے تھے 'ان کا

البانیہ میں مسلم آبادی ستر (۷۰) فیصد اور دارالحکومت دو تیران " Tirane مسلم آبادی ستر (۷۰) فیصد اور دارالحکومت مسلم آبادی ستر کھا 'پھر ہے۔ ۱۹۶۰ء تک اسے میمال کے کمیونٹ محکرانوں نے روس کاحلیف بنائے رکھا 'پھر اس سے رشتہ تو ڈکر ۱۹۶۳ء سے ۱۹۷۰ء میں سے رابستہ کئے رکھا '۸ ۱۹۶۰ء میں

مله انمائيكوييذيا برنانيكا س ١٠١٨ وص ١٠١٩ ن ٢٨

اے نے آئین کے تحت دوپیلیز سوشلٹ ری پلک" قرار دے دیا گیا' حکمرانی کمیونٹ يار ثي بي کي ربي \_ -

بوسنیا و ہرزیگووینایر ۵ ۴۱۹۰میں مارشل ٹیٹونے جوکٹرکمیونٹ تھا'قضہ جماکر ا ہے '' یوگوسلاویہ فیڈرل ری پلک'' کاحصہ بنادیا۔یہ ''ری پلک''کمیونٹ یارٹی کے تحت مندرجه ذیل جمهوریاوُل پرمشمل تھی (۱) بوسنیاو ہرزیگووینا (۲) سرپیا (۳) کروشیا (۴)سلوویینیا (۵) ماؤنی نگرو (۱)مقدونیه \_\_\_ مارشل نیژان چهر کی چهرجمهوریاؤں ے مجموعے ددیو گوسلاویہ "کا ذکٹیٹر قرار پایا ۴ وربعد میں دد غیرجانبدار تحریک "کا بانی بنا۔ بو نتا و ہرزیگو و پنامیں ۱۹۵۳ء کی مردم شاری کے مطابق آبادی کا تناسب به تھا۔

۱- مسلمان ۲۶۱ به فیصد

۲- سرب ۱۹۵ تفصد (به آرتھو ڈکس میسائی فرقے تعلق رکھتے ہیں ' اورکراؤٹس کے مذہبیاورنسلی دشمن ہیں۔)

٣- کراؤٹ ۱۶۴ فیصد - (پیرومن کیتھولک میسائی فرقے کے ہیں۔) باقی دو سری قومیّته ل کےافرا دیتھے۔

اس ملک کا دارالحکومت <sup>در</sup> سراجیوو" ( سرانیوو ) Sarajevo اور دیگر <sup>مشهور</sup> شهر 'مِهاچ ' تراونک 'موستر 'وتزله ہیں۔

Britannica, Page:215.214 Vol:13, 15th Edition- QL

عله اس میں وہ مسلمان شامل ہیں جن کو ۱۹۵۳ء کی مردم شاری میں " بغیرقومیت" کے ورج کیا گیا تھا' اور وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو خود کو نسلی طور پر تو سرب' یا کراؤٹ کہتے ہیں' کیکن دین و ند بب کی بنیاد بر مسلمان ہیں۔

عله دائره معارف اسلامیه - اردو ماده "بوش" ش ۱۸ ق ۵- یمال سی وضاحت ضوری ب ک اس مردم شاری میں ۲ء ۱۰ فصد لوگ '' بغیرقومیت'' کے درن بین کی بھی تقریبا ہے۔ کے سب ملمان میں' اور خود کو نہ سرب قومیت کے کھاتے میں والے کیلئے تیار میں نہ کراؤٹ قومیت کے خانے میں ' یہ الگ یوومسلم قومیت'' کے قائل میں آگر نیز کی حکومت نہ ب کی بنیاد پر کسی قومیت کو شلیم نہ کرتی تھی: للذا مردم شاری میں آئیں '' بغیر قومیت'' کے خانے میں ورخ کیا گیا۔ اگرچہ بعد میں ''مسلم قومیت'' کا مشقل وجور شلیم کرایا گیا۔

خلاصہ بیر کہ خاصی تلاش وجتبو سے مجھے مذکورہ بالاکل ۲۹مسلم ممالک اور ریاستوں کا سراغ ملاہے 'جوروس کمیونزم کے ننگ و تاریک پنجرے میں قید ہیں ۔ممکن ہے مزید تلاش ہے ایسے پچھا ورممالک یاریاستیں دریافت ہوجائیں ۔

ان تمام ملکوں اور ریاستوں میں کمیونزم کو قدم قدم پر شدید مزاحمت کاسامنا کر ناپڑا 'جماں کے مسلم حکمرانوں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ' وہاں کے عوام ' علاء حق کی قیادت میں اس سے برسوں بر سرپیکار رہے ' میں وجہ ہے کہ روس کے خونخوار ریچھ کوا فغانستان تک بہنچے میں ١٢ سال کاعرصہ لگا 'اور جب وہ یماں پہنچا تو بوڑھا ہوچکا قیا۔

یہ سارے علاقے صدیوں اسلامی علوم وثقافت کے گہوارے 'اور عظمت اسلام کاعنوان رہ چکے ہیں 'خصوصاً وسطالیٹیا (ماوراءالنهر) کاخطہ زمین تواندلس سے بھی بڑھ چڑھ کر صدیوں اسلامی علوم وفنون کا مرکز رہاہے ،لیکن سے بھی آزا دونیا ہے اس بری طرح کا ب دیا گیا تھا کہ اندلس کے برعکس اسے عمگساری کیلئے کوئی سے کہنے والا بھی میسر نہ آیا کہ

پھر تیرے حیوں کو ضرورت ہے جنا کی؟ باتی ہے ابھی رنگ مرے خون جگر میں!

#### ماوراءالنهر كاعلاقيه

'' ماوراء النه'' عربی لفظ ہے 'جس کے معنی ہیں ''' دریا کے اس پار''' دریا النمر) سے مراد'' دریا کے اس پار'' کے اس پار'' دریا کے مراد'' دریائے مراد'' دریائے آمو'' ہے جس کا قدیم نام'' جنوب میں افغانستان 'اور روس کی ہتھیائی ہوئی مسلم ریاستوں ہے الگ کرتاہے ' دریا کے جنوب میں افغانستان 'اور شمانستان 'اور شمانستان ہیں 'اور شمانستان ہیں 'اور انہ کا میں دریا کے اس پار'' والے ممالک تا جکتان 'ا زبستان 'اور شرکمانستان ہیں 'اور انہی کے پیچھے شمال میں قراقستان 'اور قرغیزستان ہیں ۔ یہ پانچوں ممالک جو وسطالشیاء میں انہی کے پیچھے شمال میں قراقستان 'اور قرغیزستان ہیں ۔ یہ پانچوں ممالک جو وسطالشیاء میں

واقع ہیں 'روی تسلط سے پہلےان کامجموعہ <sup>دو</sup>مغربی تر کستان ''کہلا ہاتھا۔''

سیساراعلاقہ معدنیات زرعی بیدا وارا ور ٹیکنالوجی سے مالا مال ہونے کے علاوہ '
تاریخ اسلام کی عمدساز شخصیتوں کا وطن رہ چکا ہے 'اس مردم خیز خطے سے جلیل القدر محد ثین و مفسرین ' فقهائے مجتدین ' فابغہ وقت متکلمین ' مایہ ناز مسلم سائنس وان و حکماء '
اور مشہور عالم حکران ' سیاسی رہنما ' فوجی جرنیل اور بابر کت اولیاءاللہ پیدا ہوئے 'جنہوں نے تاریخ عالم پراپنے انمٹ نقوش کندہ کئے ہیں ' علاء ' وہ ماوراءالنم' کی علمی تحقیقی کاوشوں نے تاریخ عالم پراپنے انمٹ نقوش کندہ کئے ہیں ' علاء وہ مدارس آج بھی پوری ونیا میں میں میا میں میں میں میں میں میں ہے۔

ہر علم وفن اور ہرمیدان زندگی میں یمال کی مشہور عالم شخصیات کی فہرست اتن طویل ہے کہ اس کیلئے ایک مستقل ضخیم کتاب کی وسعت در کارہے 'تاہم یر اِس کی شخصیات کا پچھاندا زہان مثالوں ہے ہوگا۔

ا - حفزت عبدالله بن مبارک ﷺ جو حدیث وفقہ کے مشہورا مام مجہتد ہیں 'ان کاوطن ہونے کا شرف تر کمانستان کے مشہور شہروم مرو''کو حاصل ہوا۔

۲ مام مسلم ﷺ کے استاذ «دمجمہ بن عبداللہ بن قبزا ذ ، بھی در مرو ، بی کے ماہیہ ناز فرزند ہیں ۔

۳-امام بخاری ﷺ جو قرآن کریم کے بعد 'اسلام کی صحیح ترین کتاب دوسیح البخاری'' کے مولف ہیں 'ا زبکستان کے شہر بخارا کے فرزند جلیل ہیں 'ا زبکستان ہی میں شہر ددسمرقند'' کے پاس ایک قصبے دوخر ننگ' میں آپ کا مزار ہے۔

۳ - ا مام ترمذی ﷺ جواحاویث کے مشہور عالم مجموعے <sup>دو</sup> جامع الترمذی '' کے

<sup>40</sup> جبکہ ''مشرقی ٹرکستان'' جس کا نام ''تکیانگ'' رکھدیا گیا ہے' کیونٹ چین کے تبنے میں ہے' اس کے قدیم مشہور شر ''کاشغر'' اور ''فتن'' ہیں اور دارالحکومت ''دارو کچی''۔ اب سے چین کا سب سے برا صوبہ شار ہوتا ہے' بلکہ کما جاتا ہے کہ سے دنیا کا سب سے برا صوبہ ہے۔ یماں کی بھاری اکثریت' جو دراصل ترکی نسل سے تعلق رکھتی ہے' مسلمان ہے۔ اسے بھی شار کیا جائے' تو کمونٹ اقتدار کا شکار ہونے والے مسلم ممالک کی تعداد تمیں (۳۰) ہوجاتی ہے۔

مولف ہیں 'ان کاوطن از بکتان کاشر'' ترز'' تھا'یہ شر'' آمو دریا''کے شالی کنارے پر افغانستان کے دوران افغانستان کے بالکل قریب ہے' صرف دریا بچ میں حائل ہے۔جمادا فغانستان کے دوران روسی افواج نے اے اپنی رسد و کمک اورا فغانستان پر فضائی حملوں کابہت بڑا مرکز بنایا ہوا تھا۔

ما بواللیث سمرقتدی 'صدرالشهید'علامه مرغینانی (صاحب بدایه) 'اورعلامه مرغینانی (صاحب بدایه) 'اورعلامه سکای (صاحب بدائع الصنائع) جیسے باریک بین حفی فقهاء کرام اسی خاک دوا زبستان'' سے المجھے تھے۔

۲۔ شیخ ابومنصور ماتریدی ﷺ جوعلم کلام کے مشہورا مام ہیں ان کاوطن بھی دوسر قد " تھا 'وہیں ان کامزار ہے ۔

ے۔حضرت خواجہ بہاءالدین 'دنقش بند'' جوتصوف کے 'دسلسلہ نقشبند ہی'' کے بانیا ورمشہور ولیاللّہ ہیں 'وہاس سرزمین' سمرقند''کونصیب ہوئے۔

ہ۔''ابونصرفارا بی''اور ''ابن سینا''جیسے حکماء وفلاسفہ 'اور ''الغ بیگ''جیسے ما ہرین فن''ھیئت'' و'' فلکیات''بھی اسی سرزمین سے اٹھے تھے اور دنیائے علم وفن پر جھاگئے تھے ۔

یماں مسلمانوں کے دورا نحطاط میں بھی 'کمیونسٹوں کے قبضے سے پہلے 'کوئی شہر اور قصبہ دینی درسگاہ سے خالی نہ تھا' صرف بخارامیں آٹھ سے مدارس تھے جن میں تقریباً چالیس ہزار طلبہ دینی تعلیم مفت حاصل کر رہے تھے 'میں وجہ ہے کہ اسلام کومٹا دینے کی ہر ممکن روسی کوشش کے باوجو دوہاں کی جوصورت حال اب سامنے آئی ہے' یہ ہے کہ

> ہوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے

# يهال مسلمانول پر کيابتي؟

روسی کمیونسٹ ان تمام علاقول پر بھیڑیئے بن کر ٹوٹ پڑے تھے 'اور ۱۹۲۰ء

میں دو خیوا ''اور دو بخارا '' پر بھی قابض ہوگئے 'قرآن کریم کی طباعت واشاعت اور دینی تعلیم ممنوع قرار دے دی گئی 'ان تمام مسلم ممالک کارسم الخط جو فارس 'عربی تھا 'اس پر پابندی لگاکر روسی رسم الخط مسلط کر دیا گیا تاکہ مسلمان اپنے ماضی سے اور موجودہ عالم اسلام سے علمی طور پر بھی بالکل کٹ کررہ جائیں 'جس مسلمانوں کو دواللہ''کانام لیتے دیکھا گیا 'انہیں سب سے بڑا مجرم''(روحانی''قرار دے کر حکماحقوق شہریت سے محروم کر دیا گیا 'گیا انہیں سب سے بڑا مجرم 'دروحانی''قرار دے کر حکماحقوق شہریت سے محروم کر دیا گیا 'قیرا دمیس جج پر پابندی لگادی گئی ۔ مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کیلئے یماں بھاری تعداد میں روسیوں کو لاکر آباد کیا گیا ۔ مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کیلئے کمزورا یمان والوں کے ضمیر خریدے گئے ۔ بیشتر مساجدا ور مدرسوں کو منہدم 'یا کلبوں 'اگو داموں 'اصطبلوں ' میمیر خریدے گئے ۔ بیشتر مساجدا ور مدرسوں کو منہدم 'یا کلبوں 'اگو داموں 'اصطبلوں ' میمیر خریدے گئے ۔ بیشتر مساجدا ور مدرسوں کو منہدم 'یا کلبوں 'اگو داموں 'اصطبلوں ' میمیر خریدے گئے ۔ بیشتر مساجدا ور مدرسوں گا دیئے گئے 'ان میں نماز پڑھنے والوں پر بھی میں از انہیں بند کر دی گئیں 'ان پر بھاری نیکس نگا دیئے گئے 'ان میں نماز پڑھنے والوں پر بھی میں از انہیں بند کر دی گئیں 'ان پر بھاری نیکس نگا دیئے گئے 'ان میں نماز پڑھنے والوں پر بھی میں از انہیں بند کر دی گئیں ان پر بھاری نیکس 'نگا یا گیا ۔

جو باہمت مسلمان نیکس دے کر بھی معجد آتے رہے انہیں ''سرمامیہ دار'' قرار دے کر طرح طرح کی سزائیں دی گئیں 'پھروہ یا توشہید کر دیئے گئے 'یاسا ئیریا کے برفیلے جہنم میں 'جمال درجہ حرارت چالیس منفی سینٹی گریڈ تک گرجاتا ہے 'اس طرح جلاوطن کر دیئے گئے کہ ان کے اہل خانہ کو بھی معلوم نہ ہوسکا کہ ان کا کیا ہوا؟ \_\_\_ ان قیامت خیز حالات میں گئی چنی باقی ماندہ مساجد کاحال بھی اس کے سواکیا ہوتا کہ

#### دومبحدین مرشیه خوان بین که نمازی نه رہے"

جب روسی بلغار ہوئی تو یمال کے علائے حق نے بیہ طے کر لیاتھا کہ وہ مسلمانوں کواس حالت میں چھو ڈکر کمیں جانے کے بجائے آخر دم تک یمیں کفر کامقابلہ کریں گے ، ہزاروں مجاہدین نے ان اولوالعزم علائے ربانی کی قیادت میں بہا ڈوں میں مورچہ زن ہوکر بارہ سال سے زیادہ عرصہ تک 'اپنی چھاپہ مار کارروائیوں سے کمیونسٹوں کا ناک میں دم کئے رکھا 'ان مجاہدین کا جاسوسی نظام بھی عرصہ درا زتک کام کر تار ہا'جیسے ہی پیتہ چلاا کہ آج فلاں شہریا قصبے میں مسلمانوں پر شب خون مارا جائے گا'یا قیدی علائے کرام کو ہر سر

عام قتل کیا جائے گا' میہ وہاں بجلی جگر دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے 'اور بہت سوں کو جہنم رسید کر ڈالتے ۔

لیکن سوشلسٹ حکومت نے رفتہ رفتہ ہرعلاقے میں علائے سوکی ایک بڑی گھیپ تیار کرلی تھی 'جو کمیونسٹوں کو دو نجات دہندہ'' ثابت کرنے کیلئے زمین و آسمان کے قلابے ملاتے 'مسلمانوں کونت نئے فروعی مسائل میں الجھاکر آپس میں لڑواتے 'اور علاء حق کے خلاف دھواں دھارتقریریں کرتے ۔

نی نسل کو طرح طرح کے سبز باغ دکھاکر دین اور علاء دین سے بیزار کیا گیا' علائے حق پر لرزہ خیز مظالم ڈھائے گئے 'جو علائے ربانی ان مظالم کا شکار ہوئے ان کی تعدا د ، ۱۹۳ء تک بچاس ہزار کو پہنچ چکی تھی ۔

عوام میں سے بے شار لوگ اپنی جان اور ایمان بچاکر افغانستان 'ایران ' ہندوستان 'اور سعو دی عرب وغیرہ کو ہجرت کرنے پر مجبور ہوگئے ۔ میں نے بھی ایسے کی مها جرین اوران کے بیٹوں اور پوتوں سے ملاقات کی 'اور خودان کی زبانی ان کی بیٹاستی ہے ۔۔۔ دارالعلوم کراچی میں بھی ان کی بڑی تعدا دزیر تعلیم ہے ۔

#### ایک مها جر کی بیتا

ایک سید زادے جناب اعظم ہاشی 'جوکراچی یو نیورٹی میں غالبًا ستاذ تھے 'بھی کمی ہمارے والد ماجد حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب بھی نے باس آیاکرتے 'اور ہم سے بھی محبت سے ملتے تھے 'میری ان سے آخری ملا قات تقریباً ۱۹۷۲ء میں ہوئی تھی ' جبکہ ان کی عمر ساٹھ کے لگ بھگ تھی ۔ یہ اندجان (ازبکستان) کے ایک مشہور علمی فاندان کے چشم وجراغ تھے ۔

۱۹۳۱ء میں جب ان کی عمر صرف سولہ سال تھی 'اور خاندان کے مرد تقریباً سب کے سب کمیونسٹوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے تھے 'انہیں اپنی ہیوہ والدہ کے اصرار پر را توں رات ہجرت کرنی پڑی ۔کمیونسٹ ان کے خون کے پیا سے تھے 'اور والدہ کو بھی ''روحانی'' قرار دے کر تمام حقوق شریت ہے محروم کیا جاچکا تھا' عالمہ فا ضلہ مال کی مامتا نے مجبور ہوکراس لخت جگر کو ہمیشہ کیلئے میہ کمہ کر و داع کر دیا تھا کہ

> دوبیٹا! تم میرے بڑھاپے کاسارا اورامیدوں کا مرکز ہو مگر جیسا کہ دیکھ رہے ہو متم وطن عزیز میں رہ کرایک مسلمان کی حثیت میں میری خدمت نہیں کر کتے امیں تمہیں دین والیمان کی خاطر کسی آزا دملک میں چلے جانے کا حکم دیتی ہوں۔''

اس رات لالٹین کی دھیمی روشنی میں انہوں نے اپنے سوئے ہوئے بے خبر چھوٹے بمن بھائیوں کا آخری دیدار کیا' بیوہ ماں انہیں ضروری نصیحتیں کرتی ہوئی گھریلو باغیچے کے کنارے تک آئیں ۴ور آخری بارپیار کرکے رخصت کر دیا۔

یہ چند ہی قدم چلے تھے کہ پیچھے سے پھر گرنے کی آوا نہ آئی 'مڑ کر دیکھا تو مال بے ہوش پڑی تھیں 'سخت پریشانی کے عالم میں بیٹے نے پانی کے چھیٹے دیکران کو آوا ذدی۔ آوا ذدی۔

ہوش میں آتے ہی مال نے تلملاکر پوچھاد دبیا اہم واپس کیوں آگئے؟ خدا کیلئے اپنی منزل کھوٹی نہ کرو 'فور اُروا نہ ہوجاؤ''

ماں کو چار پائی تک پہنچا کریہ بیتیم بہتی آٹھوں لر زتے دل اور ہوجھل قدموں کے ساتھ نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔

مینوں اس دو ماوراء النه' کے شہروں دو خوقنہ 'اور بخارا وسمرفتہ' وغیرہ میں ذرے سمع ' دربدر پھرتے رہے 'لیکن سے سرزمین اپنی و سعتوں کے باوجود مسلمانوں پر تنگ ہوچکی تھی ' بالاخر کسی نے کسی طرح ' دربائے آمو' پارکیا' اور ہجرت کر کے افغانستان اور وہاں سے ہندوستان آئے ' پھر پاکستان بن جانے کے بعد کرا چی آگر مقیم ہوگئے ۔۔۔ پھر عمر بھر ہزار جتن کئے گرنہ ماں اور بسن بھائیوں کو دیکھ سکے ' نہ یہ معلوم ہوسکا کہ وہ زندہ بھی ہیں یاشہید کر دیئے گئے ؟کیونکہ سوویت یونین کے تمام مقبوضہ ممالک ہور یا سیا تھا کہ اندر کی

آوا زباہر اور باہر کی اندر نہیں آسکتی تھی 'ڈاک اور مواصلات کے سارے را بطے مستقل طور پر ختم کر دیئے گئے تھے -

> ي علم، يه حكمت، يه تدبر، يه حكومت پيتے بيں لهو، ديتے بيں تعليم مساوات

افغانستان پہنچنے سے پہلے اس سفر ہجرت میں خودان پر کیا کیا قیامتیں گذرگئیں '
اور وہال کے شہروں میں دربدر پھرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں اور علمائے کرام پر کیسے
کسے لرزہ خیز مظالم کا مشاہدہ کیا ' یہ سب پچھانہوں نے اپنی چونکا دینے والی مخضر کتاب
دوسمرقتہ و بخاراکی خونیں سرگذشت '' میں بیان کر دیا ہے ۔ یہ کتاب ۱۹۷ء میں دو مکتبہ
ار دو ذائجسٹ ''من آباد لاہور سے شائع ہوئی تھی اس وقت بھی میرے سامنے ہے۔

ان ریاستوں کی ماضی قریب کی تاریخ کا مطالعہ ہمیں خاص طور سے کر ناچاہئے '
اس سے معلوم ہوگا کہ دشمن مسلمانوں کی کن کن کمزوریوں سے فائدہ اٹھاکراورکن کن حللہ سازیوں سے انہیں تاہ کرنے میں کامیاب ہوا 'اور نوبت یہاں تک پینچی کہ وہاں کی فضائیں جو صدیوں سے پانچوں وقت ازان کی دلکش صداؤں سے گونجاکرتی تھیں 'ان پر مسب خاموشی چھاگئی 'جوعلاقے صدیوں اسلام کے نور سے نہ صرف جھمگاتے رہے 'بلکہ ان کی ضاء پاش کرنیں دنیا کے اسلام کو منور کرتی رہیں 'ان پر مصائب و آلام کی وہ تاریک رات مسلط ہوگئی جس کی سحر کا نظار کرتے کرتے وہاں کی کی نسلیں دنیا سے رخصت ہوچکی ہیں۔

لیکن آفریں ہے وہاں کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کے ایمان را تخ پر 'کہ کفرو طلم کے ان اند صیار ول میں بھی انہوں نے ایمان کی شمع ایک لمحے کیلئے بچھنے نہیں دی 'وہ نمازیں چھپ چھپ کر پابندی سے گھروں میں پڑھتے اور بچوں کو سکھلاتے رہے 'قرآن کریم کے جو نسخے انہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر کسی طرح بچالئے تھے 'وہ عمر بھران کاسب r • y

سے براقیمتی سرمایہ رہے 'سترسال کے اس طویل عرصے میں ان کے اوراق کتنے ہی ہوسیدہ کیوں نہ ہوگئے 'گر ان کی تلاوت اور تعلیم کاسلسلہ گھر وں میں چھپ چھپ کر جاری رہا۔ حدیث وفقہ اوراسلامی علوم وفنون کی جو کتابیں انہوں نے 'سی طرح بچالی تھیں 'ان کی بھی اپنی جان کی طرح حفاظت کی \_\_\_ جو علائے کرام کسی طرح زندہ نچ گئے تھے 'انہوں نے دینی علوم کی تدریس کاسلسلہ راتوں کو خفیہ طور پر جاری رکھا۔ غرض دین وایمان کی اس بیش بہا پونچی کو' رخصت ہونے والی ہرنسل 'آنے والی نسل کے ہاتھوں میں تھاتی 'اور دلوں میں آثارتی رہی ۔ \_\_ نتیجہ سے ہے کہ الجمد لللہ وہاں مسلمانوں کی آج بھی بھاری اکثریت ہے 'علائے کرام بھی موجود ہیں 'مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نماز' روزہ اور اسلامی شعائر کی پابند ہے \_\_

جرت میں ڈال دینے والے بیا یمان افرو زحالات مجھے از بکتان 'آج تان 'آج تان 'آور قرغیز بہ کے ائمہ مساجد کے اس وفد سے معلوم ہوئے جو حال ہی میں دار العلوم کراچی آیا تھا۔ "جن آلام ومصائب کا سامنا وسط ایشیاء کے مسلمانوں کو کرنا پڑا 'اور جس طرح کی قربانیاں دے کر یماں کے مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کی 'روس کے دیگر مقبوضہ ممالک کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی مسلمان آج تک ان حالات کا مقابلہ کررہے ہیں۔ "اور دنیا کواپنے عزم راسخ سے بتلارہے ہیں کہ

مٹ نہیں سکتا ہمجی مرد مسلمان کہ ہے اس کی اذانوں سے فاش سرکلیم و خلیل

ے 1991 ء میں کھر 1997ء میں تاہیز: علائے کرام کے ایک وفد میں ازبکتان کے دورے پر گیا تو کمیونسٹوں کے مظالم' اور اسلام کا نتج ماردینے کی روتی کوششوں کی جو تفصیلات معلوم ہوئیں : ان سب کو بیان کرنے کیلئے تو ایک منتقل کتاب کی وسعت چاہئے۔

الله بعد میں آن ممالک کے مسلمانوں کو جماد افغانستان کے نتیج میں جب باہر کی دنیا میں آئے جانے کے کچھ مواقع طے اور ان سے ملاقاتیں ہوئیں تو جو کچھ کتابوں میں پڑھا تھا' اس سے کمیں زیادہ روکٹنے کھڑے کردینے والے حالات سامنے آئے۔

#### روسی کمیونسٹول کا<sup>دو</sup> طریقه وار دات<sup>،</sup>

وسطایشیای مسلم ریاستوں اورا فغانستان میں روسیوں کا<sup>دو</sup> طریقه وار دات<sup>، ب</sup>یپ تھا کہ انہوں نے اپنی دو فاتحانہ '' کارروائیوں کو عمومآتین مرحلوں میں ترتیب وارانجام دیا: ا \_\_\_\_ ایسلے مرحلے میں انہوں نے غریب اور مفلوک الحال عوام کی حقیقی مشکلات ومصائب کاروناروکر سوشلز ما ورکمیونز م کی دو غریب پروری ، کاسنر باغ دکھایا ا ورباور کرایا که جم کارخانوں کا مالک مز دوروں کو اور زمینوں کا مالک کاشتکاروں کو بنانا چاہتے ہیں 'ہارا مقصد یہ ہے کہ مفلس عوام کے مصائب دور کئے جائیں ' تعلیم عام کی جائے 'عوررتوں کے ''حقوق کی حفاظت''اور قوموں کی ''خود مخاری کی حمایت'' کی جائے ۔ہمیں دین وند ہب سے کوئی دشنی نہیں ' صرف سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کو مٹانا چاہتے ہیں ۔اس مرحلے میں انہوں نے مارکسی سوشلزم کواسلامی عدل وانصاف اور خلافت راشدہ سے مشابہت کے رنگ میں پیش کیا 'اوربید دھوکہ دینے کی منظم کوشش کی کہ سوشلزم اسلام کے عین مطابق ہے۔اس منافقانہ مسلسل کارروائی سے انہوں نے سادہ لوح غریب عوام کی ہدر دیاں حاصل کر کے 'معاشرے اور میدان سیاست میں اپنی طاقت بنائی اور کسی حد تک دیندارا ور تعلیم یافته طبقه کوبھی دام فریب میں پھانس لیا۔ اس مرحلے میں وہ لینن کے بتائے ہوئے اس گریرعمل کرتے رہے کہ دومشرق میں مذہب کے دروا زے ہے آؤ"۔

۲ \_\_\_\_\_ دو سرے مرحلے میں انہوں نے مسلم ریاستوں کے تعلیمی ا داروں '
سیاسی و پنیم سیاسی تنظیموں 'ا خبارات ور سائل ' فلموں 'ا دبی الجیمنوں اور شاعروں میں اپنے '
تربیت یافتہ مبلغین کو گھساکر اہم عهدوں پر فائز کرا دیا ' یہ تعلیمی ا داروں سے طلبہ کو 'اور
زرائع ابلاغ سے عوام کو بھی سوشلزم اور کمیونزم کا نام لے کر 'اور بھی نام لئے بغیراس کی
تبلیج کرتے رہے 'اور نوجوا نوں کی خاصی تعدا دکو ذہنی طور پر کمیونسٹ بناتے رہے ۔

ڈراموں 'نظموں 'افسانوں 'اخباری کالموں اور تقریروں کے ذریعہ بوری قوم کی زہن سازی کی گئی 'اس مقصد کیلئے مقامی حکمرانوں سے راہ ورسم بڑھاکرا پنے لئے زیادہ ے زیادہ مواقع حاصل کئے گئے ' ثقافتی پر وگراموں کے نام پر نئی نسل کو عریانی اور فحاشی پر لگیا 'جمہوریت کے نام پر عوام کو بے را ہ روی ' ب لگام آزادی اور قانون شکنی پر مائل کیا ' روسی رقاصائیں آنے لگیں اخلاقی قدروں اور تہذیبی روایات کاندا ق اڑایا جانے لگا اور اشیں دورجعت پہندی' کانام دے دیا گیا۔

دواقصادی ایداد "کے نام پر مقامی حکرانوں اور پالیسی سازافسروں کولاے تللے کرائے گئے اور در فاعی معاہدوں "کے نام پران حکرانوں کو بے وقوف بناکرا پناتا بع فرمان بنالیا 'جب وہ اقتصادی اور وفاعی میدانوں اور سائنس وٹیکنالوجی میں خود کفالت کی راہ پر گامزن ہونے کے بجائے 'اس غیر ملکی ایدا دیرانحصار کے عادی ہوگئے توان سے قومی مقاصد 'عوامی امنگوں 'اور ملکی ضرور توں کے خلاف فیصلے کرائے گئے اور دو سری طرف مقاصد 'عوامی امنگوں 'اور ملکی ضرور توں کے خلاف فیصلے کرائے گئے اور دو سری طرف سے رجمل کے طور پرسیاسی لیڈروں اور عوام کو حکومت کے خلاف اکسایا گیا 'حکران اپنے عوام سے کٹتے اور احت بی کمز ور ہوتے ہلے گئے۔

ساتھ ساتھ اسلامی عقائد اور دینی شعائر پر رکیک زبان درا زیاں ہونے لگیں' علائے حق کاکھل کر نداق اڑا یاجانے لگاعلاء سوء کوان کے مقابلے میں شد دی گئی'اور طرح طرح کے ہتھکنڈوں سے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔

ماضی کے مسلم حکمرانوں کی رنگ رلیوں کے بعض سچے 'اور بہت ہے من گڑت قصے سنا سناکر عوام کوان کے ماضی اور دنی رہنماؤں ہے بے زار کیا گیا 'اورانہیں آپس میں کہیں فرقہ واریت کی بنیاد پر اور کہیں نسانی 'علاقائی یانسلی عصبیتوں کی بنیاد پر طرح طرح سے لڑواکر ملک کوبری طرح کمزور کر دیا گیا۔

سے تیرے مرطے میں جب دیکھا کہ اندر کامیدان ان کی فوجوں کیلئے ہموار ہوگیا ہے اور کسی بردی مزاحمت کا خطرہ نہیں توان کے نمینک اور لاؤلشکر سارے وعدوں معاہدوں 'اور دسنر باغوں''کو روندتے ہوئے اس ملک میں داخل ہوگئے اور

وعدول معاہدوں اور سطر ہا ہوں مہ کو روند ہے ہوئے ہیں ملک یں وہ س ہوئے اور سے بور سے بور سے بور سے بور سے بور سے سے پہلے ان نااہل حکمرانوں کا خاتمہ کیاجنس بے وقوف بناکروہ یمال تک پنچے تھے ۔ ملک برا نتائی جاہرو قا ہر دکٹیٹرشپ مسلط کر دی گئی ۔ یہ ڈکٹیٹر عموماً ہی ملک کے وہ ضمیرفروش سیاسی لیڈر ہوتے تھے 'جنہیں اس

مقصد کیلئے پہلے ہے تیار کیاجا آتھا ان کے نام تو وہی مسلمانوں کے سے جو ان کے مسلم آباواجدا دینے رکھے تھے ، لیکن عقیدے کے اعتبار سے جب تک انہوں نے اپناکٹر کیونٹ اور خدا کامکر ہونا ثابت نہ کر دیاانہیں سے عمدہ نہیں دیا گیا ، کارخانوں ، دکانوں اور زمینوں پر سوشلسٹ بیوروکر لیمی قابض ہوگئ اور مفلس عوام اور مز دور کاشکار جنہیں سنر باغ دکھاکر سے خونی نائک رچایا گیا تھامنہ تکتے رہے گئے ان کاا فلاس بردھتا گیا اب بسا او قات سوکھی روٹیوں کو بھی ترسنے لگے ، نہ بھی آزادی ، تنظیم سازی ، سیاس آزادی ، اور یشنے کی آزادی کا خاتمہ کر دیا گیا۔

جس مجد یا مدرسے سے سوشلزم یا س کی ذکیٹرشپ کے خلاف آوا زاشخے کا اندیشہ ہوااس پربلڈ و زر چلا دیے گئے 'جو ذرا بولاا سے بمیشہ کیلئے غائب کر دیا گیا 'اور ساری وہ داستانیں و ہرائی گئیں جن کی دہشت آج بھی ترفہ 'فرغانہ ' بخارا اور سمرقند کے کو چے کو چے برچھائی ہوئی ہے۔

اس کے آب لالہ گول کی خون دہقال سے کشید تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے ماگلی ہوئی دینے والا کون ہے؟ مرد غریب و بے نوا

#### افغانستان میں دو تبیرے مرحلے '' کاحشر

روسیوں نے وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں کو تاراج کرنے کے فور أبعد بی افغانستان میں بھی اپنی دو وار دات "کاپہلا مرحله شروع کر دیا تھا 'پھر دو سرے مرحلے کا بہت بڑا کام ظاہر شاہ کے دور حکومت (تا ۱۹۷۶) میں ہوا 'اوراس کی تکمیل داؤد خان کے دور (تا ۲۲ پریل ۱۹۷۸ء) میں ہوئی ساس وقت یمال مسلمانوں کی ایک خاصی بری تعدا دکوجو علم دین سے نابلہ تھی 'کمیونٹ بنایا جاچکا تھا 'اور وہی سرکاری تعلیمی اداروں پر

حِمائے ہوئے تھے۔

اعلیٰ تعلیم و در تربیت ، کیلئے چھانٹ کرا سے نوجوانوں کو روس بھیجا جاتا تھا جو پہلے سے کمیونٹ ہوں 'یاان کے بارے میں بیاطمینان ہو کہ وہ کٹرکمیونٹ بن کر واپس آئیں گے ۔ ملک کے کلیدی عمدوں 'سیاست اور فوج پر کمیونٹ قابض ہو چکے تھے 'اوروہ تمام کارروا ئیاں مکمل ہو چکی تھیں 'جوروسی درو سرے مرحلے ''میں انجام دیتے رہے ہیں۔

تیسرے مرحلے کا آغاز ''انقلاب نور'' کے نام سے کیا گیا'جس کا مقصد افغانستان کو مکمل طور پر'' بخارا وسمرقند'' بنا دیناتھا' بیانقلاب ۲۲ اپریل ۸ ۱۹۷ء کو یمال کی کمیونٹ جماعت ''خلق پارٹی'' کے مشہور کمیونٹ لیڈر''نور محمد ترہ گئ'' نے صدر داؤدخان کوقتل کرکا ورکرسی صدارت پرقبضہ کرکے برپاکیاتھا۔۔۔

روس کاخیال تھا کہ افغانستان کو مکمل طور پر کمیونٹ ملک کی حیثیت سے روسی دوسی یہ وہیں دوسیت یونین ''کافٹ اور ان کے دوسیت یونین ''کافٹ ہوجائیں گے 'اس لئے اس نے اپنی فوجیں اس موقع پر نہیں میں میں تھیں سے چیجیں تھیں ۔ چنانچہ ترہ کئی نے افغانستان میں کمیونٹ انقلاب کرتے ہی جو کارنا ہے فوری طور پر انجام دیے وہ سے تھے:

ا ملکی جھنڈے کارنگ سرخ کر دیا گیا۔ سرخ جھنڈالہرانے کی ایک پرو قارتقر یب منعقد کی گئی ۔

۷-14 ہزار مسلمانوں کواینے ابتداؤں دنوں ہی میں شہید کر ڈالا جون میں بہت سے علائے دین بھی شامل تھے -

٣ ـا سلام كى مخالفت ميس كئى قوانين نافذ كئے -

م مقابلے میں بولنے والے بہت سے مسلمانوں کی املاک ضبط کرلی گئیں -

۵-ریڈیوسے دینی پروگرام لکافت بند کر دیئے ۔

۲- سرکاری تعلیمی ا داروں سے اسلام 'اور اس سے متعلق مضامین کو خارج کرکے سوشلزم اور کمیونزم کی تعلیم لازی قرار دے دی گئی -

ے ۔ کاشتکاروں 'مز دورول 'اور خواتین پر '' اشتراکی ثقافت'' کے تربیتی پروگراموں میں شرکت لازم کر دی گئی ۔

۸۔ الله تعالیٰ کے وجود کاعلی الاعلان انکار کیاجائے لگا (نعوذ بالله )کمیونسٹ لیڈر بھرے مجمع میں اپنا ہاتھ بلند کر کے مسلمانوں کو للکارتے کہ <sup>دو</sup>اگر تمہارا خدا موجو دہے تو میرا سے ہاتھ نیچا کر کے دکھائے۔''

ا فغانستان میں مکمل طور پر کمیونسٹ حکومت مسلط ہوہی گئی تھی ۔ لیکن کمیونزم کو یہاں اسلام پر مرمٹنے والی اس غیور قوم ہے واسطہ پڑا جس نے صحابہ کرام کے دور میں حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد ہے آج تک ایک دن کیلئے بھی اپنے اوپر غیر مسلموں کی محکومی کا داغ نہیں آنے دیا ہے پھر یہ وہ لوگ ہیں جواپنی پڑوسی مسلم ریاستوں میں کمیونزم کے مظالم کامشاہدہ پچھلی کئی دہائیوں سے کررہے تھے ۔ نہیں دھو کہ دیناممکن نہ تھا۔

مظام کامشاہدہ پیسی می دہا ہوں سے ررہے کھے کا بیل دھو کہ دیا گئی ہوں۔

یمال کے بیدار مغز علائے ربانی سوشلزم اور کمیونزم کو شروع ہی سے مسلم
افغانستان کیلئے خطرے کی تھنٹی قرار دیتے چلے آرہے تھے اور جب ظاہر شاہ کے دور میں
دمشافتی انقلاب '' کے نام پر اسلام کی بیچ کنی کیلئے منظم کار روائیاں شروع ہوئیں توانہوں
نے آنے والے طوفان کو بھانیتے ہی اس کے خلاف جدوجہد شروع کر دی تھی ۔

نور محمد ترہ کئی کے اس در سرخ انقلاب " نے جلتی پر تیل کا کام کیا 'اور چند ہی دنوں بعد یہاں کے عامئے حق کواس کا فرحکومت کے خلاف اعلان جما دکر ناپڑا ۔۔۔ ترہ کئی کی نام نما د حکومت نے اس مقد س جما دکو کیلئے کھر پور جنگی طاقت استعال کی کابل کی مشہور عالم بدنام ترین جیل دوبل چرخی " کے بلڈ و زر ' دن رات اجتماعی قبرس کھو دنے میں مصروف رہتے 'جن میں بے گناہوں کو بغیر کفن کے دھیل دیا جاتا تھا۔

مسلمانوں کا جذبہ جہادان مظالم سے اور بھڑک اٹھا 'انہوں نے اپنی تا بڑ تو ڑ گوریلا کارروائیوں سے تھو ڑے ہی دنوں میں فوج کی میہ حالت کر دی کہ وہ ٹینکوں اور بکتر ہند گاڑیوں سے با ہرنہیں نکلتی تھی –

روس نے ترہ کئی حکومت کو نہتے مجاہدین کے ہاتھوں اس طرح سے بے بس

ہوتے دیکھے کر دخلق پارٹی'' بی کے ایک اور کمیونٹ لیڈر حفیظ اللہ امین کو آگے بڑھایا جو اس وقت وزیرِاعظم تھا'اس نے ترہ کئ کو قتل کر کے کرسی پر قبضہ کرلیا' مگر چند روزمیں روسی حکام کو اندازہ ہو گیا کہ امین ان کا وفار نہیں ہے'اس نے تجاہدین کے خلاف کارروائیاں کرنے ہے بھی انکار کر دیا تھا۔

چنانچہ روس نے ۲۷ دسمبر ۱۹۷۹ء کو اپنی ٹڈی دل افواج افغانستان میں گھسادیں 'جنہوں نے سب سے پہلے حفیظ اللہ امین کا خاتمہ کیا وراس کی جگہہ ''پرچم پارٹی'' کے مشہور کمیونسٹ لیڈر'' ببرک کارمل''کو چیکوسلوا کیہ سے لاکرکھ پتلی صدر بنادیا۔

جب ببرک کارمل کئی سال تک روسی فوج کی بھر پور طاقت اور جدید ترین اسلحہ سے بھی جماد کو نہ دباسکا تو روس نے اسے بھی معزول کرکے اپنے چھٹے میرے '' ڈاکٹرنجیب اللّٰہ''کو دا وُپرِ لگا دیا۔اوراس کے بعد وہ سب کچھ ہوا جو دنیا دیکھ ربی ہے۔

خلاصہ بیر کہ دوروسی وار دات '' کابیہ تیسرا مرحلہ بی تھا جو جما دا فغانستان کا سبب بناا ور بالا خرروسی سا مراج کے لئے پیغام موت ثابت ہوا ۔

افغانستان کے غیور مجاہدین نے اپنے ۱۵ الاکھ شہیدوں کا خون دے کرنہ صرف خو دکو کمیونزم کی غلامی ہے بچایابلکہ وہ روس کی مقبوضہ مسلم ریاستوں میں بھی خفیہ طور پر اپنی جانوں پر کھیل کھیل کر پنچ انہیں اسلامی لٹر پچراور قرآن کریم کے نیخ پہنچائے اور جمادا فغانستان کے منظروپس منظرہ آگاہ کر کے ان میں آزادی کی بے تاب امردو ڈادی ، بلکہ یہ کام ان فوجیوں نے بھی بڑے بیانے پرانجام دیاجنمیں روس نے مقبوضہ ریاستوں ہے یہ سمجھ کر بھرتی کیا تھا کہ بیا ہے آبائی دین کو بھول چھا ور کمیونزم کے سانچ میں اھل چھے ہیں۔ ان میں پچھا یہ ضرور تھے جنہیں صرف آتا یا درہ گیا کہ ان کے والدین مسلمان تھے لیکن بڑی تعدادان فوجیوں کی تھی جو در پر دہ اب بھی اپنے دین پر قائم تھے مسلمان تھے لیکن بڑی تعدادان کی فیجوں کی تھی جو در پر دہ اب بھی اپنے دین پر قائم تھے

ان فوجیوں نے جب افغانستان آگر مسلمانوں کے حالات ان کی مظلومیت ان کی نمازوں اور ایمان افروز جماد کا مشاہدہ کیا توان کابھی ایمان جاگ اٹھا'ان فوجیوں کی ہدر دیاں مجاہدین کے ساتھ ہوگئیں 'بعض مواقع میں توانسوں نے اپنا سلحہ تک مجاہدین کی نذر کر دیا۔

روس نے بیہ صورت حال دیکھتے ہی انہیں تو واپس بلالیا تھا،لیکن جاگے ہوئے ایمان نے آزادی کی جو تازہ روح ان میں پھونک دی ہے اس کا تو ڑاب کسی کے پاس نہیں ۔

ا فغانستان کی دلدل میں پھنس کر روس جس عبر بناک معاشی بدحالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے 'اوراس کی مقبوضہ ریاستوں میں صورت حال جس تیزی سے بدل رہی ہے اس سے تواب یمی مژدہ سائی دیتا ہے کہ

> عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے اے مسلماں! آج تو اس خواب کی تعبیر دکھ

### افغاني كميونسث

یہ بات تو معروف ومشہور ہے کہ افغانستان کے مسلمان اللہ کے فضل سے اسلام پر مرمننے والے ہیں الیکن میہ کم لوگوں کومعلوم ہو گا کہ یمال کے جو تقریباً ایک دو فیصد لوگ کمیونٹ ہوگئے 'ودکٹرکمیونٹ اور اللہ تعالیٰ کے بدترین دشمن ہیں 'بہت سے کھلم کھلا اور بہت سے دریر دہ۔

خوست کے کمیونسٹ اور بھی کڑتھجھے جاتے ہیں 'انہوں نے کمیونزم کو کسی لالج سے نہیں بلکہ نظریاتی طور پرافتہیار کیاہے 'جس کیلئے ان کی ذہن سازی برسوں کی محنت اور سائنٹیئک تربیت سے کی گئی ہے سان میں سے بیشترا نتہائی نرنے کی حالت میں بھی ہتھیار نہیں ذالتے 'روسی فوج تو بہادر ثابت نہ ہوئی 'لیکن یہ آخر دم تک لڑتے ہیں 'اور مجاہدین کے ہاتھوں گر فتار ہوجانے پر خودکشی سے بھی دریغ نہیں کرتے ۔جو شہراب تک ان کے قبضہ میں بیں ان کے تعلیمی اداروں میں مارکس اور لینن ہی کے نظریات کی تعلیم دی جاتی ان افغان کمیونسٹول کی اسلام دشمنی کے بہت ہے واقعات میں نے قابل اعتاد مجابدین ہے خو دسنے ہیں 'مثلاً مسلمانوں کی اجڑی ہوئی بستیوں ہے گذرتے ہوئے ان کی مساجد کواجتماعی طور پر نعوذ باللہ بیت الخلاء کے طور پر استعال کرنا 'اور پوری مسجد کو نجاست ہے بھر دینا 'قر آن کریم کے اور اق پر (خاکم بد بن) قضائے حاجت کرنا 'اور ان سے استجا کرنا 'اور قیدی مجابدین کو بات بات پر ہے کہنا کہ 'فر بلالو اپنے خدا کو 'اگر خدا موجود ہے تو تمہاری مد دکو کیوں نہیں آنا؟' وغیرہ وغیرہ (نعوذ باللہ) \_\_\_\_ اس سلسلے کا ایک واقعہ مولانا رحمت اللہ حقائی نے اپنا چشم دید بیان کیا ہے 'موصوف باکستان کی مشہور دین درسگاہ 'فر وار العلوم حقانیے ''اکو ڑہ خٹک (صوبہ سرحد) کے فارغ التحصیل ہیں 'اور پیچیلے درسگاہ 'فر وار العلوم حقانیے ''اکو ڑہ خٹک (صوبہ سرحد) کے فارغ التحصیل ہیں 'اور پیچیلے آئے ہرس سے افغانستان میں ہر سرپر کار ہیں ۔وہ فرماتے ہیں (خلاصہ نقل کر رہا ہوں) :

دوارغون کی ایک لڑائی میں ہمارے تمیں شداء کی لاشیں دشمن نے ارغون کے نے اپنے قبضہ میں لے لیں 'ہمارے مجاہدین نے ارغون کے والی (کمشنر) سے نداکرات میں شہیدوں کی واپسی کا مطالبہ کیاتو اس نے یہ مطالبہ تکبر سے محکرا دیا 'ہمارے کمانڈر نے کمادواللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔''کمشنر نے جواب دیا'دہم خود بھی آئے 'اور تہمارا خدا بھی آئے 'سب کو آئ 'میرا چیلنج ہے کہ تم اپنے سی شہید کا ایک بال بھی مجھے نہیں چھڑا گئے ۔''

اس کامیہ چیلنج وهرا کا وهرا رہ گیا کیونکہ مجاہدین نے اپنے تمیں کے تمیں شہداء واپس لے لئے جب جب مجاہدین نے اس کابھی ایک مجاہدین نے ان کے ٹھانوں پر میزائل واغے تواس کابھی ایک پاؤں کٹ گیا اگر کمیونزم کاطوق اب تک اس کے گلے کا ہارینا ہوا ہے۔'' (مابنامہ 'دائی ''اکوزو خلک 'ثارہ نبہ دہلدہ)

افسوس که:

فیض فطرت نے تخفے دیدہ شاہیں بخشا جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش

### وْ السرنجيب الله كاند بب؟

ا فغانستان کے موجو دہ 'دکھ تھی ڈکٹیٹر''نجیب اللّٰہ کا دین وفہ ہب کیا ہے؟ ۔۔۔ بہتر ہو گا کہ اس سلسلہ میں خوداسی کے حقیقی بھائی ' صدیق اللّٰہ را ہی'' کاہیان یمال نقل کر دیا جائے جوروزنامہ جنگ کرا جی مورخہ ۲محرم الحرام ۲۰۹۱ھ (منگل ۱۱گست ۱۹۸۸ء) کے پہلے صفحے پراس کی تصویر کے ساتھ شائع ہوا تھا:

گھر کے بھیدی کے اس بیان سے بھی ان حضرات کی آنکھیں کھل جانی جاہئیں جوا فغانستان سے مقدس جہاد کو دومسلمانوں کی خانہ جنگی "کانام دے رہے ہیں۔

#### خوست كامحاذ

'' نوست ''ا فغانستان کے مشرقی صوبے '' پکتیا، کامشہور شر 'اور ''گر دیز ''اس کا دارالحکومت ہے۔ افغانستان میں صوبے کو '' ولایت ''کہا جاتا ہے۔ ولایت پکتیا'اور ولایت کابل کے درمیان صرف ایک چھوٹی سی ولایت ''لوگر'' حاکل ہے۔ باتی تمام صوبوں کی طرح ان تینوں صوبوں کابھی نوے فیصد علاقہ اب مجاہدین کے قبضہ میں ہے' صرف چند شہروں اور چھاؤنیوں پر کمیونسٹ قابض ہیں ۔۔۔

پہتار وسیوں کے تسلط سے پہلے بہت بڑا صوبہ تھا'روسیوں نے اس کے جنوبی علاقے کو مستقل' دولایت' کا درجہ دے کراس کا نام (ایک کاف کے اضافے سے) دوکیتیک' رکھ دیا اس نے صوبے کامشہور شہر' دار غون' اور دارا لحکومت' شرنہ' جس کی مکمل فنح کاحال پیچھے آچکا ہے ۔ ان دونوں صوبوں کی مشرقی سرحد پاکستان کے آزاد قبائلی علاقے دو شالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان' سے ملتی ہے' خوست اس پاکستانی سرحد سے تقریباً ہے کاکو میڑکے فاصلے پرگر دیزا ور کابل کی سمت میں داقع ہے ۔۔۔

یوں توا فغانستان میں چھوٹے بڑے تقریباً چارسو (۴۰۰) محاذوں پرجنگ ہوتی رہی ہے 'لیکن خوست اورارغون کی اس لحاظ سے بہت اہمیت ہے کہ کمیونسٹوں نے ان دونوں سرحدی شہروں کو پاکستان کے خلاف تخریب کاری کے بہت بڑے بڑے ا ذوں کی حثیت دی ہوئی تھی اوراس نچرے علاقے کو مزید طاقتور بنانے کیلئے دوصوبوں میں تقسیم کرکے ہرایک کو مستقل صوبے کے اختیارات اور وسائل سے لیس کر دیا تھا تاکہ پاکستان کے خلاف بھر پور کارروا ئیاں کی جاسکیں ۔'' خاد'' کے تربیت یافتہ تخریب کارپاکستان میں بیشتر کیسی سے داخل کئے جاتے تھے' پاکستان کے وزیری قبائل کو بھی یہیں سے پاکستان اور مجاہدین کے خلاف اکساکر بھرتی کیا جاتا اور تربیت دی جاتی تھی ساسکے علاوہ بھی پاکستان اور مجاہدین کے خلاف طرح کی کارروا ئیاں عمل میں آتی تھیں سارغون کی فتح کے بعداب اس سمت میں صرف خوست بی ان سازشوں کا مرکز تھا۔

جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کے علاوہ خوست کی ایک خصوصیت ہے ہے کہ براے برے کمیونٹ لیڈر پکتیا اور خوست ہی کے باشندے ہیں 'حفیظ اللہ المین ' ببرک کارمل ' براے کمین کی بیدا وار ہیں \_\_\_\_ ویسے بھی اس فراکٹر نجیب ' شاہنوا زینائی اور کئی براے براے جزل بہیں کی بیدا وار ہیں \_\_\_ ویسے بھی اس

علاقے میں افغانی کمیونسٹوں کی تعدا و زیادہ تھی 'جواپنی فوج کیلئے مجامدین کے خلاف جاسوی کا کام بہت بڑے پیانے پرانجام دیتے رہے ہیں -

ان اسباب کی بناء پر کابل کی کمیونٹ انتظامیہ نے خوست کی حفاظت کو اپنے و قار اور موت وحیات کا مئلہ بنایا ہوا تھا۔خوست کی چھاؤٹی 'ہوائی اؤہ' ریڈیوا شیشن' یو نیورشی' و زارت تعلیم کے دفاتر سمیت سارے وسائل پاکستان ور مجاہدین کے خلاف برسوں سے سرگر م عمل تھے۔ زاکٹر نجیب کا سے بیان متعد در سالوں میں شائع ہوچکا ہے کہ دخوست نا قابل تنخیرہ اگر مجاہدین نے اسے بھی فتح کر لیاتو میں متعمقی ہوجاؤں گا۔'' افسوس صد افسوس کہ شاہیں نہ بنا تو! دکھے نہ تری آگھ نے فطرت کے اشارات

### مشكل تربن محاذ

خوست کے دفاع کیلئے دشمن نے جوجتن کئے تھے ان سے بظا ہر یہ نا قابل تنجہ ہی تھا۔ یہ خوبصورت شہراوراس کی چھاؤنی بہت بڑے میدانی علاقے میں '' دریائے شامل'' کے شالی کنارے پر واقع ہیں یہ دریااس طرف سے خوست کے دفاع کا قدرتی زریعہ ہے 'اس شہر کے ہر طرف تقریباً ہاکلو میڑ تک میدانی علاقہ ہے جس میں جگہ جگہ دشمن کی فوجی چوکیاں' قرار گاہیں (Base) شینک اور مورچ تھے۔ پھراس میدانی علاقے کو ہر طرف سے طویل بھاڑی ساسوں نے گھیرا ہوا ہے 'ان بھاڑوں' بھاڑیوں 'اور شیلوں پر دشمن نے ہیسیوں بڑی بڑی چوکیاں ( بوشیں ) قائم کی ہوئی تھیں' جو ہر قسم کے شیلوں پر دشمن نے ہیسیوں بڑی بڑی چوکیاں ( بوشیں ) قائم کی ہوئی تھیں' جو ہر قسم کے اسلحہ اور سازو سامان سے لیس 'اور دشمن فون سے بھری ہوئی تھیں' ہر ہڑی چوکی کے تحت اسلحہ اور سازو سامان سے لیس 'اور دشمن فون سے بھری ہوئی چھوئی چوکیاں' اور مور پے اس کے ار دگر دکی بھاڑیوں اور چوٹیوں میں در جنوں چھوئی چھوئی چوکیاں' اور مور پے شھے' جن کے گر دو پیش کا سارا علاقہ جس کا طول تقریباً ستر ( ۰ کے ) کلو میٹر' اور عرض تقریباً ہی کلو میٹرے' دشمن کے قبضہ میں تھا۔

اس میل ہامیل میں پھلے ہوئے دفاعی حصار کے باہر ہرطرف سے بہاڑوں میں مجاہدین دومولا ناجلال الدین حقانی "کی مرکزی قیادت میں برسوں سے ڈٹے ہوئے تھے" انہوں نے اس پورے علاقے کامحا صرہ کیا ہوا تھا'جس کامطلب سے ہے کہ مجاہدین کیلئے سے عاذ کی سوکلو میر کاپھیلا وُرکھتا تھا۔۔۔۔ شاید سے کہنا ہے جانہ ہو کہ افغانستان کے محاذول میں یہ مشکل ترین محاذ تھا کیونکہ خوست شہرا ور چھاوئی تک پہنچنے میں سب سے پہلے تو یہ مہیب بہاڑی سلسلہ حائل تھاجس کی تقریباً ہر چوٹی اور بہاڑی سے دشمن کی دور مار توپیں شب وروز مجاہدین پر آگ اور لوہا برسارہی تھیں 'آگ تقریباً ۵ اکلو میر تک میدانی علاقہ دشمن کی چوکیوں 'مور چول ہٹیکوں اور بارودی سرنگوں سے بھرا ہوا تھا اس کے بعد جنوب کی طرف سے دریائے شامل کو عبور کر نابھی ایک مسئلہ تھا 'یہ بھی عبور ہوجائے تو خوست کی طرف سے دریائے شامل کو عبور کر نابھی ایک مسئلہ تھا 'یہ بھی عبور ہوجائے تو خوست کی خرید دست چھاوئی کو فتح کر نا آسان نہ تھا جبکہ دشمن کو اپنی فضائیہ کی بھر پورا مدا دہروقت ماصل تھی 'اور مجاہدین کے پاس فضائیہ تو کجا' فضائی حملوں سے بیجنے کا بھی کوئی قابل ذکر مامان نہ تھا۔گربقول بھائی جان مرحوم

عقل تو سودوزیاں کے فکر میں الجھی رہی جم گئے اہل جنوں خوف و خطر کے سامنے

# مجامدين صف شكن

ان تمام صبر آزمار کاوٹوں کے باوجود آفرین ہے مجاہدین کے پرایمان عزم رائخ پر کہ انہوں نے خوست کی طرف پیش قدمی ہرست سے جاری رکھی 'اور خوست کے گرد ان کا گھیرا مسلسل ننگ ہوتارہا \_\_\_\_\_ ہرسال ہے گھیرا تقریباً ۱۵- ۲۰ کلو میزننگ ہوجاتا تھا \_\_\_\_ رفتارست ضرور تھی 'کیونکہ وہ ہفتوں اور مہینوں کی منصوبہ بندی اور تیاری کر کے اور کتنی ہی جانوں کا نذرا نہ دے کر کسی پہاڑکو فتح کرتے 'لیکن فور اُانہیں دشمن کے فضائی حملوں کے باعث واپس آنا پڑتا ان فتوحات سے بیے فائدہ توضرور ہوتا کہ دشمن کے بست مسلوں کے باعث واپس آنا پڑتا ان فتوحات سے بیے فائدہ توضرور ہوتا کہ دشمن کے بست 'اور میا ہم رسید اور بست سے زخمی اور گرفتار ہوجاتے 'دشمن کے خوصلے پست 'اور مجاہدین کے حوصلے پست 'اور مجاہدین کو بڑی مقدار میں اسلحہ اور خور دونوش کا معامن مل جاتا 'لیکن ان کی واپسی کے بعد دشمن پہلے سے زیادہ سازوسامان کے ساتھ پھر اس بہاڑیر قابض ہوجاتا تھا \_\_\_

ان تھن حالات میں ہے بھی حیر تناک ہی ہے کہ ۱۹۸۸ کے آخر تک مجاہدین اس بہاڑی سلیلے کے اکثر جھے پر قابض ہوکر وہاں اپنے مضبوط مراکز اور موریح قائم کر چکے " اس بہاڑی سلسلے میں تین بہاڑسب سے اونچے تھے (۱) تورغرہ (۲) راگ بیلی
(۳) مانی کنڈو ۔وہ ''راگ بیلی''اور'' مانی کنڈو'' پر بھی قبضہ کر کے دشمن کی مضبوط ترین
اگلی دفاعی لائن کو ہڑی حد تک تہس نہس کر چکے تھے اور محاصرہ اتنا سخت کر دیا تھا کہ زمینی
راستے ہے خوست کو کسی فتم کی رسد کمک بہنچنے کا امکان نہ چھوڑا تھا۔ شروع میں تو خوست
کورسد کمک پہنچانے کیلئے فوجی قافلے طویل و قفوں سے آتے رہے 'لیکن جب مجاہدین نے
ان قافلوں کا بھی تیا پانچاکر دیا تو آخری بد نصیب قافلہ جو ہے ہے کے اوا خرمیں آگر تباہ وہر باد
ہوا تھا اس کے بعد کوئی قافلہ ادھر کارخ نہ کر سکا۔

اب خوست کورسد کمک صرف فضائی راستہ سے مل رہی تھی ،جس کیلئے خوست کا برا ہوائی اؤہ شب وروزمشغول تھا اور جب تک و تورغرہ ، فتح نہ ہوا وراس کی چوٹی پر مجاہدین کا قبضہ نہ ہو اس ہوائی اؤے کو نشانہ بنانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔اس چوٹی سے ہوائی اؤہ صاف نظر آتا ہے۔ا مریکہ کی طرف سے دواسٹیگر میزائلوں ،، کی فراہمی بند ہوجانے کے باوجو دبھی مجاہدین تقریباً ہر مہینے دشمن کے ایک دوجماز کسی طرح شکار کر ہی لیتے تھے۔

منزل ہے دور پھر بھی مسرت ہے کم نہیں ہمت بردھی ہوئی ہے ، کمی فاصلوں میں ہے

### کرامتوں کاظہورکب ہوتاہے؟

اس صبر آزما محاذیر جہاد کے بارہ برسوں میں مجاہدین نے سرفروشی اور عزم وشجاعت کی جو تاریخ ساز مثالیں قدم قدم پرر قم کی ہیں ' نیزاللہ تعالیٰ کی غیبی امدا د کے جن حیر تناک واقعات اور کرامتوں کا ظہور ہوا ہے 'ان سب کواگر کاغذ پر بھی لکھناممکن ہو تا تو اس میں قطعاً مبالغہ نہیں کہ ان کیلئے کئی صخیم جلدوں کی وسعت در کار ہوتی ۔ تاہم چند واقعات کاذکر پیچھے بھی ہوچکا ہے انشاء اللہ آگے بھی آئے گا۔

یمال میہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ 'دکرامتوں'' کا نزول' کاہل اور بے عمل لوگوں پر نہیں ہوا کر تا' یہ انعام ان 'دیشخ چلیوں'' کامقدر نہیں بنتا جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مجزوں کی تمناکرتے ہیں \_\_\_\_ قرآن وسنت کی ہدایات 'اوراسلام کی مماسوسالہ تاریخ'

اور خورا فغانستان کے بیہ سنگاخ محاذاس حقیقت کے گواہ بین کمہ کرامتوں کا نزول ان
اولوالعزم مردان خدامت پر ہوتا ہے جواپنی پوری آوا نائیاں ' ہرممکن تدابیر اور وسائل کی
ساری بوخی حتی کہ جان عزیز بھی دین گی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کی رضاجونی کے لئے واؤپر
لگادیتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے 'اورا تی ہے ہرمشکل میں مدد واقعتے ہیں ۔۔۔ پھر
جب ان پر ایسا وقت آپڑتا ہے کہ ظاہری تدابیر فیل ہوجاتی 'اوراسباب ووسائل جواب
دے جاتے ہیں 'خوف سے کلیجہ منہ کو آئے لگتا ہے 'اوراللہ کے سواکوئی جائے پناہ نظر نمیں
آتی 'تواللہ رب العالمین فیمی امدا د بھیج کراپنا ہے وعدہ یورا فرمانا ہے کہ

"ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ امَّنُوْ اكَذَالكَ حَقًّا

عَلَيْنَانُنج الْمُومِنِينَ"

دو پھر ہم بچالیتے میں اپنے رسولوں کو اور ائیان والوں کو اس طرح 'ہم ایمان والوں کو بچالیں گے 'یہ ہمارے ذمہ ہے۔'' (سردیونس ۱۰۰)

اوراس ومدے کابھی مشاید دکھلی آنکھوں ہو جاتاہے کہ

"يَأْيُهَا الَّذِينَ امَنُوا انْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ

ويُثَبِّت أَقْدَ امْكُمْ"

دواے ایمان والو اِاگر تم اللہ (کے دین )کی مد دکروگے تو و دہھی تساری مد دکرے گا ورتمہارے قدم جمادے گا۔'' (سرد محمد د

بندہ جب اپنے رب کی ان نوا زشوں کو دیکھتا ہے تواس کی ؛ ھارس بندھ جاتی ہے 'اللّہ پریفین و توکل اور پختہ ہوجاتا ہے 'ایمان کی وہ حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ مشقول کی لذت کے سامنے دنیا کی سار کی لذتیں پہچ ہوجاتی ہیں 'وہاللّہ کی معیت کومحسوس کرنے لگتا ہے'ا نتائی خطرناک مواقع میں بھی ہراساں نہیں ہوتا'بلکہ اپنے رب پر جان دے کر شادت حاصل کرنے کاشوق ہیاس کا سرمایہ حیات بن جاتا ہے۔

اے رہرو فرزانہ' بے جذب مسلمانی
نے راہ عمل پیدا' نے شاخ یقیں نمناک

ا فلطین کے مشور مجابد عالم دین ود واکٹر عبداللہ عرام " جو کئی سال جمادا فغانستان کے خطر ناک معركوں ميں چين بين رہے اور تعلق محاول ير عابد كماندروں كے ساتھ شب وروز اس جماد کا باریک بنی اور بالغ نظری سے مطالعہ کرتے رہے جماد افغانستان کے موضوع پر ان کی کی تحقیقی تصانیف عربی زبان میں باربار شائع ہوچی ہیں۔ دو مرتبہ دارالعلوم کراچی مجمی تشریف لائے اس کے علاوہ بھی جار افغانسان کے سلمہ میں ان سے کی ملاقاتیں ہوئیں \_ اپنی زندگی جمار بی کیلئے وقف کر دی تھی' جب صدرضاء الحق مرحوم کی شاوت کے بعد' بعض افغان تظیوں کے مربراہوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوگئے تو انہوں نے مصالحت کی کوششوں میں ون رات ایک کردیا ای سلط کی ایک کامیات کوشش کے فوراً بعد پٹاور میں جعہ ۲۵ رکھ الآنی ۱۹۱۰ ہے (۲۲ نومبر ۱۹۸۹ء) کی صبح کو جول بی اپنے دو صاجزادول کے ساتھ کار میں باہر لکے ایک بم سے تیوں شد کردیے گئے۔ اناللہ وانا الله راجون۔ به ظاہر سے ان جرونی وَبُشُت مُرووں کی کارروائی متمی جن کا مثن ہی مجاہدین میں پھوٹ والنا ہے۔ مرحوم شہید کی ایک کتاب "آبات الرحمن فی جباد اللفغان" ہے لیمی در ممن کی نشانیاں جمار افغانستان میں" ہے جو اس جمار مخانستان میں" ہے جو اس جمار میں مخلف مقامات پر ظاہر ہوئے۔ انہوں نے ان واقعات کی جس طرح چھان کچک کی' اور نقل کرنے میں جو احتیاط برتی اس کی تفصیل جاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ومیں ان واقعات کو خود مجاہدین سے عمر تھبند کرنا تھا اور صرف اس مجاہد کی روایت تبول کرنا تما جس کے ساتھ وہ واقعہ چیں آیا' یا جس نے ایے اپنی آنکھوں سے دیکھا' ان روایات کی محقین كرتے كرتے سے ميرے زويك وو مدتوات" كو پہنچ كئيں " كبرت تو ميں قصد سانے والے مجابد ے ملف مجمی لیتا تھا۔ شہیدوں کے عجیب حالات ' فرشتوں اور نظر نہ آنے والی قوتوں کا شریک جمار ہونا' گولی کگنے کے باوجور بعض اوقات کیڑوں تک کا نہ پیشنا' رشمن کے برہتے گولوں کا بے اثر ہوجانا' سے واقعات ''لوا تر معنوی'' سے ثابت ہو چکے ہیں۔'' واکثر صاحب نے ایک عابد کا بدر عبدالحمید صاحب کا بد قول بھی نقل کیا ہے کر: "جو بم ' ميزائل اور كولے افغانستان ميں مجامدين پر برسائے جارے ہيں اگر سے وي اثر پيدا كرتے جو ان كا ہونا چاہئے' تو مجاہدين كے لئے جمار كو ايك ہفتہ مجمى جارى ركھنا ممكن نہ ہوتا۔'' ایک اور مجاہر مولوی نعیم صاحب کا یہ بیان مجی نقل کیا ہے کہ: دویں نے جب ہی وشن طیارے دیکھ ان کے یتے دور ندے " کی ضرور نظر آئے۔ یس مجامین ہے کہنا تھا و فرش ہوجاؤ 'اللہ کی مدد آپنجی۔ ' (وہی عجیب وغرسب پرندے جن کا ذکر بہت پہلے آچکا ہے۔ رفع)

(آيات الرحمي في جماوالافغان ص ٣٥ '٣٦)

## مولا ناجلال الدين حقاني

محاذ خوست کے مرکزی کمانڈر ددمولا ناجلال الدین حقانی "خوداس جہادی ایک زندہ کرامت ہیں 'جہاد کے آغاز ہے اب تک بید جن قیامتوں سے گذر گذر کر کمیو نسٹوں کیلئے د بلائے بے درماں " بنے ہوئے ہیں 'اسے اعجوبہ یا جہاد کی د کرامت " ہی کہا جاسکا ہے ۔۔۔ افغانستان کے موجودہ نام نهاد صدر ڈاکٹرنجیب کا وطن د صوبہ پکتیلی ہے تو ہر د فرعونے راموسی " کے اصول پر یہ بھی اس د د پکتیلی کے مردمومن ہیں ۔۔۔ ۱۳۸۹ میں پاکستان کی مشہور دینی درسگاہ د وارالعلوم حقانیہ" (اکو زہ خٹک) سے فارغ التحصیل ہوئے 'اپنے نام کے ساتھ د حقانی "اسی نسبت سے لکھتے ہیں۔ مجاہدین کی مشہور شظیم د د حزب اسلامی " (یونس خالص گروپ) سے نسلک ہیں۔

سے ان علائے ربانی کی صف اول میں شامل ہیں جنہوں نے کمیونزم کے خلاف
اسی وقت جدوجہد شروع کر دی تھی جب روسی اپنے حلیف ظاہر شاہ اور '' داؤدخان''کو
پیو قوف بناکر افغانستان میں اپنی '' وار دات'' کا دو سرا مرحلہ انجام دے رہے تھے۔پھر
جب '' ترہ کئ'' نے ملک میں کمیونسٹ انقلاب برپاکیا' توبیہ ان اولوالعزم علائے کرام میں
پیش پیش تھے جنہوں نے اس کافر حکومت کے خلاف فور آسلے جہاد شروع کر دیا' اور گھروں
کو خیر دباد کہ کہ کر بہا ڑوں میں مور چے سنجال لئے ہے۔وہ دن اور آج کادن 'بی بہا ڑا ور چٹانیں
لیخار سے بھی تقریباً ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے۔وہ دن اور آج کادن 'بی بہا ڑا ور چٹانیں
ان شاہینوں کانشین ہیں۔

اس ۱۵ ساله 'درویش صفت عالم دین ' مرد مجابد کو دیکه کر قرون اولی کے مسلم سپه سالاروں کی تصویر آنکھوں میں پھرجاتی ہے ' چھریرا بدن ' متناسب قد ' سرخ وسفید رنگ ' نورانی چرے پر باو قار دا ڑھی ' چھوٹی گر تیز آنکھیں ' سرپر بارعب عمامہ ' پہلومیں پیٹول لاکا ہوا ' سینے پر گولیوں کی پیٹی آراستہ ' ہاتھ میں کلاشنکوف ' پرعزم پراعتاد ' گر بجروا کھاری کی تصویر ایک مرتبہ دارالعلوم کراچی (کورگی) بھی تشریف لائے ' ہماری در خواست پرجمادا فغانستان ہی کے موضوع پر خطاب کیا 'روئے بھی رلایا جھی ۔ ہماری در خواست پرجمادا فغانستان ہی کے موضوع پر خطاب کیا 'روئے بھی رلایا جھی۔

تبهی تنائی کوه ودمن عشق تبهی سوزو سرور انجمن عشق تبهی سرمایی محراب ومنبر تبهی مولا علی خیبر شکن عشق

#### عجائب نصرت

اسی خطاب میں ترہ کی کے زمانے کاایک واقعہ سنایا (الفاظ تواب یا د نہیں رہے مفہوم عرض کر تاہوں ):

دومیں نے اپنے کئی سوغازیوں کو ساتھ لیکر پہاڑوں میں محکانہ تو بنالیا 'ہم یمال سے اتر کر دشمن پراچانک چھاپ مارتے تھے 'لیکن خوراک کی قلت ہوگئی۔ \_\_\_\_ ایک صبح نماز فجر کے بعد مصلے پر بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ سے رور وکر عرض کرنے لگا' فجر کے بعد مصلے پر بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ سے رور وکر عرض کرنے لگا' اللہ! آپ کے یہ نیک بندے میرے ساتھ آپ پر جان دینے کیلئے جمع تو ہوگئے ہیں 'مگر ان کی خوراک کاکیا ہوگا؟ مجھ سے نہ اپنی بھوک پر داشت ہوتی ہے نہ ساتھوں کی \_\_\_ اس حالت میں چند سینڈ کواو گھ سی آئی اور کسی نے پیچھے سے میرے دائیے میں خدر ہوتا ہے میرے دائیے کند بھے یہ ہاتھ رکھ کر کھا داللہ سے برگمائی کرتے ہو؟''

میں پنی زرا پہلے کی بات بھول گیا تھا آگر دن جھکائے ڈرتے ڈرتے بولا دونہیں نہیں میں نے تو بدگمانی نہیں کی" \_\_\_\_ آواز آئی دونہیں اور تمہارے ساتھیوں کو رزق وہی دے گاجس نے اب تک دیا ہے 'کیا اب جبکہ اس کی راہ میں جہاد کررہے ہووہ تمہیں بھو کارہنے دے گا؟ رزق آ تا ملے گاکہ تم گوشت درختوں میں لئکا ہوا یا ؤگے"\_\_\_\_

اس واقعے کومشکل سے م کھنٹے گزرے ہوں گے کہ

میں ہے دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ سامنے ایک درخت پر اہمرے ذبخ شدہ فیگے ہوئے ہیں - ہرا بر میں ایک دیماتی کھڑا تھا اس نے ہے کرے محفہ مجاہدین کے واسطے لاکر ابھی ذبح کئے تھے ۔'' اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں بھی خوراک کی کی نہیں ہوئی ۔''

ترہ کی ہی کے زمانے کا کیک اور واقعہ انہوں نے ڈاکٹر عبد اللہ عزام کو سنایا کہ:

دوجس پہاڑ پر ہم نے بسیرا کیا ہوا تھا' اس پر کہیں آگ نہیں
جلا سکتے تھے کیونکہ دشمن کے جاسوس دھواں دیکھتے ہی حکومت
کو خبر کر دیتے تھے (جبکہ آگ کی ضرورت کھاٹا لچانے ہی کیلئے
نہیں سردی سے بچنے کیلئے بھی شدید تھی ) اس پریشائی کو اللہ
تعالیٰ نے اس طرح دور فرمادیا کہ بادل آئے اور ہمارے بہاڑ پر
تقریباً سال بھراس طرح چھائے رہے کہ دھواں با ہرسے کی کو
نظرنہ آیا تھا۔''

### اس زمانے کا کیک واقعہ سیر سنایا علق کہ:

" تره کئی کے زمانے میں جب کوئی مجاہد شہید ہوجاتا' اور عکومت کواس کی شاخت ہوجاتی تو' وہ اس کے سب رشتہ داروں کو قتل کر ڈالتی تھی آگر اللہ تعالی کا ہم پر بیا نعام ہوا کہ ہم میں سے کوئی ایبا مجاہد شہید نہیں ہوا جس کے اہل خانہ آباد یوں میں موجو د تھے 'شہید ہونے والے سب وہ تھے جن کے اہل خانہ ہجرت کر چکے تھے ۔''

ــــه آیات الرحمن فی جادالافغان ص ۱۳۱ تا ۱۳۲ ــــه حوالم بإلا ص ۱۳۲

مولا نافرماتے ہیں مسلم کہ:

'' ترہ کئی کے زمانے میں دشمن کے شیک ہمارے لئے مشکل ترین مسلہ تھے'کوئی شیک شمکن ہتھیار (P2, P7 وغیرہ) ہمارے پاس نہ تھا'ہم نے بچھروپ جمع کئے 'اورایسے ہتھیار خریدنے کیلئے بہت گھوے پھرے 'اگر ساری کوششیں بیکار گئیں مماری تعدا داس وقت تقریباً ۵۰ سقی ایک دن ترہ کئی افواج نے جن کی تعدا د ہزاروں میں تھی' ہم پر شیکوں' تو پوں اور مشین گنوں سے حملہ کیا'ان سے جنگ ڈھائی دن جاری رہی' دشمن کو شکست ہوئی' اور ہمیں غنیمت میں ۲۵ جاری رہی' دشمن کو شکست ہوئی' اور ہمیں غنیمت میں ۲۵ شیک اور جاری رہی' دشمن کو شکست ہوئی' اور ہمیں غنیمت میں ۲۵ کیا شیک شین گئیں' ۸ شیک اور کیا شیک شین گئیں آگئی ہرقیدی کے پاس ایک ایک کیا شیکو ف تھی۔''

پھر جب دسمبر ۹ > ۱۹ء کوروس فوجیں افغانستان میں گھس آئیں 'تواب روسی طیارے اور گن شپ بیلی کا پیڑسب سے بڑا مسکلہ بن گئے 'ان کے پاس ایک بھی طیارہ شکن توپ نہیں تھی 'کئی سال اسی طرح بے سروسامانی میں دشمن کی فضائی چیرہ دستیوں کاسامنا کر نامڑا ۔۔۔ طیارہ شکن تو پیس کس طرح ملیں ؟

بت سے واقعات میں سے ایک جو ۱۹۸۲ء میں پیش آیا مولانا خود ہی ساتے

مد این:

ددہم ۵۹ مجاہد تھ ' دشمن نے ہم پر ۲۲۰ میکوں اور بکترہند گاڑیوں سے حملہ کیا 'کیونسٹول کی تعدد ۱۵سوتھی 'اوپر سے ان کے طیارے مسلسل بمباری کررہے تھے ۔۔۔ لیکن اس جنگ

ــك نواله بالا ص ١١٥ ــك آيات الوحمن في جباد اللفغان ص ١١٥ ١١٠

کا متیجہ سے نکلا کہ دشمن کے ۲۵ منیک اور فوجی گاڑیاں تباہ
ہوئیں ' ۱۵۰مکیونٹ ہلاک ' اور سو زخی ہوئے ' اور ہمیں
غنیمت میں جواسلحہ ملاوہ سے تھا۔
طیارہ شکن توپ ایک
گرینوف گئیں ۳عدد
کلاشکوفیں عدد،
کلاشکوفیں عدد،
ایک
کاشکوفیں ایک
کاشکولیں ۲۸۰

مولانا سے میری دو سری ملاقات پشاور میں ہوئی 'حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہے خلیفہ مجاز 'مولانافقیر محمد صاحب ہے نے ناچیز کورات کے کھانے پرمدعوفرمایا اور کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ دو مولاناجلال الدین حقانی ''کو بھی جو اس وقت پشاور آئے ہوئے تھے مدعوفرمالیا۔ان اللہ والوں کے ساتھ یہ مجلس نعت کبری محق سے لیکن مجھے اس وقت تک وہ بات معلوم نہیں تھی جس کا ذکر ذاکٹر عبداللہ عزام نے اپنی کتاب "آیات الوحمن فی جباد اللفغان "میں کیا ہے 'ورنہ مولانا حقانی کے سینے پر گولیوں کی جو پیٹی اس وقت بھی آراستہ تھی 'اسے بہ طور خاص دیکھا' ذاکٹر عزام کہتے ہیں ہے۔

د حطال الدین حقانی گولیوں کی جو پیٹی اپنے سینے پر باند سے رہتے ہیں ،میں نے اس پیٹی پر وہ نشان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو دشمن کی گولی لگنے سے پڑا ہے لیکن گولی نے ان کے سینہ کو خراش تک نمیں لگائی۔''

طه آیات الرحمن فی جبادالافغان ص ۱۱۲

اس ہے بھی عجیب واقعہ مولا ناکے حقیقی بھائی ابرا ہیم صاحب کے ساتھ پیش آیا گان کلیان سه کہ : ہے کہ :

دد ۲۰ شعبان ۱۴۰۱ ه (۱۹۸۲) کو خوست کے ایک معرکے میں ہم پر بمباری ہوئی 'ہماری دور بین بھی ٹوٹ گئی 'بموں کے دکھتے ہوئے پر نچنچ لگنے سے میری شلوار تک جل گئی گر مجھے کوئی زخم نہیں آیا 'بموں اور گولوں کے پر نچے ہمارے اکثر مجاہدین کو لگے 'بعض کی گولیوں کی پیٹی بھی کٹ گئی 'اور کپڑے تو اکثر کے جل گئے ۔۔۔ لیکن زخمی کوئی نہیں ہوا۔'' (ڈاکٹرعزام کہتے ہیں کہ دوا برا ہیم کی وہ جلی ہوئی شلوار میں نے خود دیکھی ہوا ور میرے پاس محفوظ ہے۔)''

اسی کی بیتاب بجلیوں سے خطرمیں ہاس کا آشیانہ

#### سرنگ کاعجیب ۱ واقعه

کیونسٹوں نے ۱۹۸۵ اور ۱۹۸۱ میں دد ژاور"کے مرکز پر زمین اور فضاء سے ۲ بار سخت حملے کئے ۴ کیک موقع پر مولانا وران کے ساتھوں کوا پی بہاڑی سرنگ میں پناہ لینی پڑی 'گر دشمن نے اس بہاڑ پر بھی ایبی شدید بمباری کی کہ بہاڑ کا ملبہ سرنگ کے منہ پر آگرا 'اور سرنگ کامنہ اس کے نیچے دب کر مکمل طور پر بند ہو گیا ۔۔۔ اس وقت تک ان سرنگوں سے نکلنے کا پیچھے کی طرف کوئی راستہ نہیں 'تھا ۔۔۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دہمیں یقین ہو گیا کہ بہی سرنگ ہماری قبر بنے گی 'سخت مخمصے کی مدن ہو گیا کہ بہی سرنگ ہماری قبر بنے گی 'سخت مخمصے کی مدن بعد دشمن طیارے پھر آگئے اور سخت بمباری کی 'لیکن ہے منٹ بعد دشمن طیارے پھر آگئے اور سخت بمباری کی 'لیکن ہے بہباری ہماری خلاصی کا ذریعہ بن گئی ' ۔۔۔ لگا تار کئی بم اسی ملیے پر گرے جس سے وہ ملبہ بھر کر وہاں سے اتنا ہٹ گیا کہ ہم بہر کرکے جس سے وہ ملبہ بھر کر وہاں سے اتنا ہٹ گیا کہ ہم بہر نکل آئے ۔''

تقریبا ۱۰منٹ بعدیمی واقعہ اس مرکزی دو سری سرنگ میں چھے ہوئے مجاہدین کے ساتھ پیش آیا 'وہ بھی دیمن ہی کی دوبارہ بمباری سے رہا ہوئے 'اور اللہ تعالیٰ کابیہ وعدہ آب وتاب کے ساتھ بچرا ہوا کہ "و مَن یُتَق اللَّه یَجْعَل لَّه مَحْرَ جًا "

دواور جو شخص اللہ سے ڈر آ ہے اللہ اس کیلیے خلاصی کا راستہ

له يه واقعه بين نے كئي حضرات سے نا تھا جن كے نام ياد نه رہے تھے اى لئے اب كك نيس كھا تھا۔ حال بين (اگست ١٩٩١ء بين) راقم الحروف كا اپنے كئي رفقاء كے ساتھ گرديز كے حاذ ير جانا ہوا تو رائے بين پاكتان كے سرحدى شرد ميران شاہ " ميں مولانا سے تيسرى طاقات ہوتى " ميرى درخواست پر انهوں نے بيد واقعہ جمين تفصيل سے نايا۔ على اب وہ مجى بن گيا ہے " بلكم ان سرگوں كو آپس بين مجى اندر بى اندر ايك دوسرے سے طاويا كيا ہے -

نكال ديتا ہے -" (الطبق ٢)

اس حملے میں دشمن نے آتی ہم گراکر پورے جنگل میں آگ لگادی تھی 'ایک ہم کے رھاکے سے مولانائی فٹ اورجم کے کئ دھاکے سے مولانائی فٹ اور اچھل کر گرے تو نیچے لگی ہوئی آگ سے پیٹ اور جم کے کئ جسے جل گئے 'تشویشناک حالت میں بٹاور کے ہیتال پہنچایا گیا 'جلنے کے گرے نشانات پیٹ پراب تک ہیں جوانہوں نے ہمیں بھی دکھائے \_\_\_

دشمن کی اس بلغار کے وقت مولا ناار سلان رحمانی 'جو مجاہدین کی ایک اور بڑی منظیم 'دا تخاراسلامی افغانستان'' کے مشہور کمانڈر ہیں کسی اور مقام پر تھے 'انہیں اطلاع ملی تو دو سرے کئی کمانڈروں کی طرح وہ بھی اپنے کئی سوغازیوں کے ساتھ ایک لمباچکر کاٹ کر وہاں پہنچ 'اور دشمن پرا چانک ٹوٹ بڑے ۔ دشمن کواپنی کتنی ہی لاشیں چھو ڈکر پہیا ہونا بڑا۔

مولانا حقانی کی نظراس پر بھی ہے کہ فتح کے بعد افغانستان کی 'مضبوط اسلامی بنیا دوں پر 'نغمیر نوکیلئے ایک دیندار تعلیم یافتہ جفائش اور تربیت یافتہ نسل کی ضرورت ہوگی '
اس کیلئے انہوں نے دیگر کئی افغان رہنماؤں کی طرح ایک عظیم الثان اقامتی درسگاہ' منبع العلوم' میران شاہ میں قائم کی ہے 'اس میں مہا جرین افغانستان کے بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعدا دزیر تعلیم ہے 'اور ایک ایسے نصاب ونظام تربیت سے بسرہ ور ہور ہی ہے جو مستقبل کی دواسلامی فلاحی ریاست' کے جدید تقاضوں کو پور اکر نے میں انشاء اللہ معاون ملات ہوگا۔

عشق فقیہ حرم' عشق امیر جنود عشق ہے ابن السیل' اس کے ہزاروں مقام

کمانڈ زبیرخوست کے محاذیر

ملتان کے قریب ایک قصبہ دوعبد انھکیم " نامی ہے 'کھو کھر برا دری کے زبیر خالد نے سات سال کی عمرمیں قرآن کریم یہیں حفظ کیا تھا اس وقت سے ان کا گھر انہ یہیں آباد ہے 'ورنہ آبائی وطن ضلع جھنگ میں مخصیل شور کوٹ کاایک گاؤں 'دککی نو'' تھا' ہم اسالہ زبیر خالد کی شادی کو چھٹاسال چل رہاتھا 'اکلو تی چہتی بیٹی <sup>وو</sup>صفیہ ''اب سوا دوسال کی ہو چکی تھی ۔

زبیر خالد کراچی کی کانفرنس کے بعد مجھ سے رخصت ہوکر گھر آئے تو خلاف معمول بیال مسلسل نوروز قیام رہا 'ورنہ محاذیر جاتے آتے وہ گھر عمو ماکھڑ ہے چڑھے ہی آتے تھے \_\_\_ جو دن گھر میں بسر ہوتے بورے خاندان کے لئے وہ بڑی خوشیوں کے دن ہوتے 'بیوی 'بیجی 'والدین اور بھائیوں کی عیدسی آئی رہتی ہاس مرتبہ تو زبیر بہت ہی خوش تھے 'کیونکہ گھر آنے سے صرف دس روز پہلے انہیں اللہ تعالی نے ایک دل موہ لینے والا بیٹا بھی عطافر مادیا تھا اکیک بزرگ نے اس کا نام ''عبداللہ''رکھاا ور مسکر اکر فرمایا ''مجاہد ہوگا'' \_\_\_ دوعبداللہ بن زبیر'' \_

رفیقہ حیات 'جس نے یہ جانتے ہو جھتے اس غازی کی رفیق زندگی بنا تبول کیا تھا کہ اس کا قیام خطر ناک محازوں پر زیادہ 'اور گھر پر بہت کم ہوگا 'خوش تھی کہ اس کا شو ہر دشہنان اسلام کے سامنے سینہ سپر ہے 'اس کیلئے یہ تصور بڑا خوشگوار تھا کہ جدائی کی تکلیفیں سہ سہ کروہ بھی اس مقد س جہا دمیں حصہ لے رہی ہے 'وہ یہ سوچ کراپی تکلیف بہت دیر کیلئے بھول جاتی تھی کہ وہ شو ہرکو محاز پر بھیج کراپی ان افغان بہنوں کے دکھ میں شریک ہوگئی ہے جہنیں دشمن نے بے گھر کر کے غریب الوطنی کی زندگی گذار نے پر مجبور کر دیا ہے 'جن کے معصوم بچوں کو آتشیں بموں کے بھڑ کتے شعلوں نے بھسم کر ڈالا' جن کے سماگ کے معصوم بچوں کو آتشیں بموں کے بھڑ کتے شعلوں نے بھسم کر ڈالا' جن کے سماگ اجاڑ دیئے گئے 'والدین کا سامیہ چھین لیا گیا 'اور جن کے حقیقی بھائیوں کو ان کے سامنے گولیوں سے چھانی کر ڈالا گیا ہے۔ میراشو ہرجن افغان بھائیوں کے دوش بدوش لڑ رہا ہے گولیوں سے چھانی کر ڈالا گیا ہے۔ میراشو ہرجن افغان بھائیوں کے دوش بدوش لڑ رہا ہے گولیوں سے چھانی کر ڈالا گیا ہے۔ میراشو ہرجن افغان بھائیوں کے دوش بدوش لڑ رہا ہے وہ بھی کسی ماں کی مامتا 'کسی بیٹی کے سرکا سامیہ اور کسی بمن کاار مان

ک کمانڈرزپیر کے سے اور آگے آنے والے خاگی حالات بیشتر ماہنامہ <sup>وو</sup>الارشاو'' شارہ جمادی الاخری ورجب ۱۳۰۹ ھ سے ماخوذ ہیں' باتی تنصیلات مجھے ان کے براور بزرگوار جناب حاجی فیض رسول نے زبائی بیائی ہیں۔

ہیں' \_\_ ان کی امدا دایک دینی فریضہ ہے اور میراشو ہریمی فریضہ اداکر رہاہے ایک بار زبیر ہے گھر والوں نے پوچھا''اب کب آؤگے''؟ \_\_ وہ مسکراکر
معنی خیز انداز میں بولے '' ہر باریمی پوچھتے ہوکب آؤگے' بیہ نہیں پوچھتے کہ کب
جاؤگے ؟ \_\_ وہ باتوں ہی باتوں میں رفیقہ حیات کو مجھایاکرتے تھے کہ '' شریعت میں غم
سے آنسو بہانے کی تواجازت ہے گر آوا زبلند کرکے رونا' جے '''دنو حہ'' کہتے ہیں جائز
نہیں 'میں شہید ہوجاؤں تو نو حہ نہ کرنا' صفیہ کو قرآن کریم حفظ کروانے کے بعداعلی دینی
تعلیم دلوانا'' \_\_ اس مرتبہ بیہ ہدایت بھی کی کہ

دوعبدالله جب مال کاموجائے تو میری کلا شکوف دے کر اے محاذیر بھیج دینا۔"

گھر آئے ہوئے آٹھواں دن تھاکہ خوست کے محاذے نائب کمانڈر کاپیغام ملا درپروگرام کوحتی شکل دینے کیلئے آپ کا نتظارہے۔''

اگلی ہی صبح یجنوری ۱۹۸۹ء کو کمانڈر زبیر محاذیر جانے کے لئے تیار کھڑے تھے '
ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ' آٹکھوں میں وہی پرعزم چک \_\_\_\_ دروا زے پر والدین'
بھائی 'بین' رفیقہ حیات' بیٹی صفیہ' اور رشتے دار' جن کے چروں پر غیر معمولی سنجیدگی
چھائی ہوئی تھی 'انہیں فردا فردا رخصت کررہے تھے \_\_\_ بالاخر زبیرنے صفیہ کو' اور پھر
نضے عبداللہ کو گو دمیں لے کرپیار کیا' کچھ پڑھاا ور دواللہ کے سپرد'' کہہ کر 'سب کوسلام
کرکے تیز تیز قدم اٹھاتے روانہ ہوگئے \_\_\_ ان کا چرہ جواب خاصا سنجیدہ ہوگیا تھا'
گھروالوں ہے کسی قدر معذرت کے اندا زمیں کہ رہاتھا \_\_\_

اس جدد طلب سے ہی قائم بنیاد ہے بزم ہتی کی وہ موج فنا ہوجاتی ہے جس موج کو ساحل ملتا ہے

محاذیر پہنچتے ہی انہوں نے استاذ عبدرب الرسول سیاف کی تنظیم ''استاد اسلامی افغانستان'' کے مقامی افغان کمانڈر مولانا پیرمجمدا وراپنے نائب کمانڈروں سے مشورے کئے۔ بالاخر خوست کے دواہم محاذول''نور کمز''اور'' باڑی'' پر حملے کی تاریخ ۱۲ جنوری طے ہوگئی حملے کے اجمالی پروگرام سے پاکستان میں دینی مدارس کے مجاہد طلباء کو پہلے سے مطلع کیا جاچکا تھا' وہ بھی مدرسوں سے چند روز کی رخصت لے کریماں جمع ہونے لگے تھ

سردیوں میں برف باری اور موسم کی شدت کے باعث افغانستان میں جنگی کارروائیاں تقریباً منجمد ہوجاتی ہیں 'عالم بین کی بھاری اکثریت 'اہل خاندان کی دیکھ بھال اور روزی کمانے کیلئے پاکستان چلی جاتی ہے 'جنگی مراکز میں مجاہدین عمو آبس اسنے ہی رہ جاتے ہیں رہ جاتے ہیں کہ مرکز کو صرف کھلار کھ سکیں \_ دشمن فوج چونکہ اب دفاعی حکمت عملی اختیار کئے ہوئے ہے 'اس کی نفری بھی پوسٹوں اور قرار گاہوں میں کم ہوجاتی ہے 'اور اسے کسی برے حملے کی توقع نہیں ہوتی \_ کمانڈر زبیرا وران کے رفقاء نے اپنے فیصلے کن حملے کیلئے سردی کے سے خت ترین دن شاید اس کے خاص رفقاء کی سرگر میاں موسم کے تابع نہ تھیں 'سردیوں میں وہ پاکستان گئے ہوئے افغان بھائیوں کے قریبی مراکز کو بھی سنجھ لئے 'اور اپنے مرکز کو متحرک رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے ۔ اس لئے اس زمانے میں وہ پچھ زیادہ بی متحرک 'بلکہ ہوجاتے تھے ان کا مسلک یہ تھا کہ

#### نوارا تلخ تر مي زن چول ذوق نغمه كم يابي

#### خوست کے ار دگر د

خوست کا محاذمیں نے بھی دیکھا ہے 'یہ ایک محاذ کی برے برے محاذوں پر مشتل ہے 'اورا تنا طویل وعریض کہ گاڑیوں میں تقریباً ۸ گھنٹے گھومنے کے بعد بھی ہم تفصیل ہے اس کا تھو ڈا ہی حصہ دیکھ سکے ۔ اس کا نقشہ کچھاس طرح ہے کہ خوست شہر کے اردگر دتقریباً ۱۵ ا–۱۵ کلو میڑ تک میدانی علاقہ ہے جس میں کہیں کہیں کھیت 'باغات اور چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی ہیں ۔ اس میدانی علاقے کو ہر طرف سے بہاڑی سلوں نے گھیرا

ہوا ہے ' یوں ایک بہت بڑے تص<u>یق پیا</u>لے کی سی شکل بن گئی ہے جس کامحیط کئی سوکلو میٹر میں پھیلا ہوا ہے ۔

یہ پوراپیالہ کافی عرصے سے مجاہدین کے محاصرے میں تھا' خوست کی رسد کمک کے زمینی راستے کاٹ دیئے گئے تھے 'اور مجاہدین کی مختلف تنظیمیں ہر طرف کے بہا رول سے رفتہ رفتہ خوست کے اس میدانی علاقے کی طرف بڑھ رہی تھیں ۔پیالے کے کناروں کی طرح دور کے بہاڑ زیادہ اونچے ہیں 'وہال سے میدانی علاقے کی طرف \_\_\_ جے اس تمیقل پیالے کابت برا پینداکنا چاہئے \_\_\_ جوں جوں ارتے جائیں 'بہا ڑوں کا قد چھوٹا ہو ناچلا گیاہے 'یمال تک کہ میدانی علاقے تک پہنچتے پہنچتے صرف چھوٹی بہا ڑیاں اور ٹیلے رہ گئے ہیں'ان کے اختام پر میدانی علاقہ شروع ہوجاتا ہے'اس میدان کے ﴿ سے دریائے شامل گزر آہے ،جس کے شالی کنارے پردو خوست "کا خوبصورت شرہے\_ دور کے اونچے بہا ڑوں سے میدانی علاقے تک بھی میلوں کلانتہائی دشوار گزار فاصلہ ہے' جو بے شاراونچے نیچے بہاڑوں اور بہاڑیوں سے پر ہے 'اس فاصلے کو صرف پیدل یا گھو ڑوں اور خچروں پر ہی عبور کیا جاسکتا ہے 'ار دگر د کا بیر کہاری سلسلہ دشمن کی پہلی د فاعی لائن تھا' جے کئی طرف سے مجاہدین بڑی حد تک تو ڑچکے تھے' دو سری د فاعی لائن میدانی علاقہ تھا\_\_ ان کہ ماروں میں جنوب سے مشرق تک کی ست میں تین بہا رُسب ہے اونچے تھے (1) جنوب میں "مانی کنڈو" (۲) اس کے برابر میں ذرا مشرق کی طرف ہٹ کر د دراگ بیلی " ( ۳) وراس ہے بھی کئی میل ہٹ کر مشرق میں ' د تورغ''

### دوتوركمر"كامحاذ

د مانی کنڈو ''اور دراگ بیلی '' پر مجاہدین کچھ پہلے سے قابض تھے 'بلکہ ان سے بہت آگے تک بھی میدانی علاقے کی طرف کے اکثر پہا ڈوں اور بہا ڈیوں پر قبضہ کر چکے بحثے 'چنانچہ اب دو حو کہ الجمادالاسلامی ''کا مرکز دو مانی کنڈو''اور دوراگ بیلی'' سے کافی نیجے دورویش قرارگاہ''میں آچکا تھا'جومیدانی علاقے کی طرف اترتے ہوئے ادھرکی ایک

برى چوٹی پر قائم تھی\_\_\_

> جس کو ہو فکر آبلہ پائی' وہ نہ ہمارے ساتھ چلے وہ بھی ہمارے ساتھ نہ آئے 'جس کو جنوں ہو منزل کا (حضرت کیفی مرحوم)

#### دوباري "کامحاد

دو تورغزہ" پراب تک دشمن قابض تھا 'اوراس کی سب سے اونچی چوٹی پراس کی مضبوط ترین پوسٹ موجو دتھی 'یہاں سے خوست کا ہوائی اؤہ قر ۔ ب ہے اور صاف نظر آتا ہے ۔ خوست کو فتح کرنے کیلئے اس چوٹی پر مجاہدین کا قبضہ سب سے زیادہ ضروری تھا' آتا ہے ۔ خوست کو فتح کرنے کیلئے اس پرا ترنے والے طیاروں کو نشانہ بناکر خوست کی رسد کمک کا فضائی راستہ بھی بند کر سکیں ۔

که افغانشان میں ''قرار گاہ'' اس فوج اڑے (Base) کو کما جاتا ہے جہاں خوراک' اسلیم' گولہ بارود اور جنگ سازوسامان کا ذخیرہ ہوتا ہے' اور وہاں سے آس پاس کی بوسٹوں (فوجی حفاظتی چوکیوں) کو بہ سامان فراہم کیا جاتا ہے' اور انسیں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ رفیع ملک تحصیل کو افغانشان میں ''ولسوالی'' کما جاتا ہے۔ ملک عصیل کو افغانشان میں ''ولسوالی'' کما جاتا ہے۔ ملک اس نام کی ایک مخصیل پاکستان کے ضلع مردان میں مجمی ہے۔

لیکن یمال بھا اول کی ترتیب مختلف ہے کہ باقی کہاری سلسلے کے برعکس یمال دور کے بھاڑجن پر مجاہدین کا قبضہ تھانیچے ہیں اوراب انہیں کے ایک برساتی نالے میں ''وحو کھ المحاوالاسلامی'' کا ذیلی مرکز بنا ہوا تھا اور میدانی علاقے سے ملاہوا بھا او دونورہ ''جس پر دشمن قابض تھا' یمال کاسب سے اونچا بھا اڑ ہے ۔۔۔ اس طرف سے میدانی علاقے میں اتر نے سے مجاہدین کی راہ میں بید بھا ربھی حائل تھا'اوراس کے برابر میں مغرب کی طرف ''در باڑی'' کی بھا المیال بھی سد راہ بنی ہوئی تھیں 'کیونکہ ان بھا الدوں پر دشمن کی ایک اہم قرار گاہ ''دنینک والی''اور کئی بوشیں موجو دہمیں ''کیونکہ '' باڑی'' کی قرار گاہ اور بوشیں علاقے پر بیلغار ممکن تھی نہ ''دونوغرہ '' پر چڑھائی 'کیونکہ '' باڑی'' کی قرار گاہ اور بوشیں نورغرہ کی بھی محافظ تھیں 'اورا سے رسد کمک بہنچاتی تھیں ۔

خلاصہ ہے کہ '' باڑی'' کے محاذی جو تقریباً وکلو میٹر پر پھیلا ہوا تھا' دو ہری اہمیت تھی کہ بیہ فتح ہوجائے تو مجاہدین کواس طرف سے نہ صرف میدانی علاقے میں اتر ناممکن ہوجا تابلکہ تورغزہ کی رسد کمک کاٹ کراس پر چڑھائی کاراستہ بھی مل جاتا۔

دوباڑی "پر فیصلہ کن ضرب لگانے کامنصوبہ اسی ضرورت سے بنایا گیا تھا۔ بید دونوں منصوبے خطرناک تھے 'لیکن مجاہدین کو جس سبق آموز حقیقت کا سراغ افغانستان میں ملاوہ بھائی جان مرحوم کے الفاظ میں بیہے کہ

طوفال سے 'کبھی برق سے ڈرتے ہی رہیں گے جینے کی تمنا میں تو مرتے ہی رہیں گے کمانڈر زبیر کے لئے خوست کاعلاقہ نیا نہ تھا' وہار غون کی فتح سے پہلے بھی یماں کافی عرصے تک انتہائی بے سروسامانی میں سوکھی خمیری روئی' دال گڑ \_\_\_ اور بھی فاقوں \_\_\_ برگزارہ کرکے دشمن کو ٹاکول چنے چبوا چکے تھے ۔ان کی ۱۹۸۵ء کی ڈائری کے

الله اس وائری کے کچھ اوراق مایمنامہ والدرشاد" اسلام آباد کے شارہ ریج الثانی ۱۳۱۱ میں شائع ہوئے ہیں اس وقت وہی میرے سامنے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ان کا مرکز اس بہاڑی سلسلے میں ''لیزا''کے مقام پر تھاجو ''تور کم''اور'' باڑی''کے درمیان ہے۔ وہاں سے وہ اور ان کے ساتھی' دشمن کے 'میکوں'طیاروں اور بملی کاپٹروں سے دن رات بر سرپیکاررہ چکے تھے۔

''کی فتح سے فارغ ہونے کے بعداب وہ پچھ عرصے سے '' تورکم''اور '' ہاڑی'' پر فیصلہ کن ضرب لگانے کی ٹھان چکے تھے ہے ہرفتح کے بعدوہ خود کو بھی کی سبق دینے کے عادی تھے اور ساتھیوں کو بھی کہ

### اے جرات رندانہ' کچھ اور بھی ہمت کر موجوں کو بنا ساحل' ساحل پر نظر کیوں ہو

پچیلے دنوں جب وہ تقریباً دو ہفتے کیلئے پاکستان گئے تو '' باڑی'' کے محاذ پر نائب کمانڈر مولوی عبدالر حمٰن فاروقی کو اور '' تورکم'' کے محاذ پر خالد محمود کراچوی کو اپنا قائم مقام بناگئے تھے 'عدیل کو خالد محمود کا نائب مقرر کیا تھا ور ناکید کی تھی کہ حملے کی تیاریاں کی وقفے کے بغیرجاری رکھی جائیں \_\_\_ یہ تینوں نوجوان وہی کہنہ مثق جانباز ہیں جن کے کیے کار نامے '' والمہ خولہ'' کے آخری معرکے میں آپ کے سامنے آچکے ہیں ۔

### بے سروسامانوں کی تیاری

کمانڈرزبیر پاکتان جاتے وقت یہاں کے مصارف کے لئے خالد محبود کو صرف ۳ ہزارروپے ہی دے سکے تھے 'جبکہ یہاں اس وقت ایک سو ہیں مجاہدین تھے ' ۱۰عرب ' ، ۲ فلپائن اور ملائیشیا کے ہمئی بنگلہ دیش کے اور باقی پاکستانی ان سب کے طعام وقیام وغیرہ کی ساری ضروریات اسی رقم سے بوری کرنی تھیں (نی کس ایک روبیہ ۳ سیسے یومیہ )۔

اس بے سروسامانی کی بڑی وجہ ہیہ ہے کہ دو سرے ملکوں سے آنے والی امدا و مجاہدین کی صرف افغان تنظیموں کیلئے ہوتی ہے "وجو کھا لجمادا لاسلامی" افغان تنظیم شیں المنذا اسے امداد براہ راست شیں ملی ' یہ شظیم استاز سیاف کی تنظیم دوا تحادا سلامی

افغانستان "ك سائد ملحق ہے "جس كے خوست كے كمانڈر دومولانا پير محمد "صاحب بيں" امراد كاجو حصه مولانا كوملتا ہے وہ اس ميں سے پچھ دو حوكة الجمادالاسلامي" كو بھى دب ديتے ہيں -

قائم مقام کمانڈر خالد محمودنے زبیرصاحب کے پیچھے کس طرح گزارا کیا تھا؟اس کاحال وہ خود بیان کرتے ہیں کہ:

> دد سردی سخت تھی 'اور کبھی کبھی بارش اور برف باری بھی ہوجاتی تھی 'بسترساتھیوں کی تعدا د ہے کم تھے 'میں ساتھیوں کو سی طرح بسترول میں کٹاکر خود سردی ہے بیخے کیلئے بھی تورات ا نگیٹھی کے پاس بیٹھ کر گزار دیتا بھی آٹے کی خالی بوری ہے کمبل کا کام لیتا \_\_\_ ہمارے مرکز '' درویش قرار گاہ'' میں صرف ٣-٣ مرے تھ ' کچھ ساتھی رات کو پیرے کی ڈیوٹی پر ہوتے تھے الیکن سیکرے باقیوں کے لئے بھی کافی نہ تھے امیں بھی را توں کواکٹر پہرا دیتا 'اور جب سونے کی باری آتی تو لیٹنے کی جگہ مشکل سے ملتی 'ساتھی کمرے کی دونوں دیواروں سے سرنگا کرا وریاؤل ایک دو سرے کی طرف کرکے سوتے تھے 'در میان میں جوتھو ڑی سی جگہ چلئے کیلئے چکجاتی میں اس میں لیٹ جاتا۔ صبحا ٹھے کر نماز' تلاوت اور دو سرے معمولات سے فارغ ہوکر سب سے پہلے لکڑیاں کافا آ کہ دن بھر کی ضروریات کیلئے اور رات کی انگیرہ سی کیلئے ایندھن کا نظام ہوجائے ۔پھرساتھیوں کے ایک دوگروب بناکر ہم دسمن کے علاقے میں دور کی ، کیلئے نکل جاتے ؟ ورجھی ساتھیوں کواسلحہ کی ٹریننگ بھی دیتے ۔ "

''تور کر'' کے معرکے کی دیگر یادواشتوں کے ساتھ یہ تفصیلات بھی مجھے

خالد محمود صاحب نے میری فرمائش پر لکھ کر دی ہیں اور آخر میں لکھا ہے کہ:

دمیر سب باتیں اس لئے تحریر کر رہا ہوں کہ میں نے کمانڈر زبیر
صاحب کو ساتھیوں کی ہمیشہ اسی طرح خدمت کرتے دیکھا
تھا۔''

کمانڈر صاحب کے پیچھانہوں نے جنگی مثقوں اور پہاڑوں پرجی ہوئی برف پر "اسکیٹنگ" کے اسکیٹنگ" کے اسکیٹنگ" کے در بنائے تھے۔ "اسکیٹنگ" کے ذریعہ برف پوش بہاڑوں پر تیزی سے مسافت قطع کی جاسکتی ہے ساہ دسیاچن گلیٹیر"میں پاکستانی نوج کے جانباز مجاہرین بھی اس سے کام لیتے ہیں۔

مولوی عبدالرحلٰ فاروتی 'خالد محمود 'عدیل اور ان کے ساتھیوں نے اپنے اپنے علاقے کی شب وروزاتنی تفصیل سے چھان بین کی کہ وہ یمال کے ہرنشیب وفراز 'بلکہ رشمن کے روز مرہ کے معمولات اور اس کی آمدور فت کے راستوں تک سے واقف ہوگئے \_\_ اب وہ نئے آنے والے ساتھیوں کوان سے باخبر کر رہے تھے۔

کمانڈرزیرنے پاکتان سے واپس آتے ہی ۱۲جنوری کے جملے کیلئے دو تورکم''کا محاذ خو دسنبھالا'اوراپنے ساتھ دو حرکھ الجمادالاسلامی''کے مجاہدین کورکھا۔''باڑی''کا محاذ مولانا پیرمجراور نائب کمانڈرمولوی عبدالرحمٰن فاروقی کے سرد ہوا'ان کے ساتھ دونوں محد کھ الجماد''کے علاوہ دوا تحاداسلامی''کے افغان مجاہدین بھی تھے ۔ دونوں محاذوں کے درمیان کی میل کا بہا ڈی فاصلہ تھا'اور دونوں پر بیک وقت حملہ کر ناطے ہوا تھا آکہ دشمن کی توجہ بھی دونوں طرف بٹی رہے۔

اب او پچے اور درمیانی بہا ڑوں پر برف باری بھی عروج پر آگئی تھی لیکن ان جانبازوں کے سینوں میں عزائم کی جوانگیشیل دہک رہی تھیں وہ انہیں موسم کی شدت سے بیگانہ کیر چکی تھیں 'وہ حملے کے انظار میں ایک ایک گھنٹہ گن کر کاٹ رہے تھے ۔

بے آب انظار کے بعد ۱۲ جنوری کی صبح طلوع ہوئی الیکن روائگ سے ذرا پہلے

باڑی سے قاصدا چانک پیغام لایا کہ ''وہ تیاریاں کمل نہیں کرسکے 'مملہ پرسوں کو ہوگا!''
اس خبر سے ساتھیوں کے جذبات کو جو تھیں گئی' کمانڈر زبیر نے اسکا
اپنے بروقت خطاب سے کسی نہ کسی طرح مداواکر دیاا ورانہیں صبرا وراطاعت امیر کا قرآنی
سبق یا دولایا۔

در باڑی ' دور بہت تھا' چھوٹے وائرلیس سے رابطہ نہ ہوسکتا تھا۔ اگلے دن کمانڈر زبیر نے پاکتانی سرحد کے قر مبدد ثاور '' کے مرکز مجاہدین جاکر وائرلیس پر رابطہ کیا' تواب باڑی سے بہ صبر آزما جواب ملا کہ دہم بعض مقامات پراہھی میزائل اور تو پیس نصب نہیں کر سکے 'حملے کل کے بجائے 17جنوری کو ہوسکے گا''

زبیر تلملاے گئے 'لمحہ بحر توقف کے بعد انہوں نے دھیمے اندا زمیں 'میہ کہ کروائر لیس بند کر دیا کہ دومیں حملے کو مزید ملتوی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ' میرے اکثر ساتھی مدارس کے طلبہ ہیں جن کی رخصت ختم ہور ہی ہے 'ہم پروگرام کے مطابق کل ہی حملہ کررہے ہیں"\_\_\_

غرض! دو تورکر'' پر حمله الکلے دن م اجنوری ہی کا طے رہا' باڑی پر حمله دو دن کیلئے مزید موخر ہو گیا۔

کافی نہیں ہے ترک تمنا ہی عشق میں سامان عشق ہیں میں میں

### مجامدین کے دستے

''تورکم'' پر حملے کیلئے مجاہدین کے ۵ دستے اس طرح بنائے گئے تھے۔ (۱) حملہ آور دستہ نمبرا:۔ یہ ساٹھ جانبازوں پر مشتل تھا'اسے زبیرصاحب کی براہ راست قیادت میں ''تورکم''کی قرار گاہ پر چڑھائی کرنی تھی۔ (۲) حملہ آور دستہ نمبر۲:۔ تمیں مجاہدین کے اس دستے کو مخراو گاہ کے مشرق میں دوابڑے مل بوسٹ "اوراس کی معاون بوسٹ پر حملہ کرنا تھا۔اس کے قائد منظور حسین تھے۔

(۳) مارٹر توپ کا دستہ: ۔ یہ نصراللہ جما دیاری قیادت میں ۵ مجاہدین پر مشمل تھا 'اسے قرار گاہ اور دونوں بوسٹوں پر کافی دور کی ایک اونچی بہا ڑی سے دو بسری کو مارٹر (MM 82) سے گولہ باری شروع کر دینی تھی 'آ کہ قرار گاہ اور بو شیں ایک دو سرے کو مد دنہ پنچاسکیں 'اور عمومی حملے کے وقت تک دشمن پر اتنا دباؤ پڑچکا ہو کہ اس کی قوت مرافعت کمز وریڑ جائے ۔

(۳) کوردینے والا دستہ :- بیہ مولوی عبدالر حمٰن محمود کی قیادت میں تھا اسے بعد عصر دو قرار گاہ" کے قریب کی ایک چوٹی سے دشمن پر چھوٹی توپ (82 R R) اور راکٹوں سے فائز نگ کرنی تھی آئکہ حملہ آور دستہ اس فائز کے سامیر میں پیش قدمی کر سکے ۔

(۵) کرا چی کے شاہین صفت خالد محمود کو ۳ مجاہدین کے ساتھ دشمن کے بہت قریب کی ایک بلند چوٹی پر ضبح سویرے ہی پہنچ جانا تھا تاکہ وہاں سے وائر کیس پر

کمانڈرصاحب کو دشمن کی نقل وحرکت سے مطلع کرتے رہیں اور دو پہرسے مارٹر توپ کے لئے دوا و، پی " کے فرائض بھی انجام دیں 'کیونکہ دور کی جس بہاڑی سے جہادیار کو توپ چلانی تھی 'وہاں سے ہدف صاف نظرنہ آیا تھا ۔۔۔ ان کانشانہ ہدف پر درست کرانے کے بعد خالد محمود کو حملہ آور دستہ نمبراہیں شامل ہوجانا تھا

سب نے رات اس انظار میں بسری کہ

خورشید! سرا پردہ مشرق سے نکل کر پہنا مرے کہمار کو ملبوس حنائی

هچکیا<u>ں \_\_</u> دومنظوری کاونت''

كماندرزبيركا خيمه مركز مجابدين مين عمارت سے زرا فاصلے پر تھا۔ خيم مين ان

کے یانچ ساتھیوں میں سے ایک مولوی سعادت الله صاحب تھ ،جنهوں نے وحر كة

ا بھادالاسلامی" کے آغازہی سے خود کو جماد کیلئے وقف کیا ہوا ہے 'ایک حد تک اس تنظیم کے بانیوں میں شار ہوتے ہیں \_ انتظار کی اس رات میں جب بیا پنی پرے کی ڈیوٹی سے فارغ ہوکر'تازہ تازہ پڑی ہوئی برف کو اپنے اوپر سے جھاڑتے ہوئے خیمے میں واپس آئے 'تو زبیرصاحب افغان مجاہدین کے ایک قریبی مرکز میں مشورے کیلئے گئے ہوئے تھے 'اوران کے سونے تک واپس نہ آئے تھے ۔

ان کابیان ہے کہ ۳ بجے کے قریب میری آنکھ بچکیوں کی دبی آواز سے کھی نکمانڈرصاحب مصلے پر دونوں ہاتھ پھیلائے دوزانوں بیٹھے روروکر دعاءکر رہے تھے۔ بچکیوں کے دوران ان کے جو جملے مجھے سائی دیئے ان کامضمون یہ تھا

دریااللہ! میرے کتنے ہی ساتھی آپ کے راستے میں شادت پاگئے ۔۔۔ لیکن ۸ سال میں مجھے بھی زخم بھی نہ آیا۔۔۔ میں آپ کا بہت گناہ گار بندہ ہول 'کمیں ایبا تو نہیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے آپ نے میرا خون اپنے راستے میں قبول کرنے سے انکار فرمادیا ہو۔۔۔

مولوی سعادت الله کهتے ہیں:

دومیں اٹھ کروضوکی تیاری کرنے لگا\_\_ پانی کاچشمہ نیچے دور تھا اس لئے ہم برف ہی کو آگ پر پھلالیتے تھے \_\_ ادھر کمانڈر صاحب سوئے ہوئے ساتھیوں کو جگانے لگے 'ان کا بیہ جملہ بار بار سائی دے رہا تھا دوا ٹھو ساتھیو! فتح کی منظوری کا بی وقت ہے '' \_\_ وہ ہر حملے سے پہلی رات کو تہجہ کیلئے ' ساتھیوں کو اسی جملے سے جگایا کرتے تھے۔''

تہد کے بعد سب ذکر و دعاءاور تلاوت میں مشغول ہوگئے '

۔ عضوں کی توروتے روتے ہچکیاں بندھ گئیں ۔۔۔ اور جب ایک مجاہد نے برف بوش چٹان پر چڑھ کر فجر کی ا ذان دی تو یوں لگا جیسے اس کے سوز سے 'مسلم دنیا پر جمی ہوئی برف بھی پھلنے گئی ہے 'اوراس کی آواز کی ہراٹھان صبح کا اجالا بن کر رات کی معلمتوں کا صفایا کر رہی ہے۔۔

تری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر کہ تیرے سازکی' فطرت نے کی ہے مطرابی

#### جنت كاسودا

مولوى سعارت الله صاحب نے بتایا کہ فجری نماز کمانڈر زبیر بی نے پڑھائی اور الله کی سعرہ وات اس آیت ہے شروع کی الله اشتر ی مِن الْمُوْمنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَالله اشْتَر ی مِنَ الْمُوْمنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَالله فَی الله فَی الله فَی قَتْلُوْنَ وَیُقْتَلُوْنَ وَیُقْتَلُوْنَ ، وَعُدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی الله فَی قَتْلُونَ وَیُقْتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی الله فَی قَتْلُونَ وَیُقْتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی الله فَی قَتْلُونَ وَیُقْتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی الله فَی قَتْلُونَ وَیُقْتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی الله فَی قَتْلُونَ وَ الله فَاسْتَبْشِرُ وَ البَیْعِکُمُ الَّذِی بِعَدْهُ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُ وَ البَیْعِکُمُ الَّذِی بَعْدُهُ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُ وَ الْعَطْیمُ " بَایَعْتُمْ به ، وَ ذَلْكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِیمُ "

دواللہ نے خریدلی ہیں ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال 'اس قیمت پر کہ ان کیلئے جنت ہے۔ ( یعنی ) یہ لوگ اللہ کی

راہ میں لڑتے ہیں توقتل کرتے ہیں اور قبل کئے جاتے ہیں اس پر (ان سے ) تورا ۃ وانجیل اور قرآن میں سچاوعدہ (جنت کا) ہوچکا ہے ۔اور کون ہے قول کا پورااللہ سے زیادہ؟ توتم خوشی مناؤاس سودے پر جوتم نے اس سے کیا ہے ۔اور کی بڑی کامیانی ہے۔'' (سورہ توہے الا)

اور آخری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھی تو خودان پر بھی گربیہ طاری ہو گیا۔

آج بعد عصر دو تورکم ، کی جس قرار گاہ اور دو بوسٹوں پر حملہ ہونے والا تھا ، وہ یہاں سے شال میں میدانی علاقے کے قریب تھیں ، یہاں سے ان کا فضائی فاصلہ توایک دو کلو میڑ سے زیادہ نہ ہوگا ، لیکن پیدل کا بہاڑی فاصلہ دو ڈھائی گھنے کا تھا ، اس لئے فالد محمود اپنے مشن پرا ذان فجر سے پہلے ہی روانہ ہوگئے تھے ، انہیں رخصت کرتے ہوئے کمانڈر زبیر نے اچانک بوچھا دی چھ پیسے آپ کے پاس ہیں ؟

د میرے پاس تو کچھ نہیں'' خالد نے اپنی ور دی کی جیبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔

دواگر ہم لوگ زخمی ہوگئے 'تو میران شاہ یا پیٹاور میں انکی ضرورت پیش آسکتی

ے۔"

يه كه كركماندر صاحب نے ان كى جيب ميں پانچ سوروپے وال دہيئے -خالد محمود كہتے ہيں:

دومیں اور میرے نتیوں ساتھی تیزی سے روانہ تو ہوگئے کہ دن کی روشنی بھلنے سے پہلے دشمن کے بالکل قریب والی چوٹی پر پہنچ جائیں 'لیکن کمانڈر صاحب کا آخری جملہ دل و دماغ میں دیر تک گھو متار ہا\_\_\_

راستہ د شوارگزار تھا' پچھ دور برف پر چلنے کے بعد جوں جوں ہم

نیچ اتر نے اور دشمن کے قریب ہوتے گئے "ہوا میں تیزی اور برف میں کی آتی گئی ۔ پھھ کھایا پیا نہ تھا'راستے کے جنگل زیون تو رکر بھوک مٹائی ۔ بالاخر ہم زیتون کے بہاڑی جنگل سے اترکرایک برساتی نالے میں پہنچ گئے 'میہ بھی بھرے ہوئے چھوٹے برنے پھروں سے اٹا ہوا 'لیکن قدرے ہموار تھااور شااور شال کو جارہا تھا'اس میں چلنے لگے 'اور پھرہائیں طرف کی طے شدہ چوٹی پر چڑھ کر ہم نے اپنی اپنی جگسیں سنبھال لیں کہ دشمن شدہ چوٹی پر چڑھ کر ہم نے اپنی اپنی جگسیں سنبھال لیں کہ دشمن کی نظروں سے بچ رہیں ۔ میں سب سے آگے بیٹھا تھا' دشمن کی قرارگاہ جو میرے شال مشرق میں میدانی علاقے کی طرف کی قرارگاہ جو میرے شال مشرق میں میدانی علاقے کی طرف ایک بخلی بہاڑی پر تھی صاف نظر آر ہی تھی' میں نے فورا وائرلیس پر کمانڈر صاحب سے رابطہ کیا'اور یہاں کی صورت حال سے باخرکرنے لگا۔"

سرگشة ترے غم میں ہواؤں کی طرح تھے ہم دشت میں آوارہ صداؤں کی طرح تھے

## نائب كماندر\_\_ عبدالرحلن فاروقي

ابیجے کے قریب اجھائی دعاء کے بعد 'جبکہ پچھ مزید دستے اپنے اپنے مورچوں کارٹ کر چکے سے 'اور باتی مجاہدین کی نگاہیں کمانڈر صاحب کے اشارے پر گلی ہوئی تھیں ' اچانک برابر کی برف بوش بہاڑی سے نائب کمانڈر مولوی عبدالرحمٰن فاروتی نمودار ہوئے ' مجمد ظمیر بھی ان کے ساتھ سے ۔ یہ '' ہاڑی'' کے محاذیر سے 'اور فاروتی صاحب کو تو وہیں پر سول کے حملے کی کمان کرنی تھی اسب کی سوالیہ نگاہیں ان پر جم گئیں ۔ فاروقی صاحب نے آتے ہی سلام کیا 'اور کمانڈر صاحب سے مصافحہ کرتے فاروقی صاحب نے آتے ہی سلام کیا 'اور کمانڈر صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے معذرت کی 'دہم باڑی سے آدھی رات کے قریب روانہ ہوگئے تھے 'لیکن پہنچنے

میں پھربھی دیر ہوگئی''\_\_\_

کچھ توقف کے بعد انہوں نے پھر کما ''درات وہاں ہم سب نے مثورے سے طے کیا کہ آپ کو آج حملے سے رو کاجائے تاکہ پرسوں کو دونوں محاذوں پر بیک وقت بلغار کی جاسکے ۔مولانا پیرمجم صاحب اور سب ساتھیوں نے آپ کوسلام کماہ اور میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ کو حملہ دو دن کیلئے موخر کرنے پر آمادہ کروں۔''

' بہت اچھا ہوا آپ بروقت آگئے'' کمانڈر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' یہال آپ کی ضرورت تھی 'لیکن آج کا حملہ ملتوی کر نااب ممکن نہیں 'کی گروپ آگ جاچکے ہیں 'گولہ باروداور سامان بھی جاچکا ہے \_\_\_ اس لئے اب آپ بھی ہمارے ساتھ حملے میں شرک ہوجائیں۔''

کمانڈ رصاحب نے بات کچھا لیسے اندا زے کمی کہ وہ انکار نہ کرسکے ۔ آج کے حملے میں شرکت کی دعوت سنتے ہی رام ہوگئے ۔

ابھی وہ کچھ کہنے کیلئے شایدالفاظ سوچ ہی رہے تھے کہ کمانڈر صاحب نے ہدایت کی در آپ منظور حسین کے ساتھ مل کر دولنڈے مل بوسٹ '' پر حملے کی کمان سنبھال لیں''۔

اس مرکز مجاہدین میں صرف ایک گھو ڑا تھا 'کمانڈر صاحب نے وہ بھی فاروقی صاحب کو دیدیا کہ سامان اور زخیوں کی نقل وحمل میں کام آسکے ۔

تھو ڑی ہی دیر بعد فارو تی صاحب کا دستہ شال کارخ کر رہا تھا۔

ان کو منزل کی پروا کمال جن کو عزم سفر مل گیا

اس زاہد وعابد نوجوان دوعبدالرحمٰن فاروتی'' کا تعلق بنگلہ دیش کے شهر جیسور کے ایک گاؤں سے ہے 'بہت ہی غریبگھرانے میں پیدا ہوئے 'پرائمری کی چار جماعتوں کے بعدابتدائی تعلیم آس پاس کے دین مدارس میں حاصل کی 'پھراعلیٰ دینی تعلیم کیلئے طرح طرح کے مصائب جھلتے ہوئے تن تنما بھارت جائنچے ۔ وہاں دارالعلوم دیوبند میں درس نظامی کاساتواں سال چل رہاتھا کہ جہادا فغانستان کے حالات من کر بیتاب ہوگئے 'اوراپیٰ کتابیں 'بستر' صندوق 'حتی کہ پہننے کے بعض کپڑے بھی پچ کر رمیل کاکرا سے جمع کیا 'اور جہاد کے شوق نے کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچا دیا \_\_\_

لاہور سے سیدھے دورارالعلوم کراچی "آئے اور بعض طلبہ کے ذریعہ دو حو کھ
ا بھادالاسلامی" سے مسلک ہوکر اس تنظیم کے بانی امیر مولاناار شادا حمد شہید ﷺ کی
رہنمائی میں ۱۹۸۵ء میں افغانستان پہنچ گئے "اور یمیں کے ہورہے ۔ارغون' شرنه' موٹا
خان 'غرنی' جاجی اور خوست کے پر خطر معرکوں میں پیش پیش رہے ۔

ہندوستان سے آئے ہوئے تھے اس لئے شروع میں ودعبدالرحمٰن ہندی"کے نام سے مشہور ہوئے میں بھی مجاہدین کے مختلف رسالوں میں ان کے کار نام ان نام سے مشہور ہوئے میں بھی مجاہدین کے مختلف رسالوں میں ان کے کار نامے اس نام سے پڑھتار ہا۔ دشمن کی بچھائی ہوئی سرنگوں کا کھوج لگاکر انہیں نکا لئے اور پھرانہیں دشمن ہی کے راستوں میں بچھانے کا خاص ذوق بھی ہے مہارت بھی ' دشمن کے کتنے ہی مُنیک ' بھر بند گاڑیاں اور فوجی ٹرک اسی طرح تباہ کئے ۔۔۔

د اجون ۱۹۸۵ء کے جس خو نریز معرکے میں مولاناار شاداحمد صاحب ﷺ میں مولاناار شاداحمد صاحب ﷺ شہید ہوئے اس میں ان کو بھی زخم آئے تھے 'بعد میں بھی اتنی بار زخمی ہوئے کہ بدن کا شاید ہی کوئی حصہ زخموں سے خالی ہو۔ارغون کی ایک جنگ میں ایک آئکھ کو بھی شدید نقصان بہنچا تھا' علاج کیلئے تنظیم نے انہیں جرمنی بھیجا' وہاں سے بحد اللہ صحت یاب ہوکر والیس ہوئے۔

پچھلے سال رخصت لے کراپنے وطن بنگلہ دیش گئے تھے 'وہیں سے کلکتہ بھی اپنے بعض رشتہ واروں کے بیال جانا ہوا 'خاندان کے بروں کی خواہش تھی کہ شادی کر دی جائے لیکن ایسے خالی ہاتھ نوجوان کو\_\_ جوبیہ کتا ہو کہ چندروزبعد ہی محاذر واپس چلاجاؤں گا\_\_ کوئیارنے وائی حائدان جوان کے جلاجاؤں گا\_\_ کوئیار نی کوئیارنے موان کے

وصف جہاد کاشیدائی تھااس کی ایک نیک بخت بیٹی نے آخرت کمانے کے شوق میں 'اپنے بزرگوں کی اجازت سے انہیں بخوشی قبول کر لیا۔

شادی کے چند روز بعدا فغانستان آگر پھر جماد کے ہور ہے 'پیچیلے دنوں پھر کلکتہ ہوکر واپس آئے ہیں \_\_\_ اور اب پھر دوبیرا پیاڑوں کی چٹانوں میں'' ہے \_\_\_ زہدو عبادت' حن اخلاق' شرافت و شجاعت اور فنون حرب کی نمایاں مہارت نے عجابدین کوان کا گرویدہ بنادیا ہے ۔ساتھیوں کے ساتھ حن سلوک و در مندی اور دشمن کافروں پر نمان کا خاص شیوہ ہے ۔

صحابه كرام كاليك خاص وصف قرآن كريم نے يہ بتايا ہے كم "مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللهِ، وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۤ ءُبَيْنَهُمْ"

دو محمد الله کے رسول ہیں'اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں (صحابہ) وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔'' (سورہالٹتے۔ ۲۸)

اس خوبی کاان کووا فرحصہ ملاہے ۔ کمانڈر زبیر کے رفیق خاص اور نائب اول ہیں ۔ ۔۔ آوا زاور زبان میں ایساسوز کہ جماد کی آیات قرآنیہ 'ولولہ انگیز نظموں اور جماد کے موضوع پر تپش انگیز خطاب سے ساتھیوں کے عزائم میں طوفان بیاکر دیتے ہیں۔۔ اور جب میدان کارزار میں ازان دیتے ہیں تواقبال کایہ شعر آزہ ہوجاتا ہے کہ

> دنیا کی عشا ہو جس سے اشراق مومن کی ازاں ندائے آفاق

پر سوں کو'' باڑی'' کے حملے میں انکو قیادت کرنی ہے 'اور آج بھی''لنڈے مل

بوسٹ "اوراسکی معاون دو ترے لوٹا بوسٹ "پر حملے کی کمان انہی کوسونپ دی گئی ہے۔

#### دوتورکمر، کالقمعرک

کانڈرزبیرکادستہ تنگ اور کھن ڈھلوان کے دوگھنٹہ پیدل سفر کے بعد جب شال کے اس برساتی نالے علقہ میں اتراجس سے صبح خالد محمودگزرے تنے تو ظہرکا وقت ہوچکا تھا۔ آگے اس نالے کے دائیں طرف ایک اونچی بہاڑی پر خالد محمود اور ان کے تینوں ساتھی منور 'حنیف اور اصغر صبح سے موجود تنے 'وہ وائرلیس پر کمانڈر صاحب سے رابطہ کئے ہوئے تنے 'اور اب کچھ دیر سے نصراللہ جمادیار کوان کا ہدف بتا بتاکر دشمن پر گولہ باری بھی کروارہے تنے ۔نصراللہ جمادیار اور ان کے ساتھی 'جو کافی پیچے جنوب کی ایک بہت اور خون پر اپنی مارٹر توپ کے ساتھ مورچہ زن تنے 'اب ان کا نشانہ دسمن کی قرار گاہ اور دونوں پوسٹوں پر بیٹھ گیا تھا' کمانڈر صاحب نے خالد محمود کو نینچے بلاکر اپنے دستے میں شامل کر لیا۔

یمیں ظہری نماز کمانڈر زبیری امامت میں اوا ہوئی ۔ کھانے کاکوئی مسکہ نہ تھا' کیونکہ آج صبح کے ناشتے اور دونوں وقت کے کھانوں کے طور پر صبح ہی تقریباً ایک ایک گز

<sup>40</sup> افغانستان میں برساتی بہاڑی نالے کو ''لوغائش'' کما جاتا ہے' ان لوغائھوں سے مجاہرین نے تقریباً ہم کاذیر جس برے پیانے پر فائدہ افھایا اور نت نے جنگی مقاصد حاصل کئے روی فوجوں کو شاید اس کا پہلے ہے وہم و گمان بھی نہ تقا۔ مجاہدین ان سے سمڑک کا کام لے کر بیسیوں میں کے سفر طے کر جاتے ہیں' اور بہاڑوں میں ہونے کی وجہ سے دشمن کی نظروں سے بچ میں' اگر سے لوغائھ میدانی علاقے میں ہوں تو انہیں میں پیش قدمی کرتے ہوئے اچانک رشمن کی چھاتی پر جاسوار ہوتے ہیں۔ سے لوغاٹھ چھوٹے برے پھروں ہے اٹے ہوئے ہیں کمیں تھوڑا بہت پانی بھی ہوتا ہے' گر مجاہدین اپنی اپکولے کھاتی اور ریگتی ہوئی گاڑیاں ان میں شب و روز ایسے اطمینان سے چلاتے ہیں جیسے کسی سمڑک پر چلے جارہے ہوں۔ مجھے ان کا تجہہ ارغون' خوست اور گردیز کے محاذوں میں ہوا۔ رفع

قطری بہت پلی پلی چپاتیاں' آدھی آدھی سب مجاہدین میں' بغیرسالن کے تقسیم کردی گئی تھیں کہ جس کو جب بھوک لگے جیب سے نکال کر بسکٹ کی طرح کھالے۔کھانے کے بارے میں ان حضرات کامشرب سے کہ

#### خوردن برائے زیستن و ذکر کردنست تو معقد کہ زیستن برائے خوردن است

یمال سے دسمن کی قرار گاہ '' و تورکم'' شال مشرق میں تھی اس کا فضائی فاصلہ تو یمال سے بہت تھو ڑا تھا 'لیکن راستے کے آپنچ وخم اور بہا ڑی نشیب و فراز کے باعث زمینی فاصلہ ایک ڈیڑھ کلو میڑسے کم نہ تھا 'اوروہ یمال سے نیچ کی بہا ڑیوں کے باعث نظر بھی نہ آتی تھی ۔ نائب کمانڈر عبدالرحمٰن فاروقی جن دو پوسٹوں کی طرف گئے تھے 'وہ قرار گاہ سے بھی مشرق کی طرف یمال سے خاصے فاصلے پر تھیں ۔

آغاظہیر صفدر کی سربراہی میں ۴-۵ مجاہدین کی ایک ٹولی کو 'ابتدائی طبّی امداد کے سامان کے ساتھ 'بییں چھو ڈکر کمانڈر زبیر کا دستداسی لوغاٹھ میں آگے رواہ ہو گیا\_\_\_\_

جہادیارے گولوے جواب میں دسمن بھی بے تعاشاً گولہ باری کررہاتھا الیکن وہ ان پیش قدی کرنے والے مجاہدین سے بے خرتھا اسکے سارے فائر بے کارجارہ سے ۔

یہ لوغاٹھ شال میں کچھ آگے جاکر شال مشرق کو مڑ گیا ہے اوغاٹھ تواس موڑ سے کچھ آگے جاکر بل کھاتا ہوا میدانی علاقے میں جاگرا ہے الیکن مجاہدین کو یمال سے وائیں طرف ایک ٹیلے پر چڑھنا تھا جے عبور کرکے وہ بہا ڈی شروع ہوتی ہے جس پر دسمن کی قرار گاہ تھی اس ٹیلے پر چڑھتا ہوئے سے خطرہ تو موہوم ہی ساتھا کہ دسمن سامنے سے حملہ آور ہوجائے اکیونکہ جمادیاری تا بڑتو ڈگولہ باری نے اسے قرار گاہ میں دیکے رہنے پر مجبور کیا ہوا تھا اپھر قرار گاہ اوٹ میں تھی اس لئے دسمن کاان کو وہاں سے دیکھ لینا مشکل تھا مجبور کیا ہوا تھا اپھر قرار گاہ اوٹ میں طرف جنوب مغرب میں دسمن کی ایک مضبوط پوسٹ

دد سنائی، تھی جس پر حملہ کر نا آج کے پروگرام میں شامل نہ تھا، لیکن اس نیلے پر چڑھتے ہوئے کچھ حصہ ایسا آنا تھا کہ مجاہدین کو پیچھے سے وہ پوسٹ با آسانی دیکھ سکتی تھی 'جس سے پورامنصوبہ دھرارہ جاتا۔

کمانڈ رصاحب نے بیے مہم خالد محمود کو سونپی کہ وہ ساتھیوں کو یمال سے دو دوکی تولیوں میں گزروائیں ۴ ورخو دعدیل کے ساتھ رک کراس کارروائی کا جائزہ لیتے رہے ۔
جب سارے مجاہدین درختوں کی آڑمیں جھک جھک کراس ' دبل صراط'' سے پار ہوگئے 'اور قرار گاہ والی بہاڑی کے نیچاس کے جنوب میں پہنچ گئے 'تو کمانڈ رصاحب اور عدیل بھی ان سے جالمے \_\_\_ اس وقت ' جمادیار'' کی گولہ باری پروگرام کے مطابق بند ہوچکی تھی 'تاکہ بید پیش قدمی کرنے والا دستہ اس کی زمیں نہ آجائے۔

جس بہاڑی کے دامن میں اب یہ جانباز کھڑے تھے اس کا نام '' تورکر'' ہے' اس کی ایک چوٹی پر دشمن کی قرار گاہ تھی جو یسال سے نظر نہ آتی تھی 'اس کے پیچھے شال میں دور تک اترائی ہے جو بالاخراس میدانی علاقے پر ختم ہوتی ہے جو خوست کے گر د دشمن کی دو سری دفاعی لائن کے طور پراس کے قبضہ میں تھا۔

اسی پہاڑی پر قرار گاہ سے پھے پہلے دائیں طرف اس کی سب سے اونچی چوٹی دو تورکمر سر" ہے اس پر مولوی عبدالرحل محمود کاراکٹ بر دار دستہ تھو ڑی دیر پہلے پہنچ کر پوزیش لے چکاتھا \_\_\_ دوماہ پہلے تک اس چوٹی دو تورکمر سر" پر بھی دشمن کیا ایک پوسٹ موجو دشمی "اسے مولا نا پیر محمد صاحب کے نوجوان نائب "افغان کمانڈر مولا نا عبدالولی نے فنچ کیا تھا 'اس معرکے میں ان کی ایک آنکھ توشہید ہوگئ "اوراس کی جگہ اب پھرکی مصنوی آنکھ لگی ہوئی میں نے بھی دیکھی ہے 'لیکن پوسٹ ایس تباہ ہوئی کہ ویران پڑی تھی اب مولوی عبدالرحل محمود کا دستہ وہیں گھات لگائے بیٹھا تھا۔

کمانڈر زبیر کے دیتے نے اس بہاڑی پر درختوں اور چٹانوں کی آڑلیتے ہوئے' ہلال کی صورت میں چڑھائی شروع کی ہابھی کچھ چڑھائی باقی تھی اور قرار گاہ سامنے نہ آئی تھی کہ م بجکر ۵ منٹ پر کمانڈر ساحب نے ہدایت کی ب<sup>دو</sup> ہرساتھی جماں ہے وہیں عصر کی \$

نماز تنمایڑھ لے"\_\_

مولوی سعادت الله کہتے ہیں کہ م بجکر ۵ م منٹ پر کمانڈر صاحب نے ہماری طرف آگر پوچھاد دکوئی ساتھی ہے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں''؟ مگر سب پڑھ چکے تھے انہوں نے بھی میرے قریب تنمانمازا داکی۔

ا دھر عدیل نے عبدالغفار کو جن کے پاس راکٹ لا نچر تھا احتیاط سے دائیں طرف کی ایک چٹان کی آڑمیں لے جاکر بٹھا دیا 'وہاں سے قرار گاہ سامنے تھی ۔منصوبے کے مطابق محبوب ہمدانی سمیت دس ساتھیوں نے بھی وہیں بوزیش لے لی ۔

کمانڈر صاحب نماز سے فارغ ہوئے تو حملے کے مقررہ وقت میں چند کمھے باقی تھے 'وہ دہیں بیٹھے دعاکرتے رہےاور اس پاس کے ساتھیوں کوبھی دعاء کی تلقین کی۔

اب صورت حال ہے تھی کہ کمانڈر زبیر کے دستے کے سامنے شال میں ذراا وپر دشمن کی قرار گاہ تھی' دائیں طرف قریب ہی عبدالغفار کا دسته اپنی کارروائی کیلئے اس کی گھات میں تھا'اور دائیں طرف ہی ذرا آگے دو تور کمر سر''کی بلندی پر مولوی عبدالرحمٰن کا دستہ بے آبی ہے بھی گھڑی کو بھی اپنے راکوں کو ۴ وربھی دشمن کی قرار گاہ کو دیکھ رہاتھا۔

فتح کامِل کی خبر دیتا ہے جوش کار زار

#### تين رخاحمله

ٹھیک ہم بجکر ۵۵منٹ پر مولوی عبدالرحمٰن محمود نے قرار گاہ پر پہلا راکٹ فائر کیا' میہ گویا' دروزے کے افطار'' کا علان تھاجس کے ساتھ ہی' وتور کمر سر'' سے راکٹوں کی ' اور عبدالغفار کے دستے سے راکٹوں اور گولیوں کی بارش شروع ہوگئ \_\_\_\_ دشمن کی مشین گئیں اور مارٹر توپ بھی فوراً آگ اگلئے لگیں ۔ گولیوں 'گولوں اور راکٹوں کے خوفناک دھاکوں سے بورا کہارلر ذا ٹھا۔

دسمن نے ابھی کمانڈر زبیر کے دستے کو نہ دیکھا تھا' چنانچہ اس کے جوابی فائر مولوی عبدالرحمٰن محمودا ور عبدالغفار کی ہی طرف جارہے تھے \_\_\_ کمانڈر زبیراسی موقع کی ناک میں تھے 'وہ فوراً میہ کہتے ہوئے کہ ''مساتھیو! بھاگ کر آگے بڑھو'' بھوکے شیر کی طرح قرار گاہ کی طرف دو ڈیڑے ۔

عدیل کتے ہیں دہم سیدھے آگے نہیں جائے تھے کیونکہ ہمارے وائیں طرف سے عبدالغفار راکٹ پر راکٹ فائر کررہا تھا 'اوراس کے ساتھی بھی دشمن پر زبر دست فائرنگ کررہے تھے 'ان کے فائر سے بچتے ہوئے ہم بائیں طرف سے کمانڈر صاحب کے ساتھ بھاگ کر آگے بردھے 'فالد مجمودہ م سے بھی آگے نکل گئے ۔ میرے پاس راکٹ تھا 'قرار گاہ کے قریبایک چٹان کی آڑمیں پہنچ کر کمانڈر صاحب نے جھے راکٹ مارنے کا حکم ویا 'میں ابھی نشانہ لے ہی رہا تھا کہ دشمن نے شاید ہمیں دکھ لیا 'کیونکہ فور آ ہی اس کی مشین گوں کارخ ہماری طرف ہوگیا اب یمال سے ایک قدم آگے بردھناموت کو دعوت دینا تھا 'سامنے چٹان تھی 'اس سے اوپر فائر کر تا تو راکٹ قرار گاہ کے اوپر سے گزر جاتا 'ور ہم چٹان کے اسے قریب تھے کہ خو داپنے ہی راکٹ کے چھروں سے زخمی ہوجاتے \_\_\_\_ ادھر دشمن کی دوز زہ کی مشین گئیں ''اس تیزی سے باڑھ پر باڑھ مار رہی تھیں کہ آس پاس کے جسے بھی درخت تھان کی مٹنیاں درختوں کو جیزتی بھاڑتی ہمارے پیچھے جار ہی تھیں کہ آس پاس کے جسے بھی درخت تھان کی گولیاں درختوں کو چیزتی بھاڑتی ہمارے پیچھے جار ہی تھیں ۔

مولوی سعادت اللہ جو کمانڈ رصاحب کے ساتھ تھے کتے ہیں کہ '' دیکھتے ہی دیکھتے ایک راکٹ 'جو غالبًا مولوی عبدالر حمٰن محمود نے فائر کیا تھا' دستمن کے سامنے والے موریے پرلگا'موریے کے برنچےا ڑگئے''

عدیل کہتے ہیں دوا دھرسے دسمن کی فائرنگ میں وقفہ ہوا توجھ سے آگے زرااوپر خالد محمود تھے میں فور أچھلانگ لگاکران کی جگہ اور وہ کو دکر میری جگہ آگئے ۔جیسے ہی میں اوپر پنچا دسمن کی فائرنگ پھر شروع ہوگئی ۔اب ہمارا دستہ دو حصوں میں بٹ گیا 'میں اور پچھ ساتھی دسمن کے فائروں سے دائیں طرف 'اور کمانڈر صاحب ' خالد محمود اور مولوی سعادت اللہ وغیرہ بائیں طرف ہوکر' فائر کرتے ہوئے آگے بردھے اس موقع پر منصوبے کے مطابق عبدالغفاری جانب سے فائرنگ بند ہوگئی تھی کہ ہماس کی زدمیں نہ آجائیں۔

آگے چند قدم کے فاصلے پر مجھے وہ ہموار سطح نظر آگئی جہاں سے چند روز قبل ہم
نے فوجیوں کولکڑیاں لے جاتے دیکھا تھا۔ کمانڈر صاحب کے مشورے سے ہم نے قرار گاہ
میں گھنے کیلئے وہ جگہ پہلے سے طے کر رکھی تھی کیونکہ وہ یقیناً بارودی سرگوں سے خالی تھی '
ورنہ قرار گاہ کے اردگر دکاسارا علاقہ بارودی سرگوں سے پٹایڑا تھا۔

وہاں پہنچ کرمیں نے اللہ کا نام لیا اور قرار گاہ پرا پناپہلا راکٹ فائر کر دیا 'کھرپے درپے کی راکٹ مارے میں اس وقت قرار گاہ کے جنوب مشرق میں تھا جمال سے دشمن کی دد ز ڑہ کی مشین گن ''چل رہی تھی \_\_\_ کمانڈر صاحب مغرب کی طرف سے فائر کرتے ہوئے قرار گاہ کے بالکل قر سب جا پہنچے تھے ۔

مولوی سعادت الله کہتے دومیں کمانڈر صاحب کے ساتھ تھا، قرار گاہ کی سنگ لاخ دیوار سے پھھے تھم دیادد آپ ہیں لاخ دیوار سے پھھے تھم دیادد آپ ہیں سے فائز کریں 'یمال سے نہ ہٹیں'' \_\_\_

عدیل کہتے ہیں کہ ''جمارا حملہ اللہ کے فضل سے ایبامنظم '' چانک اور بھر پور تھا کہ جب تینوں طرف سے قرار گاہ پر راکٹوں اور گولیوں کی بارش ہوئی تو دشمن زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکا'ہم وقفے وقفے سے ''اللہ اکبر'' کے نعرے لگارہے تھے جن کابر دلوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے مور ہے چھو ڑنے لگے 'اوران کی فائر نگ دم تو ڑنے لگی ۔

مولوی سعادت اللہ 'جو کمانڈر صاحب کی بتائی ہوئی جگہ سے لگا ار فائر کررہے سے 'کتے ہیں کہ دفکمانڈر صاحب 'خالد محمودا ورکی ساتھی میرے بائیں جانب سے فائرنگ کرتے ہوئے قرار گاہ کی طرف لیکے 'خالد محمود سب سے آگے تھے 'ا چانک وہاں ایک زور دار دھا کہ ہوا 'میہ بارودی سرنگ پھٹی تھی ۔ خالد محمود اس کے پریشر سے کی فٹ ہوا میں اچھل کرا پی جگہ سے بھی کافی نیجے ڈھلان میں جاگر ہے ۔ گرد کا بادل چھٹا تو وہ خون میں اچھل کرا پی جگہ سے بھی کافی نیجے ڈھلان میں جاگر ہے۔ گرد کا بادل چھٹا تو وہ خون میں است بت پڑے تھے 'دائیں ٹانگ گھٹنے کے پاس سے اڑچکی تھی ۔'

#### خون دل وجگر سے ہے سرمانیہ حیات فطرت لہو ترنگ ہے غافل! نہ جلترنگ

# دیکھنا اود کوئی فوجی بھاگنے نہ پائے "

عديل كهتے ہيں:

وواس وھاکے کے ساتھ ہی کمانڈر صاحب کی نظر دشمن کے پچھ فوجیوں پر پڑی جو قرار گاہ کے پیچھے سے نکل کر شال میں میدانی علاقے کی طرف اتر رہے تھے 'انہوں نے وہیں سے جیچ کر ہمیں تھم دیا۔''بھاگو'آگے بھاگو'قرار گاہ میں گھس جاؤ''۔

یہ کمہ کر وہ ان فوجیوں پر جھپٹ پڑے ۔ان کی گرجدار آوا زپھر سالی دی در کھنا اِکوئی فوجی بھاگنے نہ یائے 'سب کو زندہ کپڑ ناہے''\_\_\_

میرے پاس راکٹ تھا،لیکن اب ضرورت کلا شکوف کی تھی، میں نے جلدی
سے راکٹ مولا ناسعا دت اللہ کو دے کران کی کلا شکوف لے لی ٹایک زائد میگزین لے کر
کوٹ کی جیب میں ڈالی اور بھا گتا ہوا آٹو مینک فائر کھول کر قرار گاہ میں جا گھا۔ بھری ہوئی
گولیاں آٹو مینک فائر ہے لمحہ بھرمیں ختم ہوگئیں 'دیکھا تو وہ زائد میگزین جیب ہے کہیں گرگئ
تھی 'میرے بائیں ہاتھ دشمن کا ایک خالی مورچہ تھا، مجبور أجلدی سے اس میں گھس کر پناہ
لی 'آگے ایک اور خندق نمامورچہ تھا جس پر چھت نہ تھی 'وہ بھی شاید خالی تھا 'میں نے
پھلانگ کراسے پار کرنے کی کوشش کی تو پاؤں پھسل گیا 'اوراتنی زور سے گرا کہ گھنا شدید
زخمی ہوگیا 'میں تھو ڈی دیر کیلئے چلنے سے معذور ہوگیا۔

عبداللہ شاہ غازی 'نظر محمہ 'منورا ور فیاض کشمیری بھی قرار گاہ میں میرے ساتھ داخل ہوئے تھے 'میں نے ان کی زائد میگزین لے کر کلا شکو ف لوڈ کی اور ہم پانچوں نے مل کر سب کمروں کی اور مورچوں کی تلاشی لینی شروع کر دی ' ہرمورچ اور کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہم اس میں فائر کرتے تھے 'آپا کہ کوئی دشمن ہو تو وہیں ختم ہوجائے ۔ دو نوجیوں کو ہم نے زندہ پکڑلیا' باقی سب نکل بھاگئے میں کامیاب ہوگئے ۔

مولوی سعادت الله کهتے ہیں :

''جب کمانڈر صاحب میرے بائیں طرف سے فوجیوں کے تعاقب میں دوڑے 'تو کچھ آگے جاکران کے اور میرے در میان بہاڑی کا کچھ حصہ حائل ہوگیا 'اور فرا آئی وہاں سے مجھے دو خوفناک دھاکے سائی دیئے 'میں اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکتا تھا 'کہ انہوں نے مجھے میں رہنے کی تاکید کی تھی !

ا چانک میرے اور خالد محمود کے در میان ایک اور لرزہ خیز دھاکہ ہوا 'مجرار شد (مری والے ) کا پاؤں بارودی سرنگ پر آگیا تھا 'اس کی ٹانگ بھی شہید ہوگئی 'اس دھاکے سے میں بھی لڑھکتا ہوا کئی فٹ نیچے جاگرا 'اور پنڈلی کی چھوٹی ہڈی ٹوٹ گئی!

ای دوران مجھے کمانڈر صاحب کی کمزور تی آوا زوہیں سے سائی دی جمال دو دھاکے ہوئے تھے د سماتھیوں! آگے ہوھو''۔

تھو ڈی دیر بعد عدیل کی آواز گونجی <sup>دو</sup>اللہ اکبر''ساتھیو!فتح مبارک ہو اللہ اکبر''۔ بیہ سنتے ہی سارے مجاہدین اتھیل اتھیل کر <sup>دو</sup>اللہ اکبر'' کے نعرے لگانے اور ایک دو سرے کو گلے مل مل کر مبار کیا دونے لگے ۔

> سرور جو حق وباطل کی کارزار میں ہے ۔ تو حرب وضرب سے بگانہ ہو تو کیا کئے!

# فنحى بھارى قىمت

مولوی سعادت الله کہتے ہیں در مبارک سلامت کے اس شور میں میری پریشان نگاہیں اپنے محبوب کمانڈر کو ڈھونڈ ربی تھیں 'چند ہی لمحول بعد میں نے ان کی نحیف سے آوا زسنی در ساتھیو اہیں زخمی ہوں'' \_\_\_ بجل سے گریزی''

عدیل کہتے ہیں دو کمانڈر صاحب کے زخمی ہونے کی اطلاع سنتے ہی ہیں قرار گاہ سے باہر آیا'ار دگر د کے ساتھیوں سے کہا کہ قرار گاہ سے غنیمت کا جواسلحہ اور سامان اٹھا کتے ہو فور أا ٹھالو'اور جس طرف سے میں اتر رہا ہوں 'وہیں سے میرے پیچھے پیچھے

ا ترنے کی کوشش کرو کیونکہ دشمن کا بہ طریقہ ہمیں معلوم تھا کہ جب مجاہدین کسی بوسٹ کو فتح کر لیتے ہیں تو نیجے میدانی علاقے سے دشمن کا ہیڈکوارٹراور آس پاس کی بوشیں مفتوحہ بوسٹ پراتی شدید گولہ باری کرتی ہیں کہ اس میں اگر فاتح مجاہدین ہوں تو زندہ نہیں رہے گئے ۔۔۔

مجھے ابھی تک کمانڈ رصاحب کے زخمی ہونے کی نوعیت معلوم نہیں ہوسکی تھی' ہم مولانا سعادت اللہ صاحب کے پاس پہنچے تو وہ خود زخمی اور غم کی تصویر تھے 'انہوں نے بتایا کہ کمانڈ رصاحب بارودی سرگوں سے زخمی ہوئے ہیں!

سامنے ڈو بتا ہوا سورج لال ہو گیا تھا 'اوراس کی دھوپ پیلی پڑ چکی تھی 'عجیب سوگوار ماحول تھا! میرے منہ سے بےاختیار چیخ نکل گئی 'مجھے بے حال دیکھ کرمولا ناسعادت اللہ صاحب نے تسلی دی کہ 'وید رونے کا وقت نہیں 'ہمت کرو' تجربہ کار ساتھی اکثر زخمی ہو چکے ہیں 'ا دھرجاؤا ور کمانڈر صاحب کوا ٹھاؤ''

میں تیزی سے ادھرلیکا' چند قدم آگے ارشد اور پھر خالد محمود زخمی پڑے تھے'
ان کی کئی ہوئی ٹانگیں دیکھ کرمیں پھرروپڑا 'اوراللہ تعالیٰ سے دعاکی ''' یااللہ آبکا نڈرصاحب
اور تجربہ کار ساتھی زخمی ہیں 'ان کواٹھانے اور سنبھا لنے کی قوت اور ہمت عطافرہا'' - فوراً
یوں لگا جیسے میرے اندر ایک انجانی قوت آگئ ہے آنسو تھم گئے 'اور میں تیزی سے
کمانڈر صاحب کی طرف دوڑا۔''

مولوی سعادت الله کہتے ہیں کہ '' عدیل کو کمانڈر صاحب کی طرف بھیج کر میں زخمی ٹانگ ہے کسی نہ کسی طرح خالد محمود کی طرف بڑھا توانہوں نے بیہ کہ کر روک دیا کہ ''سعادت بھائی ! یمال نہ آنا ۴ دھربارودی سرتگیں ہیں''

میں کلا شکوف کے راؤسے راستہ صاف کرنے کی کوشش کرہی رہا تھا کہ عبدالغفار خنجرلے آئے 'وہاس سے بارودی سرتگیں نکال نکال کر راستہ بناتے ہوئے تیزی سے خالد محمود تک جاہنچے اورانہیں اٹھاکر فور آنیچے روانہ ہوگئے - میں ان کے خنجر سے راستہ بنابناکر بھائی ار شد تک پہنچا 'اور چند ساتھیوں کی مد د سے انہیں چا درمیں اٹھاکر ہم بھی نیچے روا نہ ہوگئے''۔

عدیل کہتے ہیں دو کمانڈر صاحب کی طرف جاتے ہوئے ایک جگہ میرا قدم جیسے ہی زمین کو لگا کسی انجانی طاقت نے فور آا ہے واپس کھینچ لیا 'وہاں جھے ایک بارودی سرنگ نظر آئی 'بداللہ تعالیٰ کی خاص نصرت تھی کہ میراوہ قدم بارودی سرنگ تک پہنچ کر خود بخود واپس آگیا 'بارودی سرنگ چھٹے پھٹے رہ گئی 'میں نے اسے اٹھا کر ناکارہ بنانے کی کوشش کی مگر اس کا فیوز با ہرنہ فکا ۔ پریشانی ہوئی کہ اسے پھینک بھی نہیں سکتا کہ کسی اور ساتھی کا قدم اس پر نہ آجائے 'مجبور آاس بارودی سرنگ کو (جوچھوٹے ہیسے کی طرح گول ہوتی میں سے بہنچ میں گئے ہوئے پھروں پھروں پر پنجوں کے بل چلتا ہوا کمانڈر صاحب کے پہنچ ہے ۔

ان سے کچھ فاصلے پر مشاق اور شفق الاسلام کھڑے تھے \_\_ کمانڈر صاحب کارخ قبلے کی طرف تھا 'لوڈ کلا شکوف ہاتھ میں تھی ' دائیں ٹانگ پنڈلی تک کٹ چکی تھی ' ائیں ران پر گہرے زخم تھے ' پیٹ میں چھرے گھس گئے تھے 'جن سے پچھ آئیں بھی کٹ گئی تھیں \_\_ اللّٰہ کی شان دیکھئے جس جگہ بارودی سرنگ نے انہیں فضامیں اچھال کرنیچ کئی تھاں دیکھئے جس جگہ بارودی سرنگ نے انہیں فضامیں اچھال کرنیچ بھڑا روں فٹ کچھئے گئی کا کنارہ تھا 'اگر صرف آدھا میڑ بائیں طرف گرتے تو نیچے ہزاروں فٹ گہری کھائی تھی ۔

قربت بھی، فاصلے بھی، کرم بھی، گریز بھی کس کس ادائے یار کے قربان جائے!

## زخمی کمانڈر

عدیل کہتے ہیں دو مجھے دیکھتے ہی کمانڈ رصاحب نے دور سے دوالسلام علیم "کما اوراطمینان سے بولے ۔

"عدیل! میری فکرمت کرو میری ٹانگ اللہ کے راستے میں کٹ گئی ہے '

خالد محمودا ورارشد زخمی ہیں 'جاؤانہیں اٹھاؤ' میری کلاشکوف میں ابھی ہے ۲ ہولیاں باقی ہیں 'دشمن اوھر آیا توانہیں دیر تک روک سکتا ہوں 'تم جاکر دو سرے ساتھیوں کو سنبھالو''
کیکن دو سرے زخمیوں کے پاس اور ساتھی پہنچ چکے تھے 'میں نے اپنی کالی پگڑی سرے اتاری 'میرے ہاتھ کانپ رہے تھے \_\_ ان کے پاؤں کس طرح اٹھاؤں؟ اِکس طرح باند ھوں؟ اِبان کاخون اتنا بہہ گیا تھا کہ رگیں خالی نگل ہوئی نظر آر ہی تھیں 'خون کے لو تھڑے جم گئے تھے اِسے میں نے دل مضبوط کر کے اس پگڑی ہے کسی نہ کسی طرح ان کی دائیں پنڈلی اور ہائیں ران کس کر باندھ دی \_\_!

اب مسئلہ ان کواٹھاکر لے جانے کا تھا'میں تو پھروں پر پنج رکھ رکھ کر اس خطرناک جگہ تک کسی نہ کسی طرح پہنچ گیا تھا' راتے پر بے شار سرنگیں بچھی ہوئی تھیں' کمانڈر صاحب کواٹھانے کیلئے لازمآتین چار ساتھیوں کی ضرورت تھی 'انکاراستہ نہیں تھا۔!

الله تعالی نے زبن میں بات ذال دی میں نے اپنی کلا شکوف کارا ذیکالا ور اس سے بارودی سرنگیں نکال نکال کر آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گیا جہاں خالد محمودا ورارشد زخمی ہوئے تھے!۔ یہاں تک میں نے دس بارودی سرنگیں نکال کرراستہ صاف کرلیا' آگے کا راستہ میں پہلے دکھے چکا تھا کہ صاف ہے!۔ یہاں کچھ ساتھی موجود تھے 'سب نو آموز' میں نے انہیں راستہ بتلاتے ہوئے کہا دواسٹر پچ لاکر یہاں سے میرے پاس پہنچ جاؤ''

میں بھاگ کر دوبارہ کمانڈ رصاحب کے پاس آیاا ورانسیں اٹھانے لگا' فور أ دور سے شفیق نے آواز دی دو آگے نہ بڑھنامائن (بارو دی سرنگ )ہے''

میں نے چونک کر دیکھا تو کمانڈ رصاحب کے بالکل قریب جمال میں قدم رکھ کر انہیں اٹھانے لگا تھاایک بارو دی سرنگ بچھی ہوئی تھی 'میں نے اللہ کاشکرا داکرتے ہوئے اسے اٹھاکرا حتیاط سے ایک بڑے صاف پتھر پر باقی مائنوں کے ساتھ رکھ دیا آگ ہساتھی دور سے انہیں دکھے سکیں ۔

كماندٌر صاحب بميشه جنگ ميں ميگافون (دستى لاؤ دُاسپيكر) ساتھ رکھتے تھ'

جنگ ہے پہلے بعض او قات وہ دشمن فوج کوپشتوا ور فارسی میں اسلام کی دعوت دیتے تھے ' فتح کے بعد اس پر حسب ضرورت اعلانات کرتے تھے ۔ یہ میگا فون اب ان کے پہلومیں پڑا تھا' میں اس پر ہاتھ رکھ کر ان کا پہلو بد لنے لگا' پھر فور أچھو ٹردیا' بس یوں ہی خیال آیا کہ پہلے میگا فون اٹھالوں وہ اٹھایا تواس کے نیچ بھی بارودی سرنگ تھی \_\_\_ وہ تواللہ تعالیٰ نے جمیں قرار گاہ تک پہنچنے کا کیک راستہ عطافر مادیا تھا' ورندار دگر دکا بیہ سارا علاقہ مائوں کا جال تھا \_\_\_

صفدراسٹریچ لے آئے 'ہم نے کمانڈر صاحب کواس میں بردی مشکل سے لٹایا اور خدا خدا کرکے بہاڑی سے پنچ لے آئے 'ان کو دکھ کر بار بار میری آنکھوں میں آنسو آجاتے تھے 'مجھے غمگین دکھ کر فرمانے لگے ۔

'' عدیل! پریشان نہ ہو 'انشاء اللہ ہمارے خون کی برکت سے خوست فتح ہو گا'' \_\_\_ وہ سارے راستے ہمیں تسلیال دیتے رہے -

مولوی سعادت اللہ کہتے ہیں دومیں چند ساتھیوں کی مدد سے ارشد بھائی کو چادر میں (جے مجاہدین اسٹر یچرکی طرح بنالیتے ہیں ) اٹھاکر لار ہاتھا کہ پیچھے سے وہ ساتھی بھی ہم سے آملے جو کمانڈر صاحب کو اسٹر یچ پر لارہ سے 'ان میں عدیل بھائی بھی تھے' کمانڈر صاحب نے ان سے میرے متعلق دریافت کیا تو میں ارشد بھائی کو دو سرے ساتھیوں کے حوالے کرکے فور اُکمانڈر صاحب کے پاس پہنچا 'ان کی دونوں ٹانگوں کے علاوہ سینہ بھی زخموں سے چھلنی تھا 'اور پیٹ کے خطر ناک زخموں کی وجہ سے ان کا پیشاب کا ہوا تھاجس کی شدید تکایف تھی 'مجھے دیکھتے ہی بوچھاد کیا حال ہے ؟''

میں غم سے نڈھال تھا 'بہت کوشش کر کے بھی جواب نہ دے سکا 'انہوں نے ہمارے مغموم چروں پرایک نظر ڈالیا ور تسلی دینے لگے کہ

دوغم ندکرو میں انشاء اللہ صحت یاب ہوکر ٹانگوں سے نہ بھی چل سکاتو گھو ڑے پر سوار ہوکر آپ لوگوں کے ساتھ جنگوں میں شریک ہواکر وں گا۔''

پھر فرمایا ''اچھامیں تم لوگوں کو نظم سنا تا ہوں 'یہ کمہ کر حسب عادت بردے دلسوز تر نم سے نظم سنانے لگے ۔ لیکن پہلے شعر کا ڈیڑھ مصرعہ ہی پڑھا تھا کہ آوا زرک گئی بمشکل فرمایا ''دنظم پڑھی نہیں جارہی''!

آگے راستہ سخت دشوار تھا'ایک آدمی بمشکل چل سکتا تھا' ساتھیوں کی ہیہ مشقت دکھے کر فرمانے لگھے۔

''ساتھیو! مجھے معلوم ہے آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں'اور بعض زخی بھی ہیں' مجھے بہیں چھوڑدو''!

زخموں سے چور کمانڈر کے اس جملے نے نڈھال ساتھیوں میں نئ قوت پھونک دی 'وہ چتی سے چلنے لگے۔

میں اپنے پاؤل کی سوجن اور شدید تکلیف کی وجہ سے کمانڈر صاحب کوا تھائے میں شریک نہیں ہوسکتا تھا اس لئے ان کی میگزینوں والی جیکٹ اور آٹھ کلا شکوفی اٹھائے چل رہا تھا' پنڈلی کی چھوٹی ہڈی جواندر ہی اندر ٹوٹ گئی تھی ' مجھے معلوم نہ تھا کہ ٹوٹ گئی ہے ' میہ تو مجھے ماروز بعد کرا جی آگر معلوم ہوا 'اس وقت میں صرف تکلیف اور ورم ہی محسوس کر رہاتھا' وہ ہڈی وزن ہر داشت نہ کر سکی 'میں اچانک لڑ ھکتا ہوا ۵ فٹ نیچے ڈھلان میں جاگرا' کلا شکوفیں میرے اوپر آپڑیں' دعاکرتے ہوئے بڑی مشکل سے اٹھا اور دو کل شکوفیں ایک فلیا ٹی لڑے کو دے کر جلد کمانڈر صاحب سے جاملا۔

پھرکسی نہ کسی طرح ہم اس بر ساتی نالے میں پہنچ گئے 'جمال ہم نے آج ظہری نماز پڑھی تھی سے سے سے آج ظہری نماز پڑھی تھی \_\_\_ یہاں بھائی خالد محمود اور دیگر زخمی ساتھیوں کو بھی پہنچایا جاچکا تھا' کمانڈر صاحب انہیں دکھے کر فرمانے گئے ''خالد بھائی ! آج تو کمانڈروں کی باری ہے ۔''

> ملال سے کہ نشمن جلا گئی بجل! خوش سے کہ گلستان بچالیا میں نے

## دو سرے زخمی \_\_\_ اور ماشهید

عدیل کہتے ہیں کہ دہ ہم اس برساتی نالے میں پنیچ تو رات پوری طرح چھاچکی تھی ، محبوب ہمرانی کو بھی جو مائن سے سخت زخمی ہوئے تھے ، یمال پہنچایا جاچکا تھا ، یمال جناب آغاظہیر صفد راوران کی جماعت ابتدائی طبتی امدا دکے سامان کے ساتھ موجو دتھی ، وہ مرہم پٹی کر ہی رہے تھے کہ مولانا عبدالر حمٰن محمود کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ، مولانا عبدالر حمٰن محمود کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ، مولانا عبدالر حمٰن محمود کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ، مولانا و دوستے کے امیر تھے ، فتح کے بعد نیچے قرار گاہ میں آگئے ، دور کر سر، چوٹی پر راکٹ بر دار دستے کے امیر تھے ، فتح کے بعد نیچے قرار گاہ میں آگئے ، وہاں ایک زخمی ساتھی کی کلا شکوف پڑی دیمھی اسے اٹھانے کے لئے آگے برا ھے توان کا یاؤں بھی بارودی سرنگ پر آگیا ، ٹانگ پنڈلی تک اُڑئی ۔ "

مولوی سعادت اللہ کہتے ہیں کہ دوہم نے قاری غلام رسول کو واپس قرار گاہ بھیجا کہ مولا ناعبدالرحلی محموداور دو سرے زخیوں کی اوراسلحہ کی منتقلی کا کام انجام دیں

خالد محمود جن کی دائیں ٹانگ پندلی تک اڑ چکی تھی 'کتے ہیں کہ:

" سردی بہت سخت تھی 'کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے جہم
اور بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا' ساتھیوں نے ''لوغاٹھ'' میں آگ
دہکادی 'اس سے کافی سکون ملا' زخموں میں اس وقت کوئی
خاص تکلیف نہ تھی البتہ جب بارود کے کیمیکل جہم کے اندر
جذب ہوتے تو تکلیف ہوتی تھی ۔ آگ کے ایک طرف میں اور
دو سری طرف کمانڈر صاحب تھے 'ہمارے سری طرف محبوب
ہمدانی 'اور پاؤں کی طرف مولوی عبدالر جمٰن محمود' ارشد
سمیری اور دو سرے بہت سے زخمی تھے

کمانڈر صاحب کو مجھ سے کہیں زیادہ زخم آئے تھے 'لیکن اس
حالت میں بھی انہوں نے لیٹے لیٹے آگ کے بیجھے سے پوچھا'
حالت میں بھی انہوں نے لیٹے لیٹے آگ کے بیجھے سے پوچھا'
حالت میں بھی انہوں نے لیٹے لیٹے آگ کے بیجھے سے پوچھا'
حالت میں بھی انہوں نے لیٹے لیٹے آگ کے بیجھے سے پوچھا'

#### ہماری اس سے زیادہ گفتگو نہ ہوسکی کیونکہ ہمیں نیند کے انجکشن لگادیئے گئے تھے۔"

عد میں کہتے ہیں کہ ''آج ہمارے دوساتھی شہید ہوئے 'فلپائن کے ''ابو مصعب'' تو موقع پر ہی شہید ہوئے 'فلپائن کے ''ابو مصعب'' تو موقع پر ہی شہید ہوگئے تھے 'محبوب ہمانی ''دلوغاٹھ'' میں پہنچائے جانے کے بعد تک زندہ تھے ' لیکن رات کے ایک بجے وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاکر اللہ کو بیارے ہوگئے \_\_\_ اماللہ و انا الیه راجعو ن –

#### فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے

مولوی سعادت اللہ نے ہتایا کہ ''رات کے تقریباً ایک بیج ہم پھر کمانڈر صاحب کواٹھاکرا پنے مرکز کی طرف چل دیۓ 'یماں سے مرکز تک چڑھائی ہی چڑھائی تھی 'راستہ صرف ایک آدمی کے گذرنے کا تھا'اس پر بھی برف جی تھی ' ہرقدم پھیلنے کا خطرہ بائیں طرف سینکڑوں فٹ گری گھائیاں 'اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہوئے رات بھر چڑھتے رہے۔

عدیل کابیان ہے کہ دواہمی ہم راستے میں تھے کہ کچھا فغان مجاہدین پہنچ گئے 'وہ فوراً کمانڈر صاحب کو لے کر ہمارے مرکز کی طرف روانہ ہوگئے کچھ ساتھی 'جن میں آغا ظہیر صفدر بھی تھے 'ان کے ہمراہ کرکے میں دو سرے ساتھیوں کیلئے پیچھے رہ گیا۔راستہ انتہائی د شوارگزاراور تنگ تھا' خت سردی 'پھر پلاراستہ 'اوپر سے برف باری 'اس پھسلن میں کئی ساتھی ' زخمیوں کو اٹھاکر لاتے ہوئے بار بار گرے۔بہرحال اِگرتے پڑتے تمام زخمیوں کے ساتھ ہم مرکز پہنچے تو کمانڈر صاحب کو را توں رات ہی دو میران شاہ'' بھیجا جاچکا

صبح کو میں ارشدا ور خالدمحمو د کو لے کر '' میران شاہ'' پہنچا تو کمانڈر صاحب کو وہاں سے پشاور لے جایا جاچکا تھا۔ یہ ۱ جنوری کا دن تھا۔ گلے دن'' باڑی'' کے محاذیر حملے کاپروگرام تھا' مجھے وہاں رات تک پنچناضروری تھا'میں پثاور نہ جاسکا'' \_\_\_!

زندگی کھیلتی ہے طوفاں سے اب تمنا نہیں ہے ساحل کی

# دولنڈے مل بوسٹ، کی فتح

جس وقت کمانڈر زبیرا وران کے ساتھی '' تورکم''کی قرار گاہ پر حملہ آور ہوئے سے 'ٹھیک اسی وقت نائب کمانڈر مولوی عبدالر حمٰن فار وتی نے اپنے ، ۳ جانبازوں کے ساتھ '' لنڈے مل پوسٹ' پر چڑھائی کی ' میہ پوسٹ بھی '' تورکمر قرار گاہ'' کے زیر کمان تھی ' دشمن نے کچھ دیر جم کر مقابلہ کیا ' بالاخر را ہ فرار اختیار کرنے ہی میں عافیت سمجی ' عجابدین نے فتح کے بعد وہیں عشاء کی نمازا داکی ۔اس معرکے میں بنگلہ دیش کے ایک مجاہد '' بارودی سرنگ سے زخی ہوئے۔

دستمن فوج جب پوسٹ سے بھاگ کر میدانی علاقے میں ۳میل دوراپنے ہیڈکوارٹر پہنچ گئ تووہاں سے اچانک اس مفتوحہ پوسٹ پر تو پوں اورٹینکوں سے الی سخت گولہ باری ہوئی کہ بقول فاروتی صاحب

> '' بارش کی طرح برستے گولوں کی تیزی کو دیکھ کرایک مرتبہ تو یوں لگا کہ ہم میں ہے آج کوئی بھی زندہ نہ چ سکے گا۔''

لیکن وہاں دسمن ہی کے بنائے ہوئے مورچوں کواللہ تعالی نے مجاہدین کی حفاظت کا ذریعہ بنادیا۔ یہ مورچوا سے مضبوط سے کہ گولے ان کا پچھ نہ بگا ڈسکے \_\_\_\_ لگار دھائی گھنٹے زبر دست گولہ باری کے بعد جب دسمن کو شاید یقین ہو گیا کہ اب بوسٹ میں کوئی مجاہدین مورچوں سے زندہ میں کوئی مجاہدین مورچوں سے زندہ سلامت نکلے آئے۔

اس بوسٹ میں ۱۵رمائش کمرے تھے 'اشیاء خورونوش کابھی کافی ذخیرہ تھا۔

مجاہدین نے خوب سیر ہوکر کھایا ہیا 'اور اللہ کاشکرا داکیا۔مال غنیمت بھی خاصاملا'جس میں ایک مارٹر توپ 'ایک گرینوف مشین گن 'گولہ بارود'بہت سے دستی بم اور راکٹ شامل تھے۔

فاروقی صاحب نے مال غنیمت نکلواکر با ہرر کھوا دیاا ور بوسٹ میں سے بے کار کپڑے اور کمیونزم کی کتابیں وغیرہ جمع کرکے اس ڈھیر پر مٹی کا تیل چھڑ کااور آگ لگادی ۔ کمروں کی چھتوں میں مضبوط لکڑی کے موٹے شہتیروں نے بھی آگ پکڑلی ۔

## د ترے لوٹا بوسٹ "بھی فتح ہوگئی

مفقوحہ پوسٹ کے شعلے آسان سے باتیں کرنے لگے توبہ فاتح مجاہدین قریب کی معاون پوسٹ '' ترک لوٹا'' پر حملہ آور ہوئے اور گرینوف مشین گن اور راکٹ لا نچروں سے بھر پور فائر نگ کی 'گر لنڈے مل پوسٹ کاحشر دیکھ کر فوج یماں سے پہلے ہی بھاگ چکی تھی ۔

ادهررات کے دو بجے یہ کارروائی مکمل ہوئی۔ ادهر نگلہ دیش جانباز دعبدالمومن " جو شدید زخمی تھ ' ہرعلاج سے ہمیشہ کیلئے بے نیاز ہوکر اللہ کو پیارے ہوگئے۔اناللہ و اناالیہ راجعون -

> آواز جرس تھک کے جمال بیٹھ گئی ہے شرا ہے وہیں قافلہ عمر رواں بھی!

شہید کواٹھاکر ہیا ہے مرکز کوروانہ ہوئے 'قر۔ببہی ایک چھوٹی سی بہاڑی تھی ' جس پر بارودی سرنگوں کا گمان بھی نہ تھا' وہاں سے گذرتے ہوئے اچانک ایک بارودی سرنگ پھٹی ' ہم مجاہد ابوبکر 'منیر' نثار اور نعمان شدید زخمی ہوگئے ۔ ٹارچوں سے تلاش کرنے پر دوبارودی سرنگیں اور ملیں 'جن کے تارکاٹ کر ناکارہ بنایا گیا۔

آگ در ترے لوٹا، نامی ایک جگہ ہے (مفتوحہ معاون بوسٹ کواس نببت سے

دو ترے لوٹا پوسٹ ''کہا جاتا تھا ) جمال چند ویران مکانات تھے۔ مجاہدین یہال ستانے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کیلئے رک گئے ۔ آگ دہ کاکر زخمیوں کواس کے پاس لٹادیا گیا۔

فاروقی صاحب کی ٹانگ پر بھی زخم تھا' پر سوں کو صبح انہیں '' باڑی'' میں حملے کی کمان کرنی تھی 'انہوں نے ساتھیوں کو ہدایت کی '' تم یمال انتظار کر و 'میں مرکز جاکر پچھ آن ہ دم ساھیوں کو بھیجتا ہوں کہ وہ زخیوں کواٹھانے میں مد دکریں۔''

فاروتی صاحب بتاتے ہیں کہ دومیں مرکز مجاہدین (درویش قرارگاہ) پہنچا تو یہاں پورا ماحول سوگوار تھا 'کمانڈر صاحب اور کئی تجربہ کار ساتھیوں کو خطر ناک حالت میں پشاور لے جایا جاچکا تھا۔ دوشہید ہو چکے تھے ' ڈو ہتے دل کے ساتھ میں نے پچھ عرب ساتھیوں کو دو تر نے لوٹا' کی طرف بھیجاا وربوجھل قدموں کے ساتھ آگے روانہ ہوا نے طہرکے وقت (پاکتان کے سرحدی شہر) میران شاہ پہنچ کر زخمیوں اور شہیدوں کیلئے انظامات کئے اور مغرب سے پہلے بھائی حزب اللہ 'عدیل اور محمد ظہیرکو لے کر دو باڑی ''کا رخمیاں سے مرکز پنچے تورات کے دس بجے تھے۔

ہمایہ جریل امین بندہ خاک ہے اس کا نثین بخارا نہ بدخثال

### دد بازی"کاخطرناک معرکه

ٹائب کمانڈر عبدالر حمٰن فاروتی نے یہاں پہنچ کر دو تورکمر''کی فنچ کامڑ دہ تو سنادیا' لیکن وہاں کے شہیدوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ساتھیوں کا حوصلہ بلندر کھنے کے لئے کمانڈر زہیر کے زخمی ہونے کی بھی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔

منصوبے کے مطابق '' باڑی''کی دواہم پوسٹوں' و انقلیہ''اور'' زرمن کئ''پر افغان مجاہدین کو مولانا پیرمحدکی قیادت میں چڑھائی کرناتھی' میہ پوسٹیں یہاں کے مرکز مجاہدین سے شال میں واقع تھیں ۔ان کے پیچھے تقریباً شال ہی میں میدانی علاقے کے قریب' یہاں کی مرکزی قرار گاہ' دنمنیک والی''تھی' اس پر فاروتی صاحب کی قیادت میں ووحو كة الجمادالاسلامي"ك مجابدين كوييجي سے جاكر حمله كرناتھا۔

حملہ تو دن میں ہو ناتھا الیکن '' قرار گاہ نینک والی'' کے پاس پنچنا دن میں ممکن نہ تھا۔ کیونکہ مجاہدین اوراس قرار گاہ کے در میان دشمن کی مذکورہ ۲ پو سیں حائل تھیں۔ مجبور أان جانبازوں کوراتوں رات مغرب کی طرف سے شال کو چکر کاٹ کر پہلے دشمن کے میدانی علاقے میں اتر ناتھا 'اوراس میدان میں کئی کلو میٹر تک مشرق کی طرف چل کر میدانی علاقے میں اتر ناتھا 'اوراس میدان میں گئی کلو میٹر تک مشرق کی طرف چل کر مقار گاہ بنیک والی'' کے پاس آگرا کیک خشک برساتی نالے کواپئی کمین گاہ بنا ناتھا۔

فاروتی صاحب اپنے مرکز پہنچنے کے صرف ۵ گھنٹے بعد جبکہ ۱۹ جنوری کی صبح طلوع ہونے میں دو ڈھائی گھنٹے باتی تھے 'ساتھیوں کو لے کر ہدف کیلئے نکل کھڑے ہوئے

بیا بانی رات کا سناٹا' برف سے منجمد بہا ڑاور وا دیاں' سردی ایسی کہ ہڈیوں کا گو دا بھی جم جائے'میدانی علاقے میں جگہ جگہ دشمن کی پوشیں' قرار گاہیں'مورچ اور ننیک' پیدل سفر' کاند ھوں پر طرح طرح کے و زنی ہتھیا را ور جنگی سامان 'گھٹاٹوپ اندھیرا' قدم قدم پر بارودی سرنگوں کا جان لیوا خطرہ۔

> شب تاریک و بیم موج و گردا بے چنیں حائل کجا دانند حال ماسبک ساران ساحل ما

لیکن آفرین ہےان '' مردان خدامت ''کی منصوبہ بندی 'جفائش اور شجاعت ومهارت پر که میدانی علاقے میں اتر کر تقریباً چھ میل کی مسافت انہوں نے اس صفائی ہے طلے کی که دشمن کو ہواہھی نہ لگنے دی \_\_\_\_ پوپھٹنے سے پہلے سارے مجاہدین نالے میں دور دور تک پھیل چکے تھے۔

لیکن سیدا نتمانی خطرناک صورت حال تھی 'کیونکد ان کے سامنے مشرق میں صرف چند سومیٹر پر دشمن کی زبر دست قرار گاہ 'مٹینک والی'' تھی جوان کا ہدف تھا'اسی طرف مشرق میں ذرا آگے دو تورغر'ہ''کی وہ بلند ترین چوٹی تھی جس پر دشمن کی مضبوط

پوسٹ اپی دور مارتو پول سے ہروت آگ اور لوہا گئے کیلئے ہروت بیتاب رہتی تھی،

دائیں طرف زرا پیچھے کی طرف دشمن کی وہ دونوں پو شیں فاصلے نے تھیں جن پرضج

کو مولانا پیر محمدا وران کے ساتھی حملہ کرنے والے تھے اور بائیں طرف خوست کامیدانی
علاقہ تھا، جے دشمن نے پنی دو سری دفاعی لائن بنایاہوا تھا۔ دشمن کوان مجاہدین کی ذرابھی
میں من لگ جاتی تو ہر طرف سے فوجوں اور تو پول میں گھر کر بیان کیلئے ''ونوالہ تر'' بن
جاتے 'رسد کمک کاتوراستہ سرے سے تھاہی شیں 'کوئی جائے پناہ بھی نہ ملتی 'کیونکہ بیانالہ جنوبی کسارا ور شالی میدان کے تقریباً کنارے پر ہے 'جمال بھاڈا ور پہاڈیاں شیں ہیں۔
جنوبی کسارا ور شالی میدان کے تقریباً کنارے پر ہے 'جمال بھاڈا ور بہاڈیاں شیں ہیں۔
مول لیا تھا 'کیونکہ ''د قرار گاہ ٹینک والی''کو جاہ کرنے کی کوئی اور تدبیر شیں تھی ۔۔۔ تحفظ کا جو زیادہ سے زیادہ سامان بی کرسکے وہ بس اتنا تھا کہ ہا جانبازوں کا ایک دفاعی دستہ 'جس کے امیر تاج محمداور نائب امیر سرفراز تھے 'میدان کی طرف خوست کے راستے پر بٹھا دیا گیا

کشاد در دل سیحت بین اس کو بلاکت نمیں موت' ان کی نظر میں

### ٹارچس نے جلائی؟

محرالیاس کشمیری جن کے بارے میں آپ کافی پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ '' زامہ خولہ'' کے خطرناک معرکے میں سب سے پہلے وہی زخمی ہوئے تھے 'وہ یمال بھی پیش پیش بیش عے 'ان کو'' باڑی'' کے مرکز مجاہدین سے '' برساتی نالے'' تک کے سفر میں ایک 'مجیب واقعہ پیش آیا۔انہوں نے بیہ واقعہ اسلام آباد کے جناب ''عین خان''کو کافی دنوں بعد بتایا' اور شائع نہ کرنے کی تاکید کی 'لیکن عین خان صاحب نے اسے ماہنامہ الارشاد

ه مورخه جمادی الثانیه / رجب ۱۳۰۹ ه

(اسلام آباد) میں اپناس نوٹ کے ساتھ شائع کر دیا کہ دومیں نفرت خداوندی کے اس عجیب واقعہ کوبیان کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔''

الیاس بیان کرتے ہیں کہ ''درات کو جب ہم دشمن کے علاقے میں چھ کلو میر اندر گھس کر برساتی نالے کی طرف جارہے تھے تو ہمارے کمانڈر صاحب نے مجھے دس ساتھیوں کولے کرایک اور راستے سے وہاں پہنچنے کا تھم دیا' آگے میں تھا' میرے پیچھے قطار میں دس ساتھی چل رہے تھے' راستہ تو کوئی تھا نہیں' اونچے پیچے ٹیلوں' پھروں اور جھاڑیوں میں سے گذرتے ہوئے'جن پر برف پڑی ہوئی تھی' مجھے اچانک اندیشہ ہوا کہ کہیں ہم غلط سمت میں تو نہیں چلنے لگے؟

اس خیال کے آتے ہی میں سخت پریشانی میں مبتلا ہوگیا۔ ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ
دیتا تھا' خطرہ سے تھا کہ غلط سمت میں چلتے ہوئے ہم دسٹمن کی کسی قریبی پوسٹ یا بارودی
سرنگوں کاشکار نہ ہوجائیں 'ب چارگ کے عالم میں میرے منہ سے سے دعا بل پڑی۔
دوا میرے اللہ! تو ہی ہمیں راستہ بتلا 'ہم تیرے دین کے
راستے میں نکلے ہیں۔''

ا چانک میرے آگے ایک روشی نمو دار ہوئی 'راستہ صاف نظر آنے لگا 'میں سمجھا پچھلے ساتھی نے ٹارچ جلائی ہے 'میں نے فور آپیچھے مڑکراس سے تیز لہجے میں کہا <sup>دو</sup>اللہ کے بندے اہمیں معلوم نہیں ہم دیشن کے علاقے میں ہیں تم نے ٹارچ کیوں جلائی ؟

اس نے لجاجت سے کماد الیاس بھائی ! میرے پاس تو ٹارچ ہے ہی نہیں"

میں پھر آگے بڑھا'چند قدم بعد پھرروشنی ہوئی اور راستہ صاف نظر آنے لگا'

میں نے مڑکراس ساتھی کو ڈانٹ بلائی دو خداکیلئے باز آجاؤ کیوں ساتھیوں کو مروا ناچاہتے ہو؟ دشمن نے اگر دیکھے لیاتو ہماری خیر نہیں''

اس نے اللہ کی قتم کھاکریفین ولایا کہ اس نے نہ ٹارچ جلائی ہے 'نہ اس کے

اله مورخه جمادي الثانيه / رجب ١٣٠٩ ه

یاس ٹارچ ہے"\_\_\_

اب تومیں براحیران ہوا کہ ماجراکیا ہے؟ پھروہ روشن مجھے آگے آگے برساتی نالے تک برابر نظر آتی رہی ۔خوشی سے میرے آنسو بہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کابیہ وعدہ یاد آکرجسم کارواں رواں شکر بن گیا کہ:

"وَ اللَّذِيْنَ جَاهَدُوْ افِينَالَنَهُدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ، وَ إِنَّ اللَّهَلَمَ عَالَمُحْسنيْنَ "

دواور جنہوں نے ہمارے لئے محنت کی 'ہم ان کواپنے راستے دکھادیں گے 'اور بے شک اللہ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے ۔''

قاری عبدالرشید کو ترکتے ہیں کہ دو برساتی نالے میں آ رامعمولی تھی 'ہم صبح کے انتظار میں دم سادھے بیٹے رہے 'لیکن جیسے ہی صبح صادق نمو دار ہوئی مجھ سے نہ رہاگیا' میں نے امیرصاحب سے اجازت لئے بغیری وہاں زان دے دی \_\_\_ اسی برساتی نالے میں قر سب کے ساتھیوں نے نماز باجماعت ا داکی ۔ دور دور پھیلے ہوئے مجاہدین نے الگ نماز پڑھی۔

سے نغمہ' فصل گل ولالہ کا شیں پاپند بہار ہو کہ خزاں ''لا اللہ اللہ اللہ''

## بھوکے شیر

منصوبے کے مطابق ٹھیک آٹھ بجے افغان مجاہدین کے توپ خانے نے وسمن کی دونوں بوسٹوں دولتلیہ "اورد زرمن کی" پر گولے اور میزائل دا ضخے شروع کر دیئے۔ ۱۲ بجے دو پر بیہ سلسلہ ختم ہوتے ہی مولانا پیر محمد اور ان کے ساتھی مختلف سنتوں سے ال

پوسٹول پر چڑھ دو ڑے ۔

برساتی نالے میں مجاہدین نے ظہری نمازا داکی تو دونوں بوسٹوں پر 'جویہاں سے قریب ہی تھیں 'گھسان کی جنگ ہور ہی تھی 'گولیوں کی تڑا تڑ 'تو بوں کی گھن گرج اور گولوں کے دھاکوں سے ساراعلاقہ لرزے میں تھا'سب نے روروکراللہ ربالعزت سے فنج ونصرت کی دعامائگی۔

تقریباً ڈیڑھ بجے 'جبکہ افغان مجاہدین ایک زبر دست ہلہ بول کران پوسٹوں میں گئس رہے تھے یہاں کمانڈر فاروقی نے زور دار نعرہ تکبیر بلند کیا'اور ساتھیوں کو قرار گاہ (شیک والی ) پر جملے کا تھم دیدیا۔

قرارگاہ پر چڑھائی کے لئے انہوں نے ہم دستے بنائے تھے 'سامنے سے حملہ کرنے والے دستے کی قیادت خود کمانڈر فاروتی کررہے تھے 'عدیل ان کے نائب تھ' دائیں اور بائیں سے حملہ آور ہونے کیلئے ایک دستہ مولوی عبدالقیوم کی قیادت میں تھا' دو سراقاری نعمت اللہ جروارکی 'قاری صاحب کے نائب مولوی علی احمد بنگلہ دیثی تھے۔

چوتھا دستہ جس کے قائد ظمیراحد کشمیری اور نائب قاری عبدالرشید کو ثریقے ' ان کے زمہ یہ کام تھا کہ وہ حملہ آور دستوں کومد درینے کیلئے دشمن پر دو 82 M M''اور کلا شکو فول سے فائر کرتے رہیں 'اور جب یہ دستے قرار گاہ پر چڑھنے لگیں تو یہ بھی ان سے جاملیں ۔

چاروں دستے 'جو رات سے اس کمھے کے بے چینی سے منتظر سے 'نالے سے نکل کر دشمن پر بھوکے شیروں کی طرح جھیٹ پڑے ۔قرار گاہ کواس جملے کا وہم و گمان نہ تھا'لیکن برابر کی پوسٹوں پر ہونے والی جنگ نے اسے کافی چوکس کر رکھاتھا۔ اس نے فور أ برطرح کافائر بے تحاشاکھول دیا۔

قاری نعت الله بتاتے ہیں کہ دو رشمن کچھ بلندی پر تھا 'ہم ان کے دائیں ' بائیں اور سامنے سے کھلے میدان میں آگے بوج رہے تھے ۔ یمال پر ہمیں دو تورغورہ ''کی پوسٹ

نے بھی دیکھ کیا اس کافائر بھی بارش کی طرح آنے لگا۔

کمانڈر عبدالرحمٰن فاروقی جوسب سے آگے تیزی سے بڑھے جارہے تھے 'آس پاس پھٹتے ہوئے گولوں کی پروا کئے بغیردیوانہ وار بڑھتے چلے گئے 'راستے میں جگہ جگہ بارودی سرنگیں تھیں جن کے آار زمین میں صاف نظر آجاتے ہیں 'وہ آاروں کو تیزی سے کاٹ کاٹ کر دشمن کے قر سب جاہنیجے۔

#### بهلاشهيد

قاری عبدالرشید کو ترکتے ہیں کہ دومیں ظمیرصاحب کے ساتھ تھاوہ 82 M M توب سے جو کندھے پر رکھ کر چلائی جاتی ہے 'لگا آر فائر کر رہے تھے ۔ان کے قریب ہی ہم چھ ساتھی کلا شکو فول سے فائر نگ کر رہے تھے 'تینوں حملہ آور دستے ہمارے فائر کے سائھی کلا شکو فول سے فائر نگ کر رہے تھے 'تینوں حملہ آور دستے ہمارے ساتھی عبدالتار سائے میں آگے بوصلے گئے 'اچانک ایک زبر دست دھائے سے ہمارے ساتھی عبدالتار بلوچتان ) سے تھا' شدید زخمی ہوگئے ان کا پاؤں بارودی سرنگ پر آگیا تھا ۔ساتھ ہی ان کو ایک گولہ بھی آگر لگا اور وہ آدھ گھنٹہ بعد شہید ہوگئے ۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک گولی ہمارے ساتھی گل زیب کو لگی ان کا پیٹ کٹ گیا'وہ

دیسے ، میں دیسے ایک نوم ہمارے سا میں ریب نومی ان فاپیٹ نٹ تیا و وہیں گر پڑے -ظلمہ ایا کا اندوز ہور میں اقدامی کا ایسا اقدامی کے المہ الد

ظہیرصاحب نے بیہ حال دیکھا تو فوراً زخیوںا ورباقی ساتھیوں کو واپس برساتی نالے (لوغاٹھ) پہنچایا' وہاں طارق صدیقی صاحب نے فوری طبتی امدا د دی'ظہیرصاحب ہمیں لے کر پھرمیدان کار زارمیں پہنچ گئے۔

قاری نعمت الله 'جوایک حمله آوردستے کے امیر سے 'کتے ہیں کہ 'واس قرار گاہ پر جو جنگ ہوئی وہ ہمیں بھی نہ بھولے گی ۔ یہ نا قابل فراموش معرکہ تھا' یماں ہمارا مقابلہ فوج سے زیادہ افغان ملیشیا سے تھا جو کٹر کمیونسٹ اور سخت جنگ ہوشے 'کمانڈر فاروتی صاحب نے یہ بات ہمیں پہلے ہی بتادی تھی ' چنانچہ ساتھی اس خطر ناک معرکے کیلئے ذہنی طور پر خوب تیار ہوکر فکلے تھے 'کئی ساتھی زخمی ہوئے 'لیکن جب بھی کوئی اٹھانے آیا' زخمی نے خوب تیار ہوکر فکلے تھے 'کئی ساتھی زخمی ہوئے 'لیکن جب بھی کوئی اٹھانے آیا' زخمی نے

یمی جواب دیا که دو آگے بڑھو' میری فکرنہ کرو۔''

جب ہم قرار گاہ کے قریب پنچے تو آگے رائے میں ایک ٹیلہ تھا' وہاں سے
بارش کی طرح فائر آرہا تھا \_\_ میں نے ساتھیوں سے کمادواللہ کا نام لے کر ٹیلے سے
آگے بھاگ نکلو! جوگریں وہیں پڑے رہیں باتی آگے پنچیں ۔"

و قار جہلمی نے بیہ سنتے ہی دواللہ اکبر'' کانعرہ لگایا ور قرار گاہ کی طرف دو ڑلگادی' انہیں دیکھ کر باتی بھی دو ڑپڑے \_\_\_ اللہ پاک نے سب کومحفوظ رکھا' ٹیلے کو پار کرکے ہم قرار گاہ تک جاپنچے ۔

نظر الله په رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا شے ہے؟ فقط عالم معنی کا سفر

### فتخبين

کمانڈر فاروتی بتاتے ہیں کہ''جب میں دشمن سے تقریباً ۱۰۰ میڑے فاصلے پر پہنچ گیا' تو قرار گاہ کی فوج با ہرنکل آئی'انہوں نے کھڑے کھڑے اتنی شدید فائرنگ کی کہ میرے لئے ایک انچ آگے بڑھناممکن نہ رہا۔

سامنے ایک چھوٹا سائیلہ تھا 'اونچائی بمشکل دس میڑ ہوگی 'عدیل اور پچھ ساتھی وہاں چڑھ کے ۔انہوں نے وہاں سے دشمن پر راکٹ مارے اور جوابی فائرنگ کی ۔ میں پچھ ساتھیوں کو لے کر قرار گاہ کی دو سری طرف سے اوپر چڑھ گیا ۔اس وقت قرار گاہ پر ہمارے ساتھیوں نے ہرطرف سے چڑھائی شروع کر دی تھی ۔ہمیں سروں پر دکھ کر دشمن سراسیہ ہوگیا۔

یماں دوبدوجنگ ہوئی' بالاخر سامنے والے کچھ فوجی مردار ہوگئے ۔بہت سے بھاگ کھڑے ہوئے اور کچھ نے ہتھیار ڈال دیئے ۔جوافسراور فوجی بھاگ نہ سکے وہ کمروں میں چھپ گئے تھے ان میں سے کئی کو مجاہدین نے دستی بم پھینک کرجنم رسید کیا۔ ایک فوجی افسرایک بنیک سے نیچے کی طرف خالی ہاتھ آرہا تھا۔۔۔ میں اس وقت اپنی ٹانگ پر جو مارٹر توپ کے گولے کاپر خچہ لگنے سے زخمی ہوگئی تھی پٹی باندھ رہا تھا' ۔۔۔ میں نے اسے رکنے کا حکم دیا' مگر وہ نیچے ایک کمرے میں جاگھا' بعد میں پنہ چلا کہ اس کمرے میں وائرلیس سیٹ تھا' شاید وہ خوست چھاؤنی سے رابطہ کر نا چاہتا تھا۔ا سے پہڑنے نے لئے جمیل کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ان پر جھیٹ پڑا' دونوں گھم گھا ہوگئے۔ ایک ساتھی اساعیل جن کا تعلق سندھ سے ہے' فور آ آگے بڑھے اور کلا شکوف کابٹ اس کے سرپر کھینچ مارا' میں پہنچاتو وہ گرچکا تھا' میری کلا شکوف نے اس کاقصہ تمام کر دیا۔

مولوی عبدالقیوم تلاشی لینے کیلئے ایک کمرے میں جانے لگے توعبیداللہ اور طاہر نے آواز دی دواس سے دورر ہیں ۴ ندرہے فائر آرہے ہیں۔''

مگر مولوی عبدالقیوم نے دروازے کے ایک طرف ہوکر اندر دستی ہم پھینک دیا' پھردو سرا بھینکا' پچھ دیر بعد خوداندر گئے 'ایک بھری ہوئی کلا شکوف پڑی تھی 'جس کا بلٹ بھی چڑھا ہوا تھا' چار پائی کے نیچے دیکھا تو کمبل میں ایک فوجی لیٹا پڑا تھا 'ایک کلا شکوف اس کے ہاتھ میں تھی انہوں نے اسے بھی واصل جہنم کیا' بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی فوجی افسر تھا۔

مولوی علی احمد بنگلہ دیثی ایک کمرے میں داخل ہوئ تو دوسلے فوجی چھے بیٹھے سے علی احمد معلی احمد بنگلہ دیثی ایک کمرے میں واخل ہوئ تو دوسلے فود کو موت کی دعوت دینے کے مترا دف تھا'یہ فور اُا پنا خنجر نکال کر فوجیوں کی طرف بردھے' وہ دونوں خوف سے کانپ رہے تھے'اپنی بھری ہوئی کلا شنکوفیں بھی استعال نہ کر سکے انہیں گر فتار کرلیا گیا۔

و قار کو ۳ فوجی ایک کمرے میں گھتے نظر آئے 'انہوں نے فوراً دروا زے کے پاس پہنچ کر زور سے آوا زری دونسلیم شو'' (ہتھیار ڈالو دو!) آوا زینتے ہی تینوں با ہرنکل آئے 'اور ہاتھ اوپراٹھاکر معافی مانگنے گئے ۔۔۔ انہوں نے اس طرح اور بھی کئی فوجی

گر فٽار کئے ۔

قرار گاہ سے اوپر کے ایک موریے سے اب تک گولیوں کے فائر آرہے تھ' کمانڈر فاروتی نے و قار اور افتخار کے ساتھ ہم مجاہدین کو اس طرف بھیجا' وہاں بھی پچھ فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے باتی بھاگ کھڑے ہوئے \_\_\_

> کج کلاہی سرنگوں ہے' سرکثی ہے سر بخم گرنے والوں کو زرا نظریں اٹھا کر دیکھتے

#### دو سراشهید

حزب الله صاحب كابيان ہے كه دواس جنگ ميں اكثر ساتھى رات سے بھوكے پياسے تھے جنگ كيلئے عموماً مركز سے بچھے كھا في كر نكلتے ہيں 'گراس رات ہم ٣ بجے نكلے تو جس گروپ كے پاس كھور بن تھيں وہ كہيں پيچھے رہ گيا ' پھردن بھر پانى كى بھى ايك بوند نہ مل سكى 'سارى جنگ اس حالت ميں لڑى گئی ۔

فتح کے بعد قرار گاہ ہے کھانے کی بہت چیزیں ملیں 'پانی کاایک ڈرم بھرار کھا تھا'
سببیا ہے تھے 'پچھ ساتھی کہیں ہے چینی لے آئے 'جگ میں شربت بناکر پی ہی رہ تھے
کہ ایک اوپر پوسٹ ہے اچانک ٹینک کا گولہ ہمارے در میان آگر خوفناک دھاکے ہے
پھٹا'غلام سرور' عدیل 'اوراساعیل زخمی ہوگئے اور ہمارے ایک ساتھی عبدالر خمٰن
جو ٹوبہ ٹیک سکھ سے تعلق رکھتے تھے جام شہادت نوش کرگئے 'اناللہ و اناالیہ ر اجعو ن ۔
گولے کاایک پر خچے عدیل کی بائیں کلائی کی دونوں ہڈیوں کو چکنا چور کر آہوا آرپار ہوگیا۔
قاری نعت اللہ جروار اپنے زخمی ہونے کا واقعہ ساتے ہیں کہ دومیں زخمی
ساتھیوں کواٹھا کر نیچ لار ہا تھا کہ کمانڈر فاروقی صاحب نے 'جو خود بھی زخمی تھے ' جھے
ہوایت کی کہ دو آپ قرار گاہ جائیں 'کمیں اور زخمی یاشہید ساتھی وہاں نہ رہ گئے ہوں ۔''
میں جس راستے سے آیا تھا اس سے واپس ہوگیا' یماں ہر طرف بارودی

سرنگیں بچھی ہوئی تھیں 'ان کے تار کاٹ کاٹ کراپناراستہ بناتا جارہا تھا کہ ایک بارودی
سرنگ نظر آئی اس سے پچ کرایک دوقدم ہی چلاتھا کہ زبر دست دھا کہ ہوا 'میں سمجھاکوئی
گولہ آگر پھٹا ہے 'کیونکہ اس وقت دشمن کی ایک اور پوسٹ سے گولہ باری ہور ہی تھی 'مگر
ہوا یہ تھا کہ اس سرنگ کا زمین میں چھپا ہوا تار میری ایڈی میں گھسا 'اور سرنگ بھٹ گئی
۔۔۔ میری پیڈلی کی ہڈی ٹوٹ چی تھی 'وہاں کا گوشت بھی اڑگیا تھا۔۔۔

یماں کوئی ساتھی نہ تھا'میں نے مخصوص علامتی فائر کئے ' سنتے ہی کچھ ساتھی آئے اور مجھے اٹھاکر لے گئے \_\_\_ رات و بجے کے بعد تک ساتھی قرار گاہ سے زخمیوں کو اٹھاکرلاتے رہے \_\_ ہمارے وامجابد زخمی اور اشہید ہوئے تھے۔

جن دو پوسٹوں پر مولانا پیر محمد اوران کے ساتھیوں نے حملہ کیا تھا'وہ بھی فتح ہو چکی تھیں ۔جب رات کو ہم سب اپنے مرکز آنے لگے تو دشمن کے طیارے آگئے اور شدید بمباری کی 'لیکن اللہ نے سب کو بچالیا۔

قرار گاہ کیا س جنگ میں دس کمیونٹ ہلاک '۵ازخمی 'اور ۱۸'جن میں افسر بھی تھے گر فتار کئے گئے 'مال غنیمت کی تفصیل ہیہے :

| الشيك                            | ایک       |
|----------------------------------|-----------|
| ۲ ـ زیگویک (اینثیا میزکرافٹ گن ) | ایک       |
| ٣-شلقه مشين گن                   | ایک       |
| م _مار ٹر توپیں                  | پانچ      |
| ۵ – گرینوف مشین گن               | <b>رو</b> |
| ٦ - كلا شنكوفيس                  | يينتاليس  |
| ے۔پانی کاٹیئکر                   | ایک       |
| ۸ - وائرکیس سیث                  | ů.        |
| ٩ ـ بائيسكل                      | نو        |
|                                  |           |

۱- طیلی فون 'شیپ ریکار ڈر 'ٹی وی وغیرہ '

۱۱ – گوله بارو د کابردا ذخیره

١٢ ــا شياء خورونوش كابرا ذخيره\_\_\_ وللدالحمد

دل گواہی دے رہاہے کہ بقول حضرت نفیس شاہ صاحب مر ظلمم

سواد خوست سے منکر خدا کے بھاگنے کو ہیں مسلمانوں کا قبضہ لا محالہ ہونے والا ہے

### کمانڈر زبیر\_ سوئے منزل

بیثاور دوریڈ کراس مہیتال "میں ماتشویشناک دن گذارنے کے بعد "کمانڈر زبیر کی حالت کچھ شبھل گئی "لیکن ناک میں نالی لگی ہوئی تھی جو حلق سے گزار کر پبیٹ تک پہنچائی گئی تھی "بولنا شخت دشوار تھا \_\_\_ مجاہدین کے ماہنا ہے دوالار شاد" کے مدیر کو عمکین دیکھ کر قدرے کرا ہے ہوئے بولے دو آپ کو غم نہیں کر نا چاہئے "ہم نے تواپنے لئے راستہ ہی بیہ منتخب کیا ہے ۔"

مدیر دوالارشاد'': ہم سب کی دلی دعاہے کہ اللہ پاک آپ کو جلد صحت یاب فرمائے 'اور ہم آپ کو میدان کارزار میں پہلے ہے بھی بڑھ چڑھ کر جماد کرتے ہوئے دیکھیں 'ساتھی آپ کی قیادت کے منتظر ہیں۔''

کمانڈر زمیر:'' آہ ۔۔۔۔انشاء اللہ آپ مجھے آئندہ بھی بقیہ ٹانگ کے ساتھ محاذیر ہی پائیں گے 'یہ زخم مجاہد کواپنی منزل سے نہیں روک سکتے ۔'' تکلیف زیادہ ہونے لگی تو گفتگواس جملے برختم ہوئی :

د میراساتھیوں کے لئے پیغام یہ ہے کہ اسرشہید ﷺ (مولانا رشاداحد ﷺ) اس عظیم مثن میں اپنی جان قربان کر چکے ہیں 'ہم بھی اس کیلئے اپناسب کچھ قربان کرنے کیلئے تیار رہیں۔'' راضی برضا ہوں تو سکون ابدی ہے ہر درد میں آرام ہے' ہرغم میں خوشی ہے

بردے بھائی حاجی فیض رسول خبر سنتے ہی پٹاور پہنچے تھے 'ان پر نظر پڑتے ہی سلام کے بعد کہا

دو بھائی جان !گھرائیں نہیں 'اللہ پاک کی راہ میں ایسا ہو تار ہتا ہے ۔ بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں 'یہ تو کچھ نہیں ۔''

حاجی صاحب کے ساتھ ان سے بڑے بھائی محمد زاہد صاحب بھی تھے 'ان سے شکوہ کیا:

''آپ میرے ساتھ محاذیراس خوف سے نہیں آتے کہ زخمی ہوجائیں گے۔ پٹاور بھی نہیں آتے تھاب تو آہی گئے ہیں 'مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آئندہ آپ جہادمیں حصہ لیں گے ۔۔۔۔اگر میں ٹھیک ہو گیا تو ہپتال سے سیدھا محاذیر جاؤں گا۔ آپ سب کو بھی ساتھ چلناہو گا اگر میں شہید ہو گیا تو میرے مثن کو نہ چھو ڑئے گا۔''

وہ جنوری کی رات کو ڈاکٹروں نے ا جانک بتایا کہ ان کی بائیں ران میں بارود کا زمری ہوں کی بائیں ران میں بارود کا زمری گیا ہے ۔ا ہے بھی فی الفور کاٹنا پڑے گا۔ تنظیم کے امیر نے تیار داروں سے مشورہ کرکے انہیں فور اُایک اور ہپتال ''الفوزان جراحی''میں منتقل کیا کہ شاید یمال کے معالج اس ٹانگ کو جواکیلی ہی رہ گئی تھی 'بچانے کی تد بیرکر سکیں 'لیکن تقدیم غالب آئی 'اور دو سری ٹانگ بھی ران سے اسی شب کاٹ دینی پڑی ۔

ہ ۲جنوری کو پٹاور کے خیبر ہپتال میں صبح ساڑھے آٹھ بجے ہوش آیا تو ہمیشہ مسکرانے والا یہ نوجوان بے تخاشار ونے لگا کہ صبح کی نماز قضاء وگا ۔ تیمہ کرکے قضاء نماز اشاروں سے پڑھی ۔ یہ جمادی الثانیہ ۲۰۹۱ھ کی ۲ آمار پختھی ۔ دوپہرایک بہنے میں سات منٹ باتی تھے کہ حاضرین کورسول اللہ پہلنے کی میہ حدیث سائی ۔

"مَنْ كَانَ اٰحِرُ كَلَامِهُ لَا الْهَ الَّا اللَّهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ "

دوجس كا آخرى كلام لااله الاالله هو گاوه جنت كم مين جائے گا۔ " (سنن ابوداؤر مدیث ۲۱۱۶)

اوریمیان کا آخری کلام ثابت ہوا \_\_\_ جنت کیلئے بیتاب روح لمحہ بھرمیں تفس عضری سے پروا زکر چکی تھی ۔

ا گلے دن زهائی بجے جب پاکتان اور افغانتان کے علائے کرام 'مجابدین 'طلبہ اور عوام کا جم غفیر قصبہ عبد الحکیم کے وسیع گراؤنڈ میں صف بستہ تھا۔ اور مولانا مفتی عبد القادر صاحب نماز جنازہ پڑھارہے تھے توشید کی سوا دوسالہ بھی بیٹی دوصفیہ "سوالیہ نثان بنی معصومیت اور جرائی ہے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی ؟ اور ۔۔۔۔عبد الله!

د من الْمُو مِنِینَ رِجَالٌ صَدَّقُو اَمَاعَاهَدُ وَ اللّٰهَ

عَلَیْهِ ، فَمِنْهُم مَّنْ قَضٰی نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَّنْ تَظِرُ

دوان مومنین میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جس بات کااللہ سے عہد کیا تھا (کہ منہ نہ موڑیں گے اگر چہ شہید ہوجائیں )اس میں سچے اترے ۔پھران میں سے بعضے وہ ہیں جو

له میہ حدیث اور اس مضمون کی دیگر حدیثیں بعض صحابہ کرام اور بعد کے بعض بزرگوں نے حاضرین کو اپنے انتقال کے وقت ناکیں فی الاسلام علامہ شبیراحمصاحب خانی ہے نے اس میں میہ کند ارشاد فرمایا ہے کہ انیا کرنے ہے ان بزرگوں کا مقصد سے تفاکہ ان کا آخری کام کلمہ طیبہ ہوجائے جو ان حدیثوں میں موجود ہے اور سے مقصد بھی تفاکہ زندگی کے آخری لحات حدیث شریف کی روایت وتبلیغ میں صرف ہوجائیں ۔ حدیث کے مشہور امام ابوزرم نے کئی وفات کے وقت حاضرین نے ان کو کلمہ طیبہ یاد دلانے کیلئے آئیں میں اس حدیث کا تذکرہ کیا تو امام ابوزرعہ بھی نے انی مند کے ساتھ سے حدیث منانی شروع کردی اور جب ''لوالہ الہ اللہ'' پر ابوزرعہ بواز کرگئی ''د وطل الجنہ'' (جنت میں جائے گا) نہ کہ سے ۔ یہ جملہ ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا ہوگا۔ (فتح المعلم ص ۲۰۱ تی ا)

ا پی نذر پوری کر چکے (کہ آخر دم تک ڈٹے رہے اور شہید ہوگئے )'اور بعضے ان میں اب بھی شمادت کے منتظر ہیں 'اور انہوں نے (اپنے عمد کو) ذرابھی نہیں بدلا۔''

(سورةالاجزاب ٢٢)

## مجامدین کی عبوری حکومت

مجاہدین کی سات جماعتی اسخاد نے متفقہ طور پر جو مجوزہ دو عبور کی حکومت "صدر ضیاء الحق شہید کے دور میں تشکیل دی تھی ' مرحوم کی شہادت کے چند ماہ بعد ۱۹۸۸ء کے ہزر میں ہے۔ جبکہ روسی فوجیں افغانستان سے بٹ پٹاکر تیزی سے واپس جارہی تھیں 'اور بہ ظاہر وہاں انتقال اقتدار کا وقت قر سب آرہا تھا ہے۔ مجاہدین نے اپنی اس حکومت کو مزید باضابطہ بنانے کیلئے اس کا از سرنو انتخاب کیا۔ ساری جماعتوں اور ان کے حامی گرو پوں اور کمانڈروں کا ایک نمائندہ اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہواجس میں افغانستان کے تمام علاقوں اور قبائل کی تقریباً پانچ سواہم شخصیات شریک تھیں ہے بلکہ پاک فون کے خفید اوارے دو آئی ایس آئی "کے اس وقت کے سربراہ جزل حمیدگل کا بیان تو ہے ہو اس اسانتخابی اجلاس میں ظاہر شاہ کے حامی بھی شریک ہوئے تھے کئی روز جاری رہنے والے اس اجلاس میں متفقہ طور پرا فغانستان کی عبوری حکومت منتخب کی گئی۔ والے اس اجلاس میں متفقہ طور پرا فغانستان کی عبوری حکومت منتخب کی گئی۔

میں ان دنوں علاء کرام کے ایک اہم اجتماع کے سلسلے میں را ولپنڈی میں تھا' اسلام آباد میں مولاناار سلان رحمانی صاحب کواطلاع ہوئی تو وہ انتخابی عمل سے فارغ ہوتے ہی ازراہ کرم ملاقات کیلئے تشریف لے آئے \_\_\_

انہوں نے اجتخاب کا جو طریقہ کاربتلا یا بڑا سادہ اور حقیقت پیندا نہ تھا ۴ ورواقعہ سیے کہ حالت جنگ میں جبکہ افغانستان کی ساری آبادی کا شیرازہ بری طرح بکھرا ہوا تھا' اس سے بهتر طریقہ شاید ہوبھی نہ سکتا تھا۔۔۔

باہمی انفاق رائے سے طریقہ بیراختیار کیا گیا کہ عہدوں کی ایک فہرست اس

طرح مرتب کی گئی کہ پہلے نمبر پر صدر 'پھروزیراعظم کاعمدہ تھا 'پھر مرکزی وزارتوں کے نام
ان کی اہمیت کی ترتیب سے درج نے ان عمدوں کیلئے حاضرین میں سے ہرایک کو دو دو
نام پیش کرنے تھے 'اس شرط کے ساتھ کہ دونوں میں سے کما زکم ایک نام اپنی تنظیم اور
گروپ سے باہر کا ہونا ضروری ہے ۔ پھرجس عمدے کو سب سے زیادہ ووٹ ملے اسے
اس منصب کیلئے منتخب قرار دیدیا گیا 'پروفیسر صبغت اللہ مجد دی صدر 'اوراستان' عبدرب
اس منصب کیلئے منتخب قرار دیدیا گیا 'پروفیسر صبغت اللہ مجد دی صدر 'اوراستان' عبدرب
ارسول سیاف' وزیراعظم قرار پائے 'گلبدین حکمت یار کو وزارت خارجہ 'اور مولانا
ارسلان رحمانی کوغالبًا وزارت او قاف وفر ہی امور ملی تھی ۔ (باقی وزراء کے نام اب یاد

یہ بلاشبہ ممکن حد تک ایک منتخب عبوری حکومت تھی 'سعودی عرب اور مزید چار مسلم ممالک نے اسے تسلیم بھی کرلیا 'لیکن مغربی دنیا کے نز دیک اس کاسب سے بڑا قصور یہ تھا کہ بیان '' مجاہدین کی حکومت ''تھی جو واقع میں پورے ملک کی بھاری اکثریت کے نمائندے تھے 'جن کے ہراشارے پر وہاں کے عوام بڑی سے بڑی قربانیاں ااسال سے دیتے چلے آرہے تھے 'یہ قصورا مریکہ اوراس کے حواریوں کے نز دیک نا قابل معافی اس لئے تھا کہ انہیں اپنے ملکوں میں تو عوام کی نمائندہ حکومت ہی پند ہے 'لیکن مسلم ملکوں میں ان کے نز دیک ''جہوری حکومت ''کامعیار ہے ہے کہ وہ مغربی اورا مریکی مفاوات کی نمائندگی کرے ۔ یہاں عوام کی نمائندہ حکومت سے انہیں شخت وحشت ہے ' بلکہ اس سے انہیں ڈر بھی لگتا ہے ۔

اسی دہرے معیاری منطق ہے ہے کہ یا سرعرفات کی جلاوطن حکومت' \_\_\_ جس کے قبضے میں فلسطین کاگز بھربھی رقبہ نہ تھا'اور جس کے خلاف وہاں کے عوام آج تک سرایا احتجاج ہے ہوئے ہیں \_\_ اسے تو تسلیم کرلیا گیا'لیکن مجاہدین افغانستان کی منتخب حکومت کو \_\_ جن کا ملک کے ۹۰ فیصد علاقے پر کنٹرول ہے \_\_ تسلیم نہ کیا جاسکا'اور بہ شرط لگائی گئی کہ پہلے افغانستان کے سی بڑے شہریر قبضہ کرکے دکھاؤ پھرتمہیں جاسکا'اور بہ شرط لگائی گئی کہ پہلے افغانستان کے سی بڑے شہریر قبضہ کرکے دکھاؤ پھرتمہیں

تسلیم کرنے پر غور ہوگا! \_\_\_ ہماری نا قابل یقین شامت اعمال ملاحظہ ہو کہ پاکستان پر جو نسوانی کو مت مسلط کر دی گئی تھی (اور غالبًا مسلط کرنے کا کیک مقصد سے بھی تھا )سب سے پہلے وہی مجاہدین کی عبوری حکومت کو تسلیم کرنے سے منکر ہوئی!

پاکستان نے دس سال تک جس افغان پالیسی کو بے مثال قربانیاں دے کر بردی آر زوؤں سے پالا پوساتھا'پاکستان کی نئی حکمت اس کے بالکل مخالف ست میں چل کھڑی ہوئی تھی' قربانیوں کے جو دور رس انقلابی شمرات علاقائی اور عالمی سطح پر پاکستان اور افغانستان کے جصے میں آنے والے تھے'انہیں ہماری شامت اعمال نہ خود وصول کرنے سلطے تیار تھی نہ افغانوں کو دینے کیلئے آمادہ \_\_\_\_

حکومت پاکتان کی بیاحقانہ بے حمیق دو سروں کیلئے بماند بن گئے ۔۔ افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ حکمت یار دنیا بھر میں پھر آئے 'کسی چھٹے ملک کو عبوری حکومت تسلیم کرنے پر آمادہ نہ کرسکے ۔

حکمت یارایک سال بعد خود بھی اس حکومت سے سے کمہ کرمستعفی ہوگئے کہ عبوری حکومت نے بیہ کمہ کرمستعفی ہوگئے کہ عبوری حکومت نے ابتخاب کے وقت سے ذمہ داری قبول کی تھی کہ وہ ایک سال کے اندر عام ابتخابات کروائے گی' (کیونکہ اس وقت آثار سے تھے کہ چند ماہ میں کابل سمیت بورا ملک عبوری حکومت کے کنٹرول میں آجائے گا ورمہا جرین سال بھرمیں اپنے وطن واپس مجوری حکومت کے کنٹرول میں ہوسکا' للذا اب وہ خود بھی اس حکومت کو تشلیم شیں کرسکتے

یہ پہلی درا ڑھی جو مجاہدین کے سات جماعتی اتحاد میں بالکل غیر متوقع طور پر نمو دار ہوئی ۴ وروفت کے ساتھ ساتھ اتنی گری 'وسیجا ور خوفٹاک ہوتی چلی گئی کہ اس نے مجاہدین کی حاصل کی ہوئی ان ساری ماریخ ساز کامیا پیوں کو دھندلا دیا جنہوں نے بعد میں پوری دنیا کا تو نقشہ ہی بدل والا 'لیکن افغانستان اور پورا عالم اسلام ان کے ثمرات کو اب تک ترس رہا ہے ۔

# روسی فوجول کی مکمل بسپائی

زندگی کے آخری کھوں میں زبیر شہید کیلئے سے بات بہت قابل اطمینان تھی 'کہ مجاہدین اپنے کئی سالہ جہاد کا ایک بہت برامقصد حاصل کر چکے ہیں \_\_\_\_ روسی فوج جس کی ستر سالہ آریخ ہے رہی تھی کہ وہ جس ملک میں داخل ہوگئی ' وہاں سے کوئی اسے نکال نہیں سکا ' وہی فوج اب افغانستان سے بری طرح رسوا ہوکر ' \_\_\_\_ زخمیوں سے نڈھال 'گرتی پڑتی \_\_\_ گر تیزی سے بھاگ رہی تھی ۔ ' جنیو آجھوتے ''میں اس کے کممل انخلاء کی تاریخ ہما مارچ ۱۹۸۹ء طے ہوئی تھی 'لیکن اس نے دوا حتیاطا'' پورے ایک ماہ پہلے ہی مکمل طور پر دوگھر کولوث جانے '' کا اعلان کر دیا تھا 'اس کا باتی ماندہ ہر فوجی اپنی اس '' ذاتی ضرورت' کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔

زبیر کی شمادت کے صرف ۲۰ دن بعد ۱۸فروری کو 'اس شکست خور دہ فوج کا جب آخری قافلہ دو آمو دریا' (جیمون) پار کر رہاتھا تو کتنے ہی ممالک کے ٹیلیویژنوں نے بید عبر تناک منظر دکھاکر 'زبیر جیسے شہیدوں کی عظمت کالوہا دنیا سے منوا دیا۔

غبار رہگذر ہیں' کیمیا پرناز تھا جن کو جینی خاک پر رکھتے تھے جو' آئیر گر نکلے

## زبیر کے پیچھے فاروتی بھی!

تنظیم نے کمانڈر زبیر کاجانشین ان کے نائب اول ''عبدالرحمٰن فاروتی' صاحب کو مقرر کیا ا نئی دنوں وہ کراچی آگر مجھ سے بھی ملے 'ان کے کار نامے توعرصے سے من رہا تھا' پیچھے کچھ لکھ بھی چکا ہوں' لیکن ملا قات سے پہلی تھی' اور یمی آخری بھی ثابت ہوئی۔ مجاہدا نہ کے ساتھ ان کی قلند را نہ شان کا گہرانقش آج بھی دل پر ہے ۔۔۔ وہ یماں سے پھر'' خوست'' کے محاذ پر چلے گئے۔

د تورگڑھ'' (یاتورغرہ) پر چڑھائی کاراستہ'' باڑی''کی فتح کے بعد بردی حد تک کھل گیاتھا'لیکن اس سے پہلے مجاہدین کواور بھی کئی چھوٹے بڑے معرکے سرکرنے پڑے ۔
الیں ہی ایک بردی کارروائی کے سلسلے میں ۱۰مئی ۱۹۸۹ء کو کمانڈر فارو تی چند رفقاء کے ساتھ دشمن کے علاقے ' دلمنگ غنڈ'' کے نواح میں 'دشمن کی لگائی ہوئی بارو دی سرنگوں کو ناکارہ کرنے'اور حملے کیلئے راستہ صاف کرنے کی مہم میں مصروف تھے'اور حسب عادت پیش پیش تھے'۔

ا چانک زور دار دھاکے سے پورا ماحول لر زاٹھا 'شاید کی سرنگیں ایک ساتھ پھٹی تھیں ۔۔۔ ! دھوئیں اور غبار کا بادل چھٹا تو وہ خون میں لٹ پت پڑے تھے 'کئی اعضاء غائب تھے ،جسم کے بعض حصوں کا گوشت اڑکر چھوٹے چھوٹے مکڑوں میں آس پاس بکھرا پڑا تھا 'تازہ خون سنگلاخ چٹان کوسیراب کرر ماتھا ۔۔۔ لبوں سے آوا زسائی دی'' پانی''! ۔ یانی''!

میریماں توخون کے فوارے تھے 'پانی کی ایک بوند بھی ناپید تھی ' نے نصراللہ اللہ اللہ کا بیانی کی ایک بوند بھی ناپید تھی ' نظر اللہ کو بھی اللہ کو بھی منظور ہے تومیں اس پر راضی ہوں''

سانس اکھڑنے لگی توایک ساتھی غم سے روپڑا 'جان کنی کے عالم میں اسے تسلی دی' دمجاہدرویا نہیں کرتے 'ہمت سے کام لو''

پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک تھکے ہوئے مسافری طرح آٹکھیں بند کرلیں ۴ ورشہادت کی میٹھی نیند سوگئے ۔اناللہ و انا الیہ ر اجعو ن –

ان کی وصیت کے مطابق وہیں <sup>دو</sup>لیزا'' کے مقام پر نماز جنازہ پڑھ کر میدان کے کنارے سپرد خاک کر دیئے گئے ۔

اللہ یہ وی دونصراللہ'' ہیں جن کو دونمنیک شکن'' کا لقب ملا تھا' گھر ۹گن شپ بیلی کاپڑوں کو تن تنا فکات رے کر بہت مشہور ہوئے' پیچھے ان کا واقعہ تنسیل سے آچکا ہے۔

خوست کی مکمل فتح کے بعد 'جب میں اپنے رفقاء کے ساتھ 'ڈگر دیز'' کے محاذیر جاتے ہوئے 'اگست ۱۹۹۱ء میں وہال گیا 'تواس ویرانے میں اس غریب الوطن کی قبر پر بھی حاضری ہوئی 'چند جھاڑیوں کی اوٹ میں ان کے ساتھ ایک عرب مجاہد کی بھی قبر تھی۔ دونوں زبان حال سے کمہ رہے تھے:

> خز.ینہ ہوں 'چھپایا مجھ کو مشت خاک صحرا نے کسی کو کیا خبرہے 'میں کماں ہوں 'کس کی دولت ہوں



# جزل تنائی کی بغاوت

ا مارچ ، ۱۹۹۰ء کوایک اہم واقعہ سے پیش آیا کہ کائل کی کمیونسٹ انظامیہ کے صدر نجیب اللہ کے خلاف اس کی کمیونسٹ فوج کے ایک جزل ''شاہنوا زینائی'' نے ۔۔۔ جو کائل انظامیہ کا وزیر دفاع بھی تھا ۔۔۔ ایک طاقتورا ور تندو تیز بغاوت کی 'جس میں فضائیہ اور ہم ڈویژن فوج نے حصہ لیا' طیارے 'ٹنیک اور اسکڈ میزائل بھی استعال کئے ۔ فضائیہ اور کائل ایئر پورٹ سمیت ملک اخباری اطلاعات کے مطابق ریڈ ہوا سٹیش تباہ کر دیا گیا 'اوز کائل ایئر پورٹ سمیت ملک کے گئا ہم مقامات پر قبضہ کرلیا۔

مجاہدین کی عبوری حکومت کے وزیراعظم استاذ عبدرب الرسول سیاف نے پشاور میں ایک ہنگامی پرلیس کانفرنس میں اعلان کیا کہ افغانستان کی دو کمیونسٹ پارٹیوں دخلق " اور " پرچم" کے در میان اس خانہ جنگی کو ہم جہاد کے فائدے میں سجھتے ہیں ' انہوں نے مجاہدین کو ہدایت کی کہ وہ اس صورت حال سے جہاد کے حق میں فائدہ اٹھائیں ' اور آگے بڑھ کر قریبی فوجی مراکز پر قبضہ کرلیں ۔

ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ بید دونوں پارٹیاں کمیونٹ ہیں اور ہماری دشمن ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ نہ ہمارا رابطہ ہے 'نہ ہم کسی کی جمایت کرتے ہیں۔ہم نے عجام مین کو بید ہدایت بھی کی ہے کہ ان دونوں گرو بول میں سے جولوگ انفرا دی یا اجتماعی طور پران کے سامنے ہتھیار ڈال دیں 'توجس طرح (ایسے لوگوں کیلئے ) پہلے سے ہم نے عام معافی کا علان کیا ہوا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کریں۔''

لئین انجینئر گلبدین حکمت یار نے پٹاور میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہمیں افغان عبام میں میں ہونے والیاس فرجی بغاوت کاپہلے سے علم تھا،جس سے میں نے افغان مجاہد تظیموں کے سرپرا ہوں کو آگاہ کر دیا تھا اس کے باوجو دان تظیموں نے اس میں دلچیسی لینے کے بجائے منفی پر و پیگنڈہ شروع کر دیا ہے۔

ک اس واقعے کی جو تغییلات کا کے آری ہے ' سب روزنامہ جنگ کراچی مورخہ ، و م مارچ ۱۹۹۰ء کے ص ۱ وص ۲ سے کی عمی ہیں۔

انہوں نے مجاہد لیڈروں سے اپیل کی کہ اس وقت ایسے بیا نات سے اجتناب کرنا چاہئے جن سے نجیب انظامیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے فوجی افسروں کی حوصلہ شکنی ہو ۔ انہوں نے کہا کہ باغیوں سے ہمارا مختلف ذرائع سے رابطہ قائم ہے اور ہم ان کی دو مکمل حمایت ''کرتے ہیں 'کابل کے ہوائی اؤے سے ایک کمانڈر نے ابھی ابھی ہم سے رابطہ کیا ہے جن کے ہمراہ نجیب سے بغاوت کرنے والے فوجی افسر بھی موجو دہتے ۔ انہوں نے جاماکہ گرام اسٹر مور شاور محامدین کے قریبی انہوں ہے دور وان''

انہوں نے بتایا کہ بگرام ایئر پورٹ اور مجاہدین کے قریبی ا ڈوں سے ''دپروان'' میں موجو دنجیب کی حامی فوجوں پر حملے کئے جارہے ہیں ۔

نی دہلی میں حزب اسلامی (حکمت یارگروپ) کے ایک رہنما محدا براہیم نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ افغانستان کے وزیر دفاع شاہنوا زنائی کابل کے قریب ہوائی اؤے پر قابض ہیں اور ان کے علاوہ فوج کے مزید کی جزل مجاہدین کے حامی ہیں اور انہوں نے پشاورا ور شران میں مقیم رہنماؤں سے رابطہ قائم کر رکھاہے۔

ابو ملی میں حزب اسلامی (حکمت یارگروپ) کے ایک رہنماعبدالکریم ثابت نے روز نامہ خلیج ٹائمرکو ٹیلیفون پرانٹرویو دیتے ہوئے کما کہ حزب اسلامی ماضی میں بھی نجیب حکومت کا تختہ النے کی متعد د کوششیں کر چک ہے جو ناکام ہوئیں 'لیکن اس مرتبہ انہیں یقین ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ صدر نجیب کا تختہ النئے کے لئے ان کاگروپ دو کسی ہے بھی'' تعاون کیلئے تیار ہے 'خوا ہاس کا سیاسی جھکا وکسی بھی طرف ہو البتہ نجیب کی مخالفت ان کیلئے ضروری ہے ۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کی سلح افواج میں حزب اسلامی کے بہت سے ہمرر دموجو دہیں جنہوں نے وزیر دفاع جزل شاہنوا زکی قیادت میں بغاوت کی کوشش میں برا ہ راست حصہ لیا ہے یااس کی حمایت کی ہے ۔

انہوں نے کما کہ افغانستان کی صورت حال ابھی واضح نہیں الیکن وہ وہال کی موجودہ حکومت کی مخالفت کرنے والے کسی بھی فردیاتظیم سے تعاون کریں گے انہوں

نے اس یفین کا ظمار بھی کیا کہ تنائی مجاہدین کی حمایت کریں گے اور بغاوت مجاہدین کے مفادمیں ہوگی ۔

لین بیہ بغاوت المجلے ہی دن ناکام ہوگئی 'اور جزل شاہنوا زینائی کو پاکستان میں سیاسی پناہ لینی پڑی - یہ مارچ ، ۱۹۹۶ کوان کے ساتھ پاکستان پہنچنے والے اعلی فوجی افسروں میں جزل عبدالقادر بھی تھے جن کے بارے میں روزنامہ جنگ کراچی (مورخہ ۸ مارچ) نے پشاور سے ملنے والی اطلاعات کے حوالے سے تکھا تھا کہ بیہ عبدالقادر ڈگروال ہیں جو پارلیمنٹ کے رکن ۴ وردوا نقلاب ثور ۴۰ کے ہیرو ہیں -

# و د تورغره ، ، کی فتخ

دو تورغراه "جوخوست کے علاقے کاسب سے اونچا پہاڑے 'اس کی چوٹی پر دشمن کی پوسٹ کا کل وقوع کچھا ایا تھا کہ اس پراب بھی چڑھائی کر ناموت کو دعوت دینا تھا' سرفروش مجاہدین ہے دعوت بار بار دیتے اور جانیں فداکرتے رہے 'بالا خربست سی جانوں اور قیمتی اعضاء کا نذرانہ دے کر انہوں نے ۱۹۹۰ء کے اوائل میں اسے بھی فیح کرلیا' واریمال سے خوست کا ہوائی میدان اپنی زدمیں لے کر خوست کی رسد کمک کا واحد فضائی راستہ بھی تقریباً بند کر دیا۔وہ دسمن کے اترتے چڑھتے جمازوں کو اپنے میزا کلوں سے آئے دن ڈھیرکرنے گئے۔ پھر بھی اکا دکا جماز اپنی جان پر کھیل کر رات کی تاریکی میں اترتے رہے ۔گئی جمازوں کو رن وے پر کھڑے کھڑے تباہ کیا گیا۔

یہ فیصلہ کن بر تری حاصل کرنے ہے باوجود مجاہدین اس سال خوست کو فتح نہ کرسکے 'بلکہ اس دوران دو سراہمی کوئی براشر فتح نہ ہوسکا \_\_\_ اسکے پچھا سباب بیہ تتھ ۔

#### ا-شری آبادی کامسکله

عام طورسے خیال کیاجار ہاتھا کہ روسی فوجوں کی واپسی کے بعد کابل کی کمیونسٹ انظامیہ چند ہی روزمیں حوصلہ کھو بیٹھے گی 'اوراس کیا فغان فوج اور ملیشیا جواب تک کی بڑے شہروں پر قابض اور تقریباً محاصرے کی حالت میں ہے 'مجاہدین کی معمولی ملغار کے

سامنے ہتھیار ڈال دے گی ۔

خود مجاہد رہنماہی ہی چاہتے تھے کہ اب جہاں تک ممکن ہو بڑی جنگ سے گریز کرتے ہوئے 'چھوٹی چھوٹی خربول سے دباؤ پر قرار رکھا جائے 'اور شہروں کا محاصرہ متحکم کرنے پر زور دیا جائے 'آباکہ دشمن مجبور ہوکر ہتھیار ڈال دے 'اور سے بچے مجھے شہراوران کی بے گناہ آبادی مزید تباہی اور کشت وخون سے بچ جائے ۔اس مصلحت کی خاطر مجاہد رہنما مکمل فتح کا مزید کی سال بھی انتظار کرنے پر آمادہ نظر آتے تھے۔

ا فغان کمیونسٹ انظامیہ جواس قتم کے انسانی جذبات سے عاری تھی 'ہرمحاذیر اپی شکست کے بقین کے باوجو دبری مضبوطی سے ڈٹی ہوئی تھی ۔۔۔ اس کے پاس طرح طرح کے جدیدا ورمملک ترین اسلحہ کی کی نہ تھی 'روسی فوج اپنے انخلاء سے پہلے پہلے یماں جگہ جگہ دواسکڈ میزائلوں''سمیت اسلحہ کے اشتے انبار لگاچی تھی کہ وہ کئی سال کیلئے کافی تھے۔

لیکن اسلحہ کی فراوانی کے باوجود لڑنے والی فوج اگر حوصلہ کھو بیٹھے تو سارے ہتھیار دھرے رہ جاتے ہیں ۔۔۔ اس حقیقت کااعتراف کیا جانا چاہئے کہ روسی فوج کے برعکس 'کابل کا تظامیہ کی افغان فوج اور ملیشیا' ہرشہر کے دفاع میں 'انتہائی مایوس کن حالات کابے جگری سے مقابلہ کرتی رہی ۔

## ٢-جلال آبادير ناكام حمله

ان حالات میں ضرورت تھی کہ مجاہدین مشترک منصوبہ بندی کرکے فیصلہ کن حملے کیلئے پہلے کسی ایسے شہرکو منتخب کرتے جس کی فتح نبیتاً آسان اور دو سرے شہروں کو مزید آسان کرنے والی ہوتی الیکن اس کے بر عکس انہ جانے کوئی سازش تھی ایا پچھ جذباتی کمانڈروں کو آہ بینی اگر مجاہدین کی تجربہ کار فعال تظیموں اور کمانڈروں کو اعتاد میں لئے بغیر اجلد بازی میں جلال آباد پر حملہ کر دیا گیا ۔۔۔

اس حملے کیلئے جلال آباد کا انتخاب اس کے محل وقوع اور بعض دو سری وجوہ سے برا غلط ثابت ہوا 'اور مجاہدین کو شدید جانی نقصا نات عرصہ درا زنگ اٹھانے پڑے ' سارے مجاہدین کی توجہ کا مرکز تقریباً یک سال تک جلال آباد بنار ہا اور دو سرے بہت اہم محاذست روی کاشکار ہوگئے ۔

جلال آباد پر حملے کی ناکامی کو دنیا بھر کے مسلم دسمن ذرائع ابلاغ نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا 'اور پر و پیگنڈے کی ما ہرانہ سیکنیک کے ذریعہ ذور وشور سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی کہ مجاہدین کی تیزر فقار پیش قدمی ا مرکبی امدا دک مرہون منت تھی 'یہ امدا درک جانے کے بعدان کا پہلا ہی بڑا حملہ ناکام ہوگیا ہے ۔۔۔ دو سری طرف اس بے موقع جنگ کے نتیج میں باتی شہروں پر کابل انظامیہ کو سنجھنے کا خوب موقع مل گیا کہ ابدا مریکہ 'بھارت اوران کے حواری بھی اس کی پشت پناہی کررہے تھے۔۔

## ۳-اختلا فات اور بیرونی سازشیں

جماد نے افغانستان کے دیرینہ قبائلی تعصبات 'سیاسی وجماعتی اختلافات اور فرقہ وارا نہ منافرتوں کا خاتمہ کر کے سب مسلمانوں کو ایک نا قابل تسخیر متحدہ قوت میں بدل دیا تھا 'لیکن روسی فوجوں کی پیپائی کے بعد جوں جوں مکمل فتح قریب آئی گئی 'بیہ تعصبات پھر سر اٹھانے لگے 'حب مال اور حب جاہ کے فتنے جاگ اٹھے تھے ۔ بعض تنظیموں کے سیاسی رہنما افغانستان کے معزول 'دخلا ہرشاہ'' کو جس کے کر تو توں نے افغانستان کو بیہ دن دکھائے تھے 'ووبارہ بادشاہ بنانے کی فکر میں نظر آتے تھے 'ا مرکبی وروسی لابی ان کو شہہ دے رہی تھی ۔

بعض سیاسی رہنماؤں پر (ان کے کارکوں پر نہیں) سے شک کیا جارہا تھا۔اور
اس کے اسباب موجود تھے۔ کہ وہ ۱۵ الاکھ شہیدوں کے گوشت پوست پراپنی مندا قدار
کچھانے کے لئے اب اس پر بھی آمادہ ہوگئے ہیں کہ کابل کے بعض کمیونسٹ جزلوں سے
سازباز کرکے 'ساتھیوں'ا ور مقاصد جماد سے منہ موڈکر تنما تخت کابل پر جا بیٹھیں'اگر چہ
کمیونسٹوں کو شریک اقدار کرنا پڑے 'اس ناپاک مقصد کیلئے کسی کی نظریں کابل کی طرف
اٹھتی دکھائی دے رہی تھیں'کسی کی ماسکو کی طرف۔

ان ا ذیتناک حالات میں مجاہد تنظیموں کاا تحاد بکھر تا جار ہا تھا 'جے سنبھا لنے کے

لئےاب کوئی <sup>دو</sup>ضیاءالحق''یا<sup>دو</sup>اخترعبدالرحمٰن''بھی موجو دنہ تھا۔

لیکن نجاستوں کی بیہ تینوں کھی دیاں صرف بعض تنظیموں کی کچھ شخصیات تک محد و دخصیں اور بالکل اوپر کی سطح پر پک رہی تھیں ان کے رضا کار مجاہدین 'بلکہ بیشتر کمانڈر بھی جو بظا ہران سے بے خبر سے 'محاوں پر ڈٹے ہوئے سے 'تاہم اپنے رہنماؤں کی ست روی سے پریشان سے باقی تنظیمیں حسب سابق اپنے جمادی مشن میں سرگرم تھیں 'اور ان کے رہنماء جوا پنے بعض حلیفوں کی خوفناک روش سے بے چین سے اصلاح احوال کی فکر میں لگے ہوئے ہے۔

ان حالات سے بین الاقوا می سازشوں کو افغانستان کے اندر بھی راستہ 'بلکہ راستے مل گئے 'افغانستان کی آزادی کے ساتھ ہی یہاں مجاہدین کی جواسلامی حکومت قائم ہوتی نظر آر ہی تھی 'اسے ہرقیت پر رو کئے کیلئے امریکہ 'روس' بھارت 'اسرائیل 'اور دنیا بھرکی اسلام دشمن طاقیں ایک ہوکراندراور با ہر طرح طرح کے ہتھانڈ سے استعال کر رہی تھیں۔

خود پاکستان کوایسے حالات سے دوچار کر دیا گیا تھا کہ وہ پہلے کی طرح مجاہدین کی پشت پر کھڑا نہ رہ سکے ۔ یہال جو زنانی سیکو لر حکومت اس دوران ۱۹ماہ تک مسلط رکھی گئی' وہ مجاہدین سے ایسی دو الرجک''اوران کی دشمن کا بلی کمیونسٹ انتظامیہ سے اتنی مانوس تھی کہ اسپنے وفاقی وزیر جناب کو ثرنیازی کی سربراہی میں ایک وفد بھی اس سے راہ ورسم برطانے کیلئے کابل بھیج دیا۔

پاکتانی فوج کی خفیہ تنظیم ''آئی ایس آئی'' کے اس وقت کے سربراہ جزل محمیدگل کوبھی غالبًا سی جرم کی پاواش میں ہٹایا گیا تھا کہ وہ پاکتان کی اس دس سالہ افغان پاکیسی کے شدومہ سے حامی تھے جس کی اوث سے اسلام کی نشاۃ ٹانیہ کی جبج پھوٹتی دکھائی دے رہی تھی ۔

'' کو فتح کرنے کیلئے تمام مجاہد تنظیموں کو مل کر مشترک منصوب کے ساتھ ہرطرف سے حملہ کرنے کی ضرورت تھی 'مگران میں جو دوریاں پیدا ہو چکی تھیں انہیں پاشنے اور مشترک منصوبہ بندی تک لانے کیلئے مولانا جلال الدین حقانی 'مولانا ارسلان رحمانی اور دیگر بڑے بڑے کمانڈروں کوا پناتقریباًا یک سال خرچ کرنا پڑا\_\_\_ تقریباً یمی صورت حال دو سرے بڑے شہروں 'قند ھاروغیرہ 'میں بھی پیش آئی۔

## م\_خلیج کاشاطرانه بحران

جہادا فغانستان کے نتیج میں دنیا کانقشہ جس تیزی سے اور جس بڑے پیانے پر بدلنے والا تھا اس مقد س جہادے کے سرحانی کے علاوہ بھی ۔۔۔ جوسیاس اجتمادی اور نفسیاتی تمرات امت مسلمہ کو ملنے والے تھے اور اسلام کی نشاق ثانیہ کی جولہر پورے عالم اسلام میں بیدار ہورہی تھی 'ان منطقی نتائج کا صحح ادراک بہت سے مسلم رہنماؤں کو ہویا نہ ہو 'مگر دشمن طاقیں انہیں بہت باریک بینی اور شدت سے محسوس کررہی تھیں ۔ ورمنتقبل کی پیش بندی کیلئے دنیا میں ایک بلجل سی مجی ہوئی تھی ۔

روس 'ا فغانستان کے بہاڑوں سے اپنی بارہ سالہ قسمت آ زمائی کے نتیج میں اب اپنی تباہ شدہ معیشت اورا ندرونی ساسی ونظریاتی ٹوٹ بھوٹ سے دو چار تھا' وہ بین الاقوامی کر دار کے قابل نہ رہاتھا اور شرق اوسطیں بھی اپنے مفادات سے دستبردار ہونے پر مجبور ہو چکا تھا۔ اس خلاء کو موقع تھا کہ مسلم ممالک کی تنظیم (او 'آئی 'سی ) آگے بڑھ کر پر کرتی جہادا فغانستان کی کامیابی سے مسلم امہ کو جو حوصلہ ملا تھا' بیالی زبر دست قوت محرکہ تھی جس سے زندگی کے ہرمیدان میں دوررس نتائج حاصل کئے جاسکتے تھے 'موقع تھا کہ بیہ تنظیم اس بیش بہاا نرجی سے کام لیتے ہوئے 'عالمی شطح پرامت کی قیادت ور ہنمائی کا فریضہ انجام دیتی' اور جمادا فغانستان کے عالمگیر شمرات کو حاصل کرنے کیلئے 'پہلے سے فریضہ انجام دیتی' اور جمادا فغانستان کے عالمگیر شمرات کو حاصل کرنے کیلئے 'پہلے سے دیے افغانستان کے مطابق ٹھوس اقدا مات کرتی لیکن اس پرابیا جو دطاری تھا جے افغانستان کے مطابق ٹھوس اقدا مات کرتی لیکن اس پرابیا جو دطاری تھا جے افغانستان کے مطابق ٹھوس اقدا مات کرتی لیکن اس پرابیا جو دطاری تھا جے افغانستان کے مطابق ٹھوس اقدا مات کرتی لیکن اس پرابیا جو دطاری تھا جے افغانستان کے مطابق ٹھوس کا قدا مات کرتی لیکن اس پرابیا جو دطاری تھا جے افغانستان کے مطابق ٹھوس کا کہتا ہوا خون بھی نہ پکھلا سکا۔

اس کے برعکس ا مریکہ نے جواب دنیا کی واحد سپرطاقت بن گیا تھا اور مستقبل کی منصوبہ بندی بہت پہلے سے کر رہا تھا 'نئی عالمی صورت حال کواپنے قابو میں کرنے 'جماد افغانستان کے ثمرات کو خود میٹنے 'اور مسلم امہ کی اٹھتی ہوئی عالمی قوت کو یکجا ہونے سے روکے بلکہ کیلئے کیلئے 'جمال اور بہت سے اقدا مات نمایت تیزر فقاری سے کئے 'ایک انتائی شاطرانہ تاہ کن ڈرامہ' فلیج کے بحران' کی صورت میں بپاکر دیا۔ کہ ادھرعراق کے صدام حسین نے اسی کی شہ پاکر کویت پرا چانک غاصبانہ 'ظالمانہ اور منافقانہ قبضہ کیا 'اورا میرکویت کو سعودی عرب میں پناہ لینی پڑی ' \_ ادھرا مریکہ ہی نے اپنے سٹیلائٹ کی بھیجی ہوئی تصویروں کی مددسے سعودی عرب اور ظیجی ریاستوں کو سے باور کرا دیا کہ صدام کی توجیس سعودی عرب میں گھنے والی ہیں 'اور دیگر ریاستیں بھی اس کی زدمیں ہیں 'اب تیل کے کووں اور اپنی آزادی بچانے کی صورت سوائے اس کے نہیں کہ \_ " فرورلڈ آرڈر' (نے عالمی نظام) کی پہلی قبط کے طور پر امریکی پناہ اورا مرکی کمان قبول کر کے عراق سے فیصلہ کن جنگ کیلئے تیار ہوجاؤ \_ !

میں نہیں سمجھتا کہ کویت 'سعو دی عرب اور خلیج کے دیگر حکمران اسنے سادہ لوح بیں کہ اسم کی فریب کو نہ سمجھ سکے ہوں 'لیکن صدام کو آلہ کار بناکرا مریکہ نے انہیں ایسے حال سے دوچار کر دیا تھا کہ اس کے پیش کر دہ منصوبے کو'' بادل ناخواستہ' بھی قبول کئے بغیرچارہ کار نہ تھا 'کیونکہ بصورت دیگر وہ صدام سے ہروہ اقدام کراسکتا تھا جس کی''خبرنما دھمکی''انہیں دی جارہی تھی۔

ان مجورکن حالات میں پاکستان سمیت کی دیگر مسلم ممالک ' بجاطور پر 'سعودی عرب کی حفاظت کیلئے کمربستہ ہوئے ' پاکستان کی تو فوج بھی اس کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہوگئی ۔ کئی مسلم ممالک صدام کی حمایت پرا تر آئے ' پچھ مسلم ممالک تعلگ رہے۔

اس طرح مسلم ممالک تین دھڑوں میں تقسیم ہوگئے 'اورا مریکہ اپنے لاؤلشکر اور مغربی حلیفوں کی بری ' بحری اور فضائی افواج لیکر ' دکویت کو آزاد' کرانے کیلئے آ بہنچا اور مغربی حلیفوں کی بری ' بحری اور فضائی افواج لیکر ' دکویت کو آزاد' کرانے کیلئے آ بہنچا ۔ امریکہ نے عراق کے خلاف جنگ میں نہ صرف اپنے جدید ترین اسلحہ کی آزمائش اور عالمی سطح پر خوب نمائش کی ' بلکہ اس ساری جنگ کے مصارف بھی سعودی عرب اور کویت کو دومع کچھ زا کد کے '' بر داشت کرنے پڑے ۔

اس المناك جنگ کے نتیج میں کویت اجڑ کر بحمراللہ آزا دنو ہو گیا 'لیکن ا مریکہ

نے اس پورے کھیل سے جو مقاصد حاصل کئے ان کی فہرست میں سے چند میے ہیں:

یاکتان سمیت بوری دنیا کی نظریں افغانستان سے ہٹ کر خلیج پر مرکوز ہوگئیں اور مجاہدین کو مسلم ممالک سے آنے والیا مدا دہھی نقطل کاشکار ہوگئی۔

ا سعودی عرب اور کویت جو مجاہدین افغانستان کو مالی امدا د فراہم کرنے میں پیش منے اپنے حالات میں گرفتار ہو کر عرصے تک اس امدا د کے قابل ندر ہے ۔

سے عرب اور مسلم ممالک میں ہجنہیں جمادا فغانستان اور دیگر عوامل نے خاصا قر ۔ ب کر دیا تھا 'پھردوریاں 'بلکہ کی ملکوں میں عداوت پیدا ہوگئی ۔

م \_\_ کویت کوا جاڑ دیا گیا اور وہاں کی آبادی پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔

3 \_\_ عراق کی جدید ترین ٹیکنالوجی انہم تنصیبات اور عسکری قوت جو بھی اسرائیل کے خلاف استعال ہو سکتی تھی انشانے لگا لگا کر تباہ کر دی گئی۔ عراق کی کتنی ہی بستیاں اور محلے ملبوں کو ڈھیر بنا دیئے گئے ' بے گناہ مسلم آبادی کے بے شار بوڑھے ' جوان 'عور تیں اور بچے لقمہ اجل بن گئے \_\_ !گر خاص بات سے کہ صدام کا بال بیکا نہیں ہوا \_\_!

۱ علاقے کے سارے ممالک اور ریاستوں کو ممنون احسان کر کے ۴ مریکہ
 وہاں کے تیل اور سارے وسائل کا پہرے دارین گیا۔

ے ۔۔۔ کویت کی تغیر نو کے لئے ٹھیکے بڑے پیانے پرا مریکیوں کو ملے 'یہ بھی یہاں کی دولت کوا مریکہ منتقل کرنے کے ایک بڑے پالن کاحصہ سننے ۔

بسرحال! خلیج کابیہ مصنوعی بحران بھی افغانستان میں مجاہدین کی تیزر فتار پیش قدمی میں کافی دیر تک رکاوٹ بنار ہا ۔ قدمی میں کافی دیر تک رکاوٹ بنار ہا ۔ تاہم مجاہدین جودوفتح یا شادت ''کاعزم را سخ کے کرمیدان جہاد میں اثرے ہوئے تھے 'ان کے نز دیک ان ازیتناک واقعات کی حیثیت بھی اس سے زیادہ نہیں تھی کہ:

> ستارے ڈوبنا' عثبنم کا رونا' سمع کا جلنا ہزاروں مرحلے ہیں صبح کے بنگام سے پہلے

### خوست کی فیصلہ کن جنگ

دومسکہ خلیج "کے موضوع پر شعبان ۱۱ ۱۱ھ (۵ کفروری ۱۹۹۱ء کو) لاہور کے دو الحمراء ہال "میں ملک کے تمام مکاتب فکر کے علاء کرام کی ایک عظیم کانفرنس منعقد ہوئی ' دیگر دانشورا ور صحافی حضرات کے علاوہ سعو دی عرب اور کویت کی اہم سفارتی شخصیات بھی شریک تھیں ' آزا دکشمیر کے وزیراعظم سردار عبدالقیوم صاحب نے صدارت فرمائی خلیج گی جنگ جاری تھی ۔ اس کانفرنس میں بھی ناچیز نے دو بحران خلیج " کے منظروپس منظرا ور آئندہ کے دور رس خطرات کے حوالے سے وہی تجربیہ قدرے تفصیل سے پیش کیا تھا ہو پیچے لکھ چکا ہوں ۔ اب توسارے حالات سامنے ہی آ جیکے ہیں ۔

عین اسی وقت افغانستان میں '' خوست'' پر مجاہدین کے فیصلہ کن حملہ کی تیاریاں آخری مراحل میں تھیں ۔ پاکستانی مجاہدین کی تنظیم '' حو کھا کجمادالاسلامی''کواس برے حملے سے پہلے ایک اہم تنظیم مرحلہ درپیش تھا۔ وہ میرے قیام لاہور کے دوران فیصلہ کرا ناچاہتے تھے۔ تنظیم کے دیرینہ سرپرست ''مولا ناارسلان خان رحمانی''صاحب کو بھی پشاور سے بلالائے' شخ طریقت حضرت سیدنفیس شاہ صاحب مدظلم (لاہور) نے بھی شرکت فرمائی بحماللہ دودن کے لگا تارمشورے سے بیہ مرحلہ طے ہوگیا۔

ان طویل مجلوں میں مولاناارسلان رحمانی صاحب کی معاملہ فنی 'اخلاص و تواضع ' خوداعتادی اور تنظیمی تجربے نے خاص طور سے متاثر کیا \_\_\_ ہے خوشخبری بھی انہی سے ملی کہ بحماللہ خوست پر حملے کیلئے مجاہدین کی سب تنظیمیں مشترک منصوبہ تقریباتیار کر چکی ہیں 'بقیہ امور بھی باہمی مشورے سے طے ہورے ہیں 'اسی لئے وہ مجلس فتم ہوتے ہی ناچیز کی قیام گاہ سے سیدھے پشاور روانہ ہوگئے \_\_\_

''حو کھ'' کے بہت سے مجاہدین پہلے سے محاذ پر تھے' باقیوں کی روانگی بھی اس دن شروع ہوگئی اور میں \_\_\_\_!ان کی ہمر کالی کی حسرت لئے'رمضان المبارک سے ۳-۴روز پہلے کراچی واپس آگیا!

حضرت سيدنفيس شاه صاحب دامت بركائقم 'جوشخ طريقت اورملك كے عظيم

ترین خطاط تو ہیں ہی 'شعری ذوق بھی نفیس رکھتے ہیں 'اور کہتے بھی خوب ہیں۔ آپ نے لاہور کی اس مجلس مشورہ سے چند ماہ قبل مکم زیقعدہ ۱۳۱۰ھ کو خوست کے اہم جنگی مرکز دوکر ڑی ٹوسٹ'' پرایک حملے میں بہ نفس نفیس شرکت فرمائی 'اورایک ولولہ انگیز نظم کہی تھی ۔یا درپڑتا ہے اس نظم کے کئی شعر پیچھے بھی جسہ جستہ سپرد قلم ہو چکے ہیں۔ سشعر سے ہیں :

شہیدوں کے لہو سے خوست کو سیراب ہونا ہے ہیے خطہ آج کل میں کشت لالہ ہونے والا ہے شادت چاہنے والو! مبارک وقت آپنی تمہارا زیب تن 'خلدی دوشالہ ہونے والا ہے نفیس! ایمان کہتا ہے ' مرا وجدان کہتا ہے ظہور نفرت باری تعالی ہونے والا ہے ظہور نفرت باری تعالی ہونے والا ہے

دو يمان "وردو وجدان" نے جو كما تھا" آنے والے حالات اس كى تعبير بن كئے -

#### شوري قوماندانان

جون ۱۹۹۰ء میں جبکہ عالمی طاقتیں مسئلہ افغانستان کو دوجہاد کے بجائے فراکرات، سے حل کرنے اور افغانستان میں بقول ان کے دوسیع البنیاد " (مجاہدین 'کیونسٹوں اور ظا ہرشاہ کے حامیوں کی ) حکومت قائم کرنے کیلئے 'مجاہد تظیموں کے کمیونسٹوں اور ظا ہرشاہ کے حامیوں کی اکومت قائم کرنے کیلئے 'مجاہد تظیموں کے رہنماؤں پر طرح طرح کے سیاسی دباؤ ڈال رہی تھیں 'افغانستان کے بڑے برے کہانڈروں نے تنظیمی اختلافات سے بالاتر ہوکرایک مجلس دو سرا سری شور کی قوماندا نان افغانستان 'کے نام سے تھکیل دیکر فیصلہ کیا تھا کہ جماعتی رہنماؤں کافیصلہ کچھ بھی ہو 'تمام کمانڈراپنے اپنے علاقے میں باہمی مشورے سے جمادی پیش رفت کو جاری رکھیں گے 'اس مجلس شور کی میں ساتوں مجاہد تظیموں کے کمانڈر شامل شے ۔

اس شوریٰ کے ایک جنگی منصوبے کے تحت طے ہوا تھا کہ تمام تنظیموں کے کمانڈروں کے ساتھ مل کر شالی افغانستان کے ایک اہم شروہ خوجہ غار '' پر کمانڈر احمد شاہ مسعود'اور جنوبیا فغانستان کے شہرخوست پر مولا ناجلال الدین حقانی حملہ کریں گے \_\_\_\_ ود خوجہ غار، پر حملہ نامعلوم وجوہ کی بنا پر نہ ہوسکا - بعد میں بھی ہوا ہو تو میرے علم میں نهیں ۔خوست پر حملہ کیم رمضان المبارک ۱۱ ۱۴ھ (۱۸مارچ ۱۹۹۱ء) کو شروع ہو گیا۔ جلال آبادکے برخلاف 'اس جنگ کامنصوبہ ساتوں تنظیموں کے کمانڈروں نے مل کر کئی ماہ کی لگا تار محنت سے تیار کیا تھا 'چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی طے کی گئیں 'اور سات کیٹیاں بناکر ذمہ داریاں انہیں سونپ دی گئیں ' ہر کمیٹی (شوریٰ )ساتوں تنظیموں کے تجربہ کار کمانڈروں پرمشمل تھی ہجنہیں مختلف سمتوں سےاپنے اپنے ہدف کیطرف مقررہ وقت پر پیش قدمی اور دو سری کارروائیاں کرنی تھیں ۔ان کمیٹیوں کارابطہ مرکزی کمان سے تھا' یہ مرکزی کمان بھی ساتوں تظیموں کے مندرجہ ذیل سرکر دہ کمانڈروں کے مشتمل تھی: \_\_\_ مولا ناجلال الدين حقاني حزب اسلامي (يونس خالص گروپ) ر\_\_ انچینیئر فیض محمر صاحب حزب اسلامی (حکمت یار گروپ) ا تحادا سلامی (پروفیسرسیاف کی تنظیم ) ۳ مولانا پېرمحمه جعیت اسلامی (پروفیسربر ہان الدین ربانی کی تنظیم) س تورن امان الله خان ہ\_\_ کمانڈرگل مجید حركت انقلاب اسلامي (مولا نانصرالله منصور گروپ) حرکت انقلاب اسلامی (مولانا محمد نبی محمدی گروپ) ٧\_\_ حاجي مالاخان

ک دیکھتے انٹرویو مولانا پیرمجر' ماہنامہ ''الارشاد'' اسلام آباد فتح خوست نمبر ص ۹ و ۱۱۔ ان نامول کی کچھ تفصیل ہے کچھے ''حوی کہ الجادالاسلامی'' کے پختہ کار جانباز ''محمرالیاس کشیری'' سلمہ نے میری فرمائش پر بذریعہ خط مطلع کیا' میہ اس جنگ میں ایک بڑے مورچ کے امیر تھے' چیجے بھی ان کا کئی معرکوں میں ذکر آبا ہے۔ کچھ تفصیل مولانا ارسلان رحمانی صاحب سے بعد کی ایک ملاقات میں معلوم ہوئی۔ ملاقات میں معلوم ہوئی۔

نوراحد شاه صاحب نجات ملی (پروفیسر صبغت الله مجد دی کی تنظیم)
 جھٹرن خوجک (یا کمانڈر شیرخان کوچی) محاد ملی (پیرسیدا حمر گیلانی کی تنظیم)

ان تظیموں کے پچھا ورمقند ر کمانڈروں پرمشتل ایک تمیٹی مولاناار سلان رحمانی کی قیادت میں تھی 'جو جنگ سے پہلے اور دوران جنگ خوست کے سارے محاذوں کا سلسل جائزہ لیتی رہی 'آکہ مجاہدین کی ان کے پاس پہنچ کر ہمت بڑھائی جائے 'غیرمتوقع صورت حال کا برموقع حل کیا جائے 'اور خدا نخواستہ کمیں باہمی رنجش پیدا ہو توفی الفورا زالہ کیا جائے ۔

اس جنگ میں دسمن سے چھنے ہوئے کی روی منیک بھی مجاہدین نے ممارت سے استعال کئے \_\_\_ چھاپہ مارجنگ کااصول ہے ہے کہ دوا چانک ماروا ورغائب ہوجاؤ، جبکہ خوست کی بیہ آخری جنگ آمنے سامنے کی ایک منظم جنگ تھی جس کامقصد دو مارکر غائب ہونا، نہیں بلکہ شہر سمیت پورے ضلع خوست کو فتح کر کے اس پرا پناکٹرول قائم کر ناتھا۔ اس جنگ کا تجربہ مجاہدین کو پہلی بار خوست کے میدان میں ہوا۔

ہر منظیم کے کمانڈروں نے کیجان ہوکر اور جماعتی سیاست سے بالا تر ہوکر 'جس کامل اتحاداور باہمی مشورے کی ایمان افروز فضامیں سے جنگ لڑی اس نے دشمن کے بے پناہ اسلحہ اور ساری بین الاقوامی سازشوں کا آر پور بھیر کر رکھدیا۔

رمضان سے تقریباً ڈیڑھ ماہ پہلے سے ' بجاہدین اپنے ریڈیو سے مسلسل اعلانات اور پیغا مات نظر کررہے تھے کہ ان کی ہونے والی متحدہ پورش خوست کی مکمل آزادی تک جاری رہے گی ' جو لوگ کمیونسٹ انظامیہ کا ساتھ چھو ڈریس گے 'اور جنگ میں جصہ نہیں لیس گے انہیں اسلامی روایات کے مطابق مکمل امان دی جائے گی ۔ ریڈیو اور خطوط کے ذریعہ شہری آبادی کو جواب بڑی حد تک کمیونسٹوں ' ملیشیاءا ور فوج ہی کے گھرانوں پر مشتمل رہ گئی تھی ) بتایا جارہا تھا کہ جولوگ شہرسے نکل کر کہیں اور پناہ لیمنا چاہیں 'انہیں محاصرہ سے با ہرجانے کا راستہ دیا جائے گا۔

ان اعلانات کے نتیج میں دیکھتے ہی دیکھتے خوست کی اکثر آبادی اطراف میں اپنے قبیلوں میں منتقل ہوگئی ۔ مجاہدین کے ٹرکول نے بھی ان کی مد د کی ساس صورت حال نے دشمن فوج اور

ملیشیاء کے حوصلوں پر موثر ضرب لگائی۔

حلے کیلئے ماہ رمضان کا متخاب کی وجوہ سے مبارک ورمناسب تھا۔

ا\_\_\_ غزوہ بدرا ور فنح کمہ کے تاریخ سازوا قعات بھی رمضان المبارک میں ہوئے

تھے۔

سے موسم بہار شروع ہو گیاتھا' سردی کی شدت میں روز بروز کی آرہی تھی۔ سے دینی مدارس میں سے معمینے کی سالانہ تعطیلات کا زمانہ تھا'اس میں طلبہ اور اسا تذہ جی بھرکے شریک ہوسکتے تھے ۔اورایباہی ہوا۔

م ہے۔ خلیج میں بھڑ کائی گئ<sup>ود ہ</sup>آتش نمرو د<sup>، ہا</sup>بھی بچھی نہیں تھی 'عین اس کے دوران ہی مجاہدین کیاس متحدہ بلغار سے دنیائے اسلام کو بیرپیغام ملا کہ

> آج بھی ہو' جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر عمق ہے انداز گلستاں پیدا

#### اس وقت محاذ کی صورت حال

خوست کے اردگر دکا طویل بھاڑی سلسلہ جو دشمن کی پہلی دفاعی لائن تھا دو تھن کی پہلی دفاعی لائن تھا دو تورغومی،کی فتح کے ساتھ 'پہلے ہی مجاہدین کے قبضہ میں مکمل طور پر آچکا تھا۔ یہاں سے ایئر پورٹ کواپئی زدمیں لیکر انہوں نے آگر چہ خوست کی رسد کمک کا فضائی راستہ بھی بند کر دیا تھا 'لیکن اس عرصہ میں دشمن نے ایک نیاا بیئر پورٹ بنالیا تھا 'جس نے اس رمضان سے صرف ماہ قبل کام شروع کیا تھا 'تاہم مجاہدین اس کے اترتے چڑھتے جمازوں کو یہاں بھی نشانہ بناتے رہے ۔اب کابل کے طیارے خوست پراپنی امدا د پیراشوٹ کے ذریعہ بھی پھینک رہے تھے۔

خوست کے گر درشمن کی دو سری دفاعی لائن دومیدانی علاقہ'' تھا ہو تورغرہ''کی فتح کے بعداس میں بھی مجاہدین' قدم قدم پراپی جانوں'اور قیتی اعضاء کا نذرانہ دے دیکر ' مغرب ' جنوب اور مشرق سے کئی کئی کلو میٹر تک کا علاقہ آزاد کرائے ' دشمن کو ' دریائے شامل'' کے قریب تک دھیل چکے تھے \_\_\_ میدانی علاقے کاجو خاصہ بڑا حصہ عجامدین آزاد کرانچکے تھے 'اس میں کئی مقامات فوجی اہمیت کے حامل تھے 'کچھ تفصیل ملاحظہ ہو:

ا ایر بورث کے تقریباً مشرق میں ایک قبیلہ دو لکن "کملا تا ہے 'وہاں کے بہت سے لوگ دو کوچی، (خانہ بدوش) بھی ہیں ' یا بھی تھے ۔اس لئے اس علاقے کو دو کوچیوں کاعلاقہ "یادولکن کاعلاقہ "کما جاتا ہے ۔ان کی ایک مسجد کو دو ترہ گئی " کے زمانے میں کمیونسٹوں نے جلادیا تھا ۔۔۔ اب و دلکن " قبیلے نے دو دریائے شامل " عبور کر کے میں کمیونسٹوں نے جلادیا تھا ۔۔۔ اب و دلکن " قبیلے نے دو دریائے شامل " عبور کر کے ایر پورٹ کے مشرق میں پہنچ کر وہاں کی خالی بستیوں کو 'جو بہا ڑیوں اور ٹیلوں میں تھیں اپنا جنگی مرکز بنالیا تھا ' دو عبدالمنان کوچی" نے اس علاقے میں عظیم الشان کار نا ہے انجام دیئی مرکز بنالیا تھا ' دو عبدالمنان کوچی" نے اس علاقے میں عظیم الشان کار نا ہے انجام دیئی مرکز بنالیا تھا ' دو دشمن کے ہر اجمازوں کو جاہ کر ڈالا تھا ۔۔۔ یمال سے ایئر پورٹ اور شہر کی طرف سے پہلے ہی بارودی سرنگ سے شہید ہوگئے! ۔۔۔ یمال سے ایئر پورٹ اور شہر کی طرف جانبا ذوں نے ایئر پورٹ کی طرف آگے بڑھ کر قصبہ دو فاران باغ " (بافار م باغ ) کو بھی آزاد کرا کے مولا نا جلال الدین حقائی کے کنٹرول میں دیدیا تھا ۔ یمال سے ایئر پورٹ ان قائی کے کنٹرول میں دیدیا تھا ۔ یمال سے ایئر پورٹ ان قریب تھا کہ رن دے پر کھڑ ہے جمازوں کے برصاف نظر آتے تھے ۔۔

آزاد کرا کے مولا نا جلال الدین حقائی کے کنٹرول میں دیدیا تھا ۔ یمال سے ایئر پورٹ ان قریب تھا کہ رن دے پر کھڑ ہے جمازوں کے برصاف نظر آتے تھے ۔۔

ا وردو تورکم''کی طرف سے نہ صرف خوست کی اہم تخصیل دورگئ''کو آزاد کرالیا تھا 'بلکہ اور دو تورکم''کی طرف سے نہ صرف خوست کی اہم تخصیل دورگئ''کو آزاد کرالیا تھا 'بلکہ آگے کا بھی کچھ میدانی علاقہ دشمن سے صاف کر کے وہ دوالیم قلعہ'' پر قابض ہو تھے سے قلعہ دو تورکم'' سے کوئی واکلو میٹر پر تھا اس کامیاب مہم میں مولا نالفراللہ منصور کی تنظیم دو حرکت انقلاب اسلامی'' پیش پیش تھی 'اس کے مٹینکوں نے بھی 'جو دشمن ہی سے چھینے ہوئے تھے 'حصہ لیا تھا' نیز دوا تحادا سلامی افغانستان'' کے جانبازوں نے مولا نا پیر مجمد جھینے ہوئے تھے 'حصہ لیا تھا' نیز دوا تحادا سلامی افغانستان'' کے جانبازوں نے مولا نا پیر مجمد

کی قیادت میں 'اور''حر کہ الجماد الاسلامی'' کے مجاہدین نے 'ونصر الله لنگر یال'' مسمی قیادت میں کار ہائے نمایاں انجام دیئے تھے۔

اب دو والیم قلعہ "جنوب مغربی محاذ کاسب سے برا جمادی مرکز بن چکا تھا "بیہ خوست شہر کے تقریباً جنوب مغرب میں ہے "یمال سے شہری سمت میں تقریباً جا کلو میٹر پر دشمن کااس طرف کاسب سے برا جنگی مرکز دور تک تو مجاہدین ایک برساتی نالے سے کھلامیدان ہونے کی وجہ سے ہے جو دور تک تو مجاہدین ایک برساتی نالے سے گذرتے "آگے دو حو کقا لجمادالاسلامی" کے جوانوں نے یہ کارنامہ انجام ویا تھا کہ تقریباً ایک کلو میٹر کمبی خندق قد آدم گمری کھو دوالی جو دور کر ڈی پوسٹ "کے قریب تک گئی تھی " فندق کے راستے وہ آئے دن اس پر حملہ کرتے رہتے تھے " اس طرح دشمن کا بیہ برا جنگی مرکز بھی میں آگیا تھا۔

سے جنوب مشرق میں '' باڑی ''کی طرف سے مجاہدین تقریباً ممکو میڑتک کا میدانی علاقہ دشمن سے صاف کر کے اس کی ایک چوکی '' شلکہ بوسٹ'' پر قبضہ کر چکے سے '' یمال سے شہر کی سمت (شال) میں بالکل سامنے دشمن کا ایک جنگی مرکز '' چنار بوسٹ'' تھا' مجاہدین نے اس کے آس پاس ایک خندق اور کئی مورچے بناکرا سے مجھی اپنی زدمیں لے لیا تھا ۔ س کے تیجھے دریائے شامل تک دشمن کاکوئی اور جنگی مرکز نہ تھا

اله یه وی قابل فخرجانبازین جنول نے دشمن کے چھ کن شپ بیلی کاپیروں کو تن تما کلت دی تھی، وہ واقعہ جو ان کے بیٹار کارنامول میں ہے ایک ہے، بہت بیچھے بیان کرچکا ہوں۔
گرات کی برادری «لگزیال» ہے تعلق ہے، اس لئے نام کے ساتھ «لگڑیال» کا لاحقہ لگائے بغیر انہیں پچپانا نہیں جانا۔ خوست کی آخری جنگ کے وقت یہ تنظیم کے مرکزی نائب کمانڈربنائے جانچکے تئے۔
ماج خند ت کی کھدائی سمیت اس طرف کے سب کارناموں میں بھراللہ دارالعلوم کراچی کے بھی کئی طلب شریک رہے، ان میں ہے ایک مولوی «قورالامین» سلمہ بین، جن کاخاندان کمی زمانے میں برما سے بجرت کرکے پاکستان آیا تھا۔ «درگئی» اور والیم قلعہ» کی طرف سے ہونے والی کارروائیوں کی معلومات بھے ان سے «اور «دحرکة الجمادالاسلامی» کے معروف گوریلا مجاہد دی مار ایم معلومات بھے ان سے «اور «دحرکة الجمادالاسلامی» کے معروف گوریلا مجاہد «دریل احمد» سلمہ ہے حاصل ہوئی ہیں۔

\_\_ ہیے مہم مولا ناجلال الدین حقانی کی مرکزی رہنمائی میں افغان اور عرب مجاہدین نے ' اور پاکستانی مجاہدین کی ایک اور تنظیم ''حو سکقالمجاہدین'' نے انجام دی تھی۔

ہے۔ جنوب مغرب سے شہری ست میں کافی آگے بڑھ کر مجاہدین 'وشمن کی ''در ملک پوسٹ '' پر تقریباً ۱ ماہ سے قابض تھے 'سے یماں کی سب مخصیل ''شخا میر''کی ایک دفاعی چوکی تھی 'اس معرکے میں افغان مجاہدین اور دونوں پاکتانی تظیموں نے حصہ لیا تھا ۔۔۔ ''در ملک پوسٹ ''کوا پناجنگی مرکز بناکر انہوں نے ''شخا میر''کوایک حد تک زدمیں لے لیا تھا جواس طرف سے دریائے شامل کے جنوبی کنارے کے پاس دشمن کا سب سے براجنگی مرکز اور فوجیوں کی بڑی آبادی پر مشمل تھا۔

خلاصہ سے کہ کم مرمضان المبارک ۱۱ ۱۱ ہے کو خوست پر آخری جنگ شروع ہوئی تو اس سے پہلے ہی دشمن کی دو سری دفاعی لائن بھی 'جنوب مشرق اور جنوب مغرب اور جنوب سے دریائے شامل کے کنارے کے پاس تک سمٹ چکی تھی اور مشرق میں مجاہدین دریائے شامل کو بھی عبور کر کے امیر پورٹ اور شہر کے عقب میں پہنچ کراپنی پوزیش مشحکم کر چکے تھے۔

خوست کے شال سے میدانی علاقے میں مجامدین نے رمضان سے پہلے کماں

ان پاکتانی مجاہرین کی تنظیم «حرکت الممادالاسلامی» کا ذکرتو اس کتاب میں آپ باربار پڑھتے آرہ ہیں کیونکہ اس کے امیر، کمانڈروں، اور مجاہدین سے میرا بہت قریبی رابطہ تھا، لیکن پاکتانی مجاہدین ہی کی تنظیم «حرکت المجاہدین» جو مولانا جلال الدین مقانی کے ساتھ نسلک تھی، اس کا ذکر میں کہ بیلی بار آیا ہے وجہ سے ہے کہ میں اس کی جمادی ضدمات سے اجمالاً تو واقف تھا، اس کے جونمار مجاہدین اور امیرصاحب سے طلاقائیں ہمی ہوتی رہیں، بلکہ دارالعلوم کراچی در رکزی میں اس محقومات سے اتن تغییل اور کروگی) میں اس محقوم کی جائی کہ اٹی عادت کے مطابق ضروری کھود کرید کرکے واقعات کی چھان بین کر سکوں \_ اب جبکہ اس تنظیم کے ایک درید مخلص مجاہد «مولوی محمد خیات خان کی چھان بین کر سکوں \_ اب جبکہ اس تنظیم کے ایک درید مخلص مجاہد «مولوی محمد خیات خان کر خیات خان کی محمد میں دورہ حدیث کے طالب علم ہیں، ان سے محلومات حاصل کرنے کا وافر مرقع میسر آئیں، سے خوست پر مشترک حملے کے دوران بھی «مشکد پوسٹ» کی طرف سے وافر مرقع میسر آئیں، سے خوست پر مشترک حملے کے دوران بھی «مشکد پوسٹ» کی طرف سے وافر مرقع میسر آئیں، سے خوست پر مشترک حملے کے دوران بھی «مشکد پوسٹ» کی طرف سے وافر مرقع میسر آئیں، سے خوست پر مشترک حملے کے دوران بھی دھکلکہ پوسٹ» کی طرف سے بون والی جنگی کارروائیوں میں شرک سے اس سے بیش قدمی کی تغییات میں نے ان بی سے حاصل کی ہیں، پر پر بر کر مین مقلم کے ماہناہے «معدائے مجاہد» ہے گئی ہے۔

کک پیش قدمی کی تھی ؟اس کی تفصیل مجھے معلوم نہ ہوسکی اس طرف کے کسی مجاہد سے
رابطہ ہی نہ ہوسکا البتہ ''حرکھ الجمادالاسلامی'' کے ہونمار جانباز''عدیل احمد'' سلمہ نے
جو خوست کے مشرقی' مغربی اور جنوبی محاذوں پر پچھلے سال سے ہر سرپیکاربلکہ پیش پیش
تھے 'بیتایا کہ اس طرف کے میدانی علاقے میں بھی بہت آگے تک پیش رفت ہو پھی تھی'
لیکن شال مغرب کے ایک اونچے بہا ڈپر جو''دکیکارک زیارت بابا'' کے نام سے معروف
ہے اور جس پرایک مزار ہے 'وشمن کاایک مضبوط جنگی مرکزاب تک فتح نہ ہوا تھا۔

اس ساری صور تحال سے بیہ بات بسرحال واضح ہے کہ خوست کی اصل جنگ رمضان کی آخری جنگ سے پہلے ہی ' پچیلے گیارہ برسوں کے بے شار چھوٹے برے معرکوں کی صورت میں لڑی جاچکی تھی ہگیارہ برسوں پر پھیلی ہوئیان صبر آ زمالڑا ئیوں میں عبابرین نے ایک ایک قدم برھنے کیلئے جس بے جگری ہے اپنی فیتی جانوں اور اعضاء کی قربانیاں پیش کیں ' رشمن کے دفاع کو تو ڑنے کیلئے لمحہ بہ لمحہ جن مصائب و آلام کو سا'اور عزم وجواں مردی کی جو ولولہ انگیز مثالیں قائم کیں 'وہاس دور میں جیرتناک توہیں ہی 'مگر اتی زیادہ ہیں کہان کے لئے ایک مستقل تصنیف کی ضخامت در کارہے ۔اس محاذ کے جن مجاہدین سے میں زاتی طور پر واقف ہول ان میں سے بھی چند کے کار نامے 'وہ بھی بہت تھو ڑے بیان کر سکاہوں 'چند ورق بیچھے'' تور کم''اور'' باڑی'' کے دومعرکوں کی رو کدا د بھی خوست کے ار دگر د کے ان بے شار معرکوں کے محض نمونے کے طور پر بیان کی ہے جن کا نظارہ یمال کا آسان حیرت ہے کر تار ہاہے \_\_\_ سیاس محاذکے ہزاروں شہیدوں اور زخمیوں کاخون ہی تھاجس میں تیرکریہ غازیا ب<sup>ود</sup> دریائے شامل'' کے قریب پہنچ کر ر شمن کی چھاتی پر سوار ہو چکے تھے۔ یہاں ہے جب سے مؤکر پیچھے کے میدانی علاقے اور ہیت ناک بیا ڑی سلسلے کو دیکھتے تھے 'جو گیارہ سال میں طے ہوا تھا\_\_ توبقول بھائی جان مرحوم يوں لگتا تھا كە

> محو تحیر سوچ رہے ہیں' اب سر منزل اہل وفا کیسے آساں آسال گذرے' رستہ کیسا مشکل تھا!

### اسكد ميزائل

روسی فوجوں کی پسپائی کے بعد جس دسمن سے اب مقابلہ تھا 'اس کی رگوں میں بھی خون توا فغانی ہی تھا 'اس نے اب بھی ہمت نہ ہاری تھی 'روس کی آلہ کار کابل انتظامیہ خوست کے دفاع میں اپنی بهترین اور بھر پور قوت استعمال کر رہی تھی 'مجاہدین کے خلاف طیاروں اور دواسکڈ میزائلوں''کے حملوں میں بھی تیزی آگئی تھی نے

روس کے زمین سے زمین پر مارکر نے والے ''اسکڈ میزائل'' بے جو صدام حسین نے جنگ خلیج کے دوران چند '' آبیب'' پراور چند سعودی عرب کی سرحدی بستیوں پر پھینک کر دنیامیں کرام مجادیا'اور جس کے تو ڑپر''امریکہ بمادر'' نے '' پٹریائ میزائل'' استعال کر کے اپنی ٹیکنالوجی کالوہامنوایا تھا ہے۔ میں نے کسی اخبار میں پڑھاتھا کہ یہ صدام کو کابل کی کمیونٹ انظامیہ ہی نے فراہم کئے تھے 'کہ اس کے پاس ان کی کی نہ تھی ۔

اب تک کے حالات نے بیہ جواب درست ثابت کیاتھا گیونکہ یہ میزائل شروں میں توبہت تابی پھیلا سکتے ہیں 'بیا ڑوںا ور چٹانوں میں بسیراکرنے والے شاہیوں کو نشانہ

كرناان كے لئے آسان نہ تھا۔ تاہم انہيں مجاہدين كے خلاف ١٩٨٨ء ميں بے دريغ استعال کیاجار ہاتھا 'جس کے تین مقصد تھے۔

ا\_\_\_ باکستان کو دھمکا نا کہ اس کے بھی کئی شہران کی ز دمیں ہیں

س\_ مجاہدین میں خوف و ہراس پھیلا نا۔

سے مجاہدین کسی شہر کو فتح کرلیں 'یاکسی کھلی جگدان کا مرکز ہو تواسے نشانہ بنانا۔

اب جبکہ مجاہد بن نے میا ڈول سے نکل کراینے مراکز خوست کے میدانی علاقے

میں بھی قائم کر لئے تھے اور اگلی ساری کارروا ئیاں اسی میدان میں ہونی تھیں 'ویشن کے

حملہ آور طیارے 'اور کابل سے فائر کئے جانے والے سے میزائل 'مجاہدین کیلئے ایک مسئلہ

رمضان کے پیلے ہفتے میں 'یااس سے دوتین دن پیلے 'مولا ناجلال الدین حقائی کے دد مرکز خلیل " بر' جواب ساری تظیموں کا جنگی ہیڈ کوارٹر تھا' دواسکڈ میزائل آگر

گرے ' بین جانبازشہید 'اور چالیس زخی ہوگئے سپلے بھی ان میزاکلوں سے یہال کی مجاہد

شهد ہو چکے تھے۔

ابیا معلوم ہوتا ہے کہ دشمن طیارے پیراشوٹ سے سامان رسد کے علاوہ

خوست کو کمک بھی پہنچارہے تھے 'کیونکہ رمضان سے ایک روز قبل '' دینارشاہ پوسٹ''

سے فرار ہوکر آنے والے ایک فزی نے مولانا پیر محد کو بتایا کہ دوکر ڈی پوسٹ "اور

د و بینار شاه پوسٹ ' وغیرہ میں دوگلیم جام ' اور دو روستم' ، ملیشیا کے تین سوجوا نول کی کمک.

حال ہی میں پینچائی گئی ہے \_\_\_ آمہم وشمن کی سے ساری تک و مازاس آوھ کچے ناگ کی

ا مچل کو د سے مختلف نہ تھی جو دم تو ڑنے سے پہلے آخری چارہ کار کے طور پراپنا زہر بلامچنا ہر طرف بے تحاشا مار رہاہو\_\_ اس کی کمرٹوٹ چکی تھی ۔

شهر خوست کو آزاد کرانے کیلئے ابایک بری جست کی ضرورت رہ گئی تھی جو

ساری بجابد تنظییں مل کر ہی لگاسکی تھیں \_\_ فصل تیار تھی 'اے کالنے کیلئے کچھ فیتی

جانوں کی قربانی در کار تھی 'جے پیش کرنے کیلئے افغانستان 'پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ بھی کتنے ہی ملکوں سے آئے ہوئے سرفروش ایک دو سرے پر سبقت لے جانے کیلئے بے آب تھے '\_\_ اور ہرایک کاسینداس عزم سے لبریز کہ

وہ سنگ گراں جو حائل ہیں 'رستے سے ہٹاکر دم لیں گے ہم راہ وفاکے رہرو ہیں 'منزل ہی پر جاکر دم لیں گے

### كامياب آغازجنگ

کیم رمضان المبارک ۱۱ ۱۱ ه (۱۸ ماری ۱۹۹۱ء) کو جنوب مغربی محاذ کے مجابدین 'جن کا مرکز'' والیم قلعہ " تھا'' کر ڑی پوسٹ " پر فیصلہ کن حملے کی تیاری میں مصروف تھے کہ شام کوا چانک اطلاع ملی کہ آج صبح مولانا پیرمجرکی قیادت میں مجابدین نے '' باڑی" (جنوب) کی طرف سے '' شیخا میر'' کی تین اہم دفاعی پوسٹوں پر جملہ کیا'اور انہیں فتح بھی کر لیا ہے۔

اس ولولہ انگیز خوشخری کے ساتھ ہی انہیں ہدایت ملی کہ اب دوکر ڑی
پوسٹ "پر طاقت اور وقت خرچ کرنے کے بجائے وہ دوشخا میر" ہی کی مغربی پوسٹوں اور قرار گاہ پر حملہ آور ہوں ۔

اس نئی حکمت عملی کامقصد میہ تھا کہ '' شیخا میر'' کی حفاظتی پوشیں' جواس کے مغرب اور مشرق میں باقی رہ گئی ہیں 'ان کابھی صفایا کر کے نتیوں سمتوں سے '' شیخا میر'' پر کی امراکی حملہ کیا جائے 'اورا سے فیچ کرکے وہاں سے اوراس کے آس پاس سے دریا عبور کر کے شہری طرف پیش قدمی کی جائے 'اور ''کر ڈی پوسٹ ''جیسی دور دراز پوسٹوں پر'

جنیں فتح کئے بغیر بھی شرکی طرف پیش قدی ممکن ہے ' دباؤر کھنے کیلئے مجاہدین کے پچھ وستے قریبی مراکزا ورمور چول میں موجو در ہیں۔

اس (جنوب مغربی) محاذ پر ڈیڑھ ہزار مجاہدین دووالیم قلعہ "اور آس پاس کے

چھوٹے چھوٹے قلعوں (حویلیوں) اور مور چوں میں تعینات تھے 'جن کی قیادت مرکزی کمان کے اہم رکن 'دگل مجید'' خود کررہے تھے 'ان کے تحت مختلف تنظیموں کے مجاہدین ایناین میرول کی دیلی قیارت میں تھ دو حو کفا بمادالاسلامی" کے ۱۷۰ مجامدین تھے ان کی ذملی قیارت '' نصراللہ (کنگزیال ) کے ہاتھ میں تھی -

رمضان کی تیسری شب کو ابج ہی سحری کھاکر سوجانباز دوالیم قلعہ" سے

مشرق کی ست پیدل روانہ ہوئے ۴ ور رات کی تاریکی میں طویل فاصلہ طے کر کے دشمن کے موریے سے تقریباً دوسو میڑ پہلے ایک خشک مالاب میں پہنچ کر اس کے کنارے کی اوٹ میں رک گئے 'یہ کنارے دشمن کی طرف تھا 'گرا تنالمبا نہ تھا کہ سب کواوٹ مل سکے 'بقیہ

مجاہدین کیلئے موریچ کھو دنے پڑے ،فجری نمازیمیں اوای گئی \_\_\_ قیادت کی طرف سے روزہ نہ رکھنے کامشورہ دیا گیاتھا\_\_ جہا دمیں اگر کمزوری کااندیشہ ہوتو شرعی حکم ہی ہے

کہ روزہ نہ رکھاجائے 'رمضان کے بعد قضاء کرلی جائے 'آہم جن کو بیا ندیشہ نہ تھاوہ

دشمن کی جو قرار گاہا ور بو شیںان کاہدف تھیں 'ان کے اور '<sup>دک</sup>ر ڑی بوسٹ''

کے در میان 'رِانی حویلیوں میں مجاہدین کے کئی اہم تو پخانوں میں سے ۳تقریباً سوسو میڑکے فاصلے پرتھے 'ایک کے امیر'د محمرالیاس کشمیری''تھے ' دو سرے کے 'دلیافت کشمیری''اور تیسرے کے دو خالد محمود "کرا چوگی \_\_\_ وہی خالد محمود جن کی دائیں ٹائگ دو تور کمر" کے

خو زیز معرکے میں بارودی سرنگ ہے گھنے تک اڑگئی تھی 'اور کمانڈر زبیرشہید کے ساتھ انہیں بھی خطرناک حالت میں ہپتال پہنچا یا گیا تھا ،صحت یاب ہو کر مصنوعی ٹانگ سے کام چلانے کی کوشش کرتے رہے ' رمضان کی اس جنگ سے چند روز قبل لا ہور میں ملا قات

ہوئی تو بیساتھی بھی ساتھ تھی ' وجہ یہ بتائی کہ مصنوعی ٹانگ پر بوجھ ڈا لنے سے ران میں تکلیف ہوتی ہے ۔وہم و گمان میں نہ تھا کہ بیاس حالت میں بھی خوست پہنچ کراپٹی گول

باری سے دستمن کے حیکے چھٹرائیں گے۔

سے تینوں مورچ ' تالاب میں چھے ہوئے مجاہدین کے پیچے زرا بائیں طرف خاص فاصلے پر تھے ' تالاب کے دائیں طرف دور بہاڑی سلسلے کے پاس عرب اور افغان مجاہدین اپنے توپ خانوں میں طلوع صبح کا انظار کررہ تھے ' سب کا وائرلیس پر ایک دو سرے سے رابطہ قائم تھا' سامنے قدرے دائیں طرف دشمن کا ایک مضبوط مورچہ اور اس کے پیچھے قرارگاہ تھی ' قرارگاہ کے بائیں طرف ایک حفاظتی پوسٹ اور پیچھے دو پوشیں تھیں ۔ مسبح کی روشنی تھیلتے ہی قرارگاہ اور اس کی حفاظتی پوسٹوں پر دائیں طرف سے عرب اور افغان مجاہدین نے راکٹ برسانے شروع کر دیئے 'گر سامنے کے قربی مورج پر نہیں تھیں ہوئے مجاہدین زدمیں نہ آجائیں ۔

ہ بے کمانڈرگل مجید نے ایک راکٹ بردار دستاس مور پے کی طرف جھاڑیوں کی
اوٹ میں روانہ کیا اس نے صرف ۱۵۰ میڑ کے فاصلے سے اس پر راکٹ پھینکے اس دست
میں اسلم و زیرا فغانی اور دارالعلوم کراچی کے ہونمار طالب علم ''مولوی مطبع الرحمٰن''
کے علاوہ''عدیل''بھی پیش پیش سے \_\_\_\_ باڑی کے معرکے میں دوسال قبل عدیل کی
ایک کلائی بری طرح ٹوٹ گئ تھی 'وہ ہاتھ ابھی تک سینے پربند ھاہوا تھا' یہ ایک ہی ہاتھ سے
لا نچ تھا ہے راکٹ پر راکٹ فائر کرتے رہے \_\_\_ وشمن فوجی اس بلائے ناگمانی کی تاب نہ
لا سکے اور مورچہ چھو ڈکراس ممارت سے فرار ہوئے کہ ایک بھی بھا گنانظرنہ آیا۔

# مجامدین کے ٹینک

پونے دس بجے مولانانھراللہ منھوری تنظیم ''حرکت انقلاب اسلامی'' کے م شیک آگئے 'ایک تو کچھ خرابی کے باعث آگے نہ جاسکا' دو سرے نے بڑھ کر قرار گاہ اور اس کی حفاظتی پوسٹوں پر آگ برسانی شروع کی 'اور پیدل مجاہدین اس کی آڑمیں فائر کرتے اور نعرے لگاتے ہوئے بڑھنے لگے \_\_\_ ابتدائی طبی امدا د کا دستہ 'اور دفاعی مقاصد کیلئے بچھ مجاہدین تالاب ہی میں رکے رہے ۔ کمانڈرنھراللہ لنگڑیال کو بھی مرکزی کمانڈرگل مجیدنے بیس تعینات کیا 'اور خود آگے کیلے گئے۔ نینک قرار گاہ اور اس کے بائیں طرف کی بوسٹ کے پاس پینچا تو دشمن دونوں جگہ سے خند قوں کے راستے (جو قرار گاہ کو آس باس کی بوسٹوں سے ملاتی تھیں ) بھاگ کھڑا ہوا۔

دارالعلوم کراچی کے ہونمار طالب علم مولوی ''نورالامین''سلمہ نے بتایا کہ ہم نے بھاگتے فوجیوں پر کلا شکو فول سے فائر کئے گروہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیجھے کی حفاظتی پوسٹ کے عقب میں غائب ہوگئے اور فور آہی ہم پر ۳ طرف سے زبر دست فائر کی بارش شروع ہوگئی ۔ قرار گاہ کے ہیچھے کی حفاظتی پوسٹ کے عقب سے دشمن کاایک بنیک زمین دوز مور ہے میں چھپا ہوا بے تحاشا آگ برسانے لگا اس کی ہمیں صرف بیرل نظر آئی اس مور ہے میں چھپا ہوا بے تحاشا آگ برسانے لگا اس کی ہمیں صرف بیرل نظر آئی اس کے بائیں طرف خاصے فاصلے پر ایک برجوں والاقلعہ تھا وہاں سے بردی مشین گنوں 'اور اینٹی ایر کرافٹ (دہ شکہ) کی گولیاں بارش کی طرح آر ہی تھیں 'اور دائیں طرف جنوب مشرق کے دور کے ایک قلع سے راکٹوں اور گولوں کی بارش ہونے گئی \_\_\_\_

وشمن کے فائر کا خاص ہدف ہمارا ٹینک تھا' جوایک افغان جانباز بردی ممارت سے چلار ہاتھا اسی کا سولہ سترہ سالہ بیٹا اس ٹینک کا تو پچی تھا' یہ ٹینک دشمن پر گولے برساتا' اور اپنے بچاؤکیلئے زگ زیگ کے اندا زمیں چلتا ہوا قرار گاہ کے پیچیے کی حفاظتی پوسٹ کی طرف بردھ گیا'تاکہ اس کی اوٹ سے اپنی کارروائی جاری رکھ سکے۔

پیدل مجاہدین میں سے پچھ قرار گاہ میں اور پچھ بائیں طرف کی بوسٹ میں بھاگتے اور کرانگ کرتے (پیٹ کے بل لیٹ کر کمنیوں سے چلتے ) ہوئے جاگھے ۔اس پوسٹ میں پہنچ کر کمانڈرگل مجید کی ہدایت پر عدیل 'مطیع الرحمٰن اور دیگر راکٹ بردار مجاہدین نے دشمن کے نمیک پر راکٹ فائر کئے 'گر وہ مور پے میں محفوظ تھا' راکٹ ۔ کمل گئے ۔ ا

نصراللہ (لنگزیال) نے آلاب سے یہ صورت حال دیکھتے ہی الیاس کشمیری ' لیاقت کشمیری اور خالد محمود کراچوی کو وائرلیس پراشارہ دیا 'ان تینوں نے فور أبرجوں وائے قلعے پر آبابر تو ڑگولے برسائے 'اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے فائر بند ہو گیا 'ادھر دشمن کے ٹمینک پر بھی سکوت چھا گیا 'اور جس پوسٹ کے پیچھے بیہ چھپا ہوا تھا 'ہمارے ٹمینک کو قریب دیکھ کر دشمن وہاں سے بھی بھاگ کھڑا ہوا\_\_\_

ایک گفتے کی اس خوں ریز جنگ میں اب تک آٹھ افغان ساتھی شہید 'اور کئی زخمی ہو چکے تھے 'دور کے جنوب مشرقی قلعے سے گولوں اور راکٹوں کی بارش اب بھی جاری تھی ۔اس حالت میں کچھ ساتھیوں نے شہیدوں اور زخمیوں کو خشک مالاب میں پہنچایا گر دشمن کے نمینک سے 'اور برجوں والے قلع سے دوبارہ فائر شروع ہوگیا۔

#### کلسٹر بم

ای دوران ایک طیارہ شمری طرف سے آیا اور '' کلسٹر بم'' (جس میں بہت سارے '' فضائی گرنیڈ'' ہوتے ہیں 'اور ہر گرنیڈ تقریباً ڈیڑھ فٹ لمبا'اور نو دس انچ موٹا ہوتا ہے ) بر ساتا ہوا گذر گیا\_\_\_

دشمن کے اس چار رخے خوفناک جملے کامقصد 'مفتوحہ قرار گاہ' پوسٹوں اور مجاہدین کے بٹینک کو تباہ کر ناتھا اکثر ساتھی اس وقت قرار گاہ میں تھے اور غنیمت کااسلحہ جمع کر رہے تھے \_\_\_\_ وہی طیارہ دوبارہ آیا'اوراللّٰہ کی سے مدد ساتھ آئی کہ وہ فضائی گرنیڈ برساکرا ٹھ ہی رہا تھا کہ کسی نامعلوم گولے کا شکار ہوا'اور دھویں کے بادل چھو ڑتا ہوا' دشمن ہی کے علاقے میں دور جاگرا اس کے برسائے ہوئے سارے گرنیڈ بھی میدان میں کھیت ہوئے سارے گرنیڈ بھی میدان میں کھیت ہوئے سارے گرنیڈ بھی میدان میں

مطیع الرحمٰن سلمہ کابیان ہے کہ اس دوران دشمن کے قلع سے ایک گولہ آگر قرار گاہ میں پھٹا 'بیشتر مجاہدین قرار گاہ کے پختہ مورچوں میں پناہ لے چکے تھے 'لیکن ہمارے ساتھی عبدالعلیم جوفیصل آباد سے آئے تھے 'شدید زخمی ہوگئے ۔ا دھر ہمارے بنیک کامم من قوپی سے سرنکال کر 'دشمن کے ٹھکانوں کاجائزہ لے رہاتھا 'مشین گن من قوپی کے سرنکال کر 'دشمن کے ٹھکانوں کاجائزہ لے رہاتھا 'مشین گن کی ایک گولیاس کی گردن میں آگر گئی ہے سے نوخیز پھول باپ کے دیکھتے ہی دیکھتے ان

شہیدوں میں شامل ہو گیا جوامت کے متعقبل کو بیر مزدہ ساگئے ہیں کہ

سیلاب کی رفتار میں' موجوں کی تڑپ میں ہم سینہ دریا پہ ابھرتے ہی رہیں گے

البیجے کے قریب دسمن کافائر کم ہوا تو مجاہدین اپنے شہید تو پی اور نے زخیوں کو لیکر جھاڑیوں کی آڑمیں روا نہ ہوئے 'قرار گاہ کے با ہر جنوب اور مغرب میں بڑے پیانے پر بارودی سرنگیں 'چھی ہوئی تھیں 'پھے 'دنینک شکن بارودی سرنگیں ' دھو کہ دینے کیائے 'کھلی زمین پر بھی رکھی پائی گئیں 'جن کے پنچ 'دبوبی ٹرپس' گئے ہوتے تھے 'آکہ مجاہدین اٹھائیں تو یہ پھٹ پڑیں 'لیکن سیاس جھانے میں آئے بغیرا حتیاط سے بالاب تک جابہتے ' غنیمت کا سارا اسلحہ بھی 'جس میں طرح طرح کی مشین گئیں 'چھوٹی بڑی تو پیں ' جارک لا نچ 'اور بے شار گولہ بارود تھا۔ ختقل کر لیا گیا ۔ دھر خالد محمود و غیرہ کے مورچوں سے دشمن پر بہت تیز گولہ باری شام تک ہوتی رہی ' دشمن خیک بھی ان پر گولہ بر ساتے رہے ۔ و ہاں ان کے ایک ساتھی عبدالستار بھلہ دیشی زخمی ہوگئے ۔

#### نييام بم

نماز ظهر کے بعد زخمیوں کو میران شاہ 'اور شهیدوں کو مخفوظ مقامات کے گاڑیوں میں روانہ کر ہی رہے تھے کہ طیارے پھر سرپر آگئے اور جنوب مغرب کی خالی بستیوں پر یہ سمجھ کر نیپام بم برساتے رہے کہ ان میں مجاہدین ہیں 'آگ دور تک پھیل گئی' گر مجاہدین کو آئج تک نہ آئی 'اسی دوران ایک اسکڈ میزائل دشمن ہی کے علاقے میں گر مجاہدین کو آئج تک نہ آئی 'اسی دوران ایک اسکڈ میزائل دشمن ہی کے علاقے میں گرکر پاش پاش ہوا \_\_\_\_ نماز عصر کے بعد سے فاتح مجاہدین والیم قلعہ کواس حالت میں واپس ہوئے کہ قرار گاہ اوراس کی قربی پوسٹوں کی تباہی کے بعد 'باقی بو شیں بھی اس قابل نہ رہی تھیں کہ دوشیخا میر'' پر چند روز بعد ہونے والی پورش میں کوئی بڑی رکاوٹ پیدا کر سکیں ۔

اسی رات (رمضان المبارک کی چوتھی شب) خوست شهر کے جنوب مشرق میں دو چنار پوسٹ " پر حملہ کیا گیاسے شیخا میر کے تقریباً مشرق میں تھی \_\_\_ اس مہم میں افغان تظیموں کے دوس بدوش عرب جانبازوں اور ' دو کہ المجاہدین'' نے بھی حصہ لیا' دو حو کہ المجاہدین'' کا مرکز پیچھے '' باڑی''کی بہاڑیوں میں ساغاروں'چند کمروں'اورایک مسجد پرمشمل تھا\_\_\_

دارالعلوم کراچی کے طالب علم مولوی دو مجر غیاث خان "شمیر نے 'جو ۲۰ شعبان ہی ہے مفتوحہ دوشلکہ پوسٹ "کے آس پاس پہرے داری 'حمل ونقل 'تو پول کی تصیب اور مور ہے وغیرہ بنانے میں شریک تھے 'بتایا کہ رمضان کی دو سری اور تیسری شب ہم نے خندق میں گذاری جو ہم نے دوشلکہ پوسٹ "اور دو چنار پوسٹ "کے در میان کھو و کئی تھی 'پیش قدمی کا حکم کسی وقت بھی مل سکتا تھا 'چوتھی شب مولا ناجلال الدین تھائی کے ہنیک جن میں سے ایک کوان کے بھائی دو حاجی خلیل " چلار ہے تھے 'پینچ گئے ان کے ہنیک جن میں سے ایک کوان کے بھائی دو حاجی خلیل " چلار ہے تھے 'پینچ گئے ان کے آتے ہی مولا ناکے گروپ کمانڈر دو حاجی خان مجر "ایک مختصر سے دستے کو لیکر آگے بردھے 'اور دو چنار پوسٹ سے ۲۰ میں بارودی سرنگیں ان کام فرت تھیں ۔

#### موت کے دو بیج'' \_\_\_ اور دو بارودی فیتہ''

افغانستان میں مجاہدین اور عوام کو جتنا جانی اور جسمانی نقصان ان سرنگوں سے پہنچا 'شاید ہی کسی اور ہتھیار سے ہوا ہویہ دو موت کے بیج 'پہلی جنگ عظیم کا تحفہ ہیں 'اس سے پہلے دشمن کے گھڑ سوار دستوں کی پیش قدمی رو کئے کیلئے ان کی راہ میں لوہ ہے دو گو کھر و'' بچھائے جاتے تھے جن کے چاروں طرف نوک دار میخیں نگلی ہوتی تھیں ۔پہلی جنگ عظیم کے دوران ان میں میخوں کے بجائے بارو دبھر کر '' بارو دی سرنگ'' کا نام دیا گیا اب سے پلائک سے مختلف شکوں اور مختلف جسامت کی بنائی جاتی ہیں ۔عموماً تی چھوٹی کہ با آسانی جیب میں رکھی جاسکیں 'گر کاری آتی کہ جس کے پاؤں تلے آجائیں جان سے کہ با آسانی جیب میں رکھی جاسکیں 'گر کاری آتی کہ جس کے پاؤں تلے آجائیں جان سے

ہاتھ دھوبیٹے ورنہ معذوری تو یقینی ہے ' دشمن کی راہ میں انہیں بچھانا اور چھپا نا آسان ہے۔ اس کی تیاری پر صرف ۳ ڈالر لاگت آتی ہے ۔۔۔ دو سری جنگ عظیم ہے اس دخفیہ قاتل' کی ایک زیادہ مملک قتم استعال ہونے لگی جو نٹینک کو بھی ناکارہ بنادیت 'اور دفئینک شکن بارودی سرنگ'کملاتی ہے۔

کم قیت آسان اورا نتائی مو ژبونے کے باعث مغربی طاقتوں نے مصر 'انگولا'
موزمین 'کمبو ڈیا' ویت نام وغیرہ میں ۔۔۔ اوراب سب سے زیادہ افغانستان میں ۔۔۔
ان کاب در لیخ استعال کیا اسلم مریکہ کے اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے ایک رپورٹ جس کا نام دخفیہ قاتل '' ہے 'جولائی ۱۹۹۳ء میں جاری کی ہے 'اس کے مطابق افغانستان میں جماد کے دوران ساڑھے تین لاکھ سے ۵ لاکھ افرادان کا شکار ہو بھے ہیں 'افغانستان کے طول وعرض میں بچھائی گئی بارودی سرگوں کی تعداد ۹ کروڑ ہے 'جنہیں ہٹانے کیلئے عام طریقے استعال کئے جائیں تو 'دم ہلال احر' کی رپورٹ کے مطابق چار ہزارتین سو (۴۳۰)سال کا عرصہ درکار ہوگا۔۔۔

ان دوموت کے بیجوں " سے راستہ صاف کرنے کیلئے مجاہدین اب تک جو طریقہ سمجھ میں آیا ستعال کرتے رہے بہت سے صفائی کے دوران انبی کا شکار ہوگئے \_ شاید آج پہلا موقع تھا کہ ان کا بیج مارنے کیلئے مجاہدین '' باروی فیتہ "استعال کررہے تھ' یہ ایک باراستعال ہو کرختم ہوجاتا ہے 'اور جتنا کمباہو 'اتنی ہی کمبائی میں صرف ایک فٹ چو ڈا راستہ دوخفیہ قاتلوں " سے صاف ہوجاتا ہے \_ حاجی خان محمد نے بیہ فیتہ آگے پھینگ راستہ دوخفیہ قاتلوں '' سے صاف ہوجاتا ہے سے کرنٹ دیا' فیتہ پھٹا اور جانبازوں کیلئے کر 'ایک کنارے کو 'جوان کے ہاتھ میں تھا' بیٹری سے کرنٹ دیا' فیتہ پھٹا اور جانبازوں کیلئے ایک کیلائن میں 'احتیاط سے 'گذرنے کاراستہ صاف ہوگیا۔

سحری کے وقت ہمورچوں ہے '' چنار پوسٹ'' پرایک گھنٹے تک لگاتار گولہ باری کی گئ 'اور نماز فجرکے فوراً بعد ۱۰مامجاہدین نے ۳طرف سے پیش قدمی شروع

ال روزنامه جنگ کراچی مورخه ۵ جنوری ۱۹۹۲ء (مدویک میگزین ص ۲۰ −۵)



اینش نئیک اینش پر سل زمین دوز سر تگیس اوربار ودی فیه



مجاہدین کے زمین دوز مورچوں کاایک منظر



کی 'ایک نمینک دائیں طرف سے اور دو سرا سامنے سے 'گولے برسانا ہوا بردھا \_\_\_ بارودی سرنگیں جو منینک شکن نہ ہوں 'اس کی چین کے نیچے آگر ناکارہ ہوتی جاتی ہیں 'اور پیچھے آنے والوں کیلئے راستہ صاف ہوتا جاتا ہے \_\_\_ پیدل مجاہدین کی دو دو قطاریس ہر منینک کی چینوں کے نشان پر نعرے لگاتی اور فائر کرتی ہوئی آگے بردھنے لگیں \_\_\_ ایک بانچویں قطار خاموشی سے 'بائیں طرف کے اس راستے پر ہوئی 'جورات حاجی خان محمد نے ساف کیا تھا \_\_\_

وسمن نے '' چنار بوسٹ' اوراس کے دائیں بائیں کے مورچوں سے ہرقتم کا فائر بے تعاشا کھول دیا تھا۔ حملہ آور مجاہدین سے دائیں طرف خاصے فاصلے پر قدرے بیچھے 'اس کاایک ٹیک 'گرگرے مورچ' میں چھپا کھڑا تھا' وہ بھی گولے برسانے لگا ۔ اس ٹینک کے پیچھے چھچے ہوئے ۵ مجانبازاس کھے کے منتظر تھے ' وہ اس پر بجلی بن کر توٹ پڑے ' ٹینک کے فوجیوں پر یہ حملہ ایساا چانک ہوا کہ وہ حوصلہ کھو بیٹے ' م پکڑے گئے ' اور باتی ٹینک و ہیں چھو ڈکر بھاگ کھڑے ہوئے دھو بیٹھی ۔ چند لمحوں کی اس کارروائی سے ''چنار بوسٹ ''ایک بڑے سمارے سے ہاتھ دھو بیٹھی ۔

ادھر مجاہدین کاایک ٹیک 'جس کے پیچے بیرونی جے پرایک افغان جانباز دو ملا قد ھاری "بیٹے فائر کررہے تھے 'اور پیچے آنے والے پیا دہ مجاہدین کی رہنمائی بھی کرتے جاتے تھے ' پوسٹ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک ایک دھا کہ سے اس کی چین مکڑے ہوکر بھر گئے \_\_\_ دو ٹینک شکن بارودی سرنگ' نے دشمن کے راکوں کو سے غیر متحرک آسان ہدف مسیاکر دیا تھا \_\_\_ وہ اس پربے تحاشا برس پڑے 'اندر کے ۵ میں سے کی ساتھی زخمی ہوگئے \_\_\_ اور ملاقتہ ھاری مساتھیوں سمیت شہیدوں کے مقدس قافلے سے حاطے \_\_\_ مگر

موت کو سمجھے ہیں غافل' اختثام زندگی ہے ہیں غافل وزندگی ہے ہیں شام زندگی ہے۔

# چنار نوسٹ کی فتح

گراس دوران حاجی خلیل کائیک آگ برساناہوا' پوسٹ تک پہنچ چکاتھا'پیادہ عجابدین اس کی آڑسے نکل کر بھوکے شیول کی طرح پوسٹ میں جاگھے' دائیں بائیں کے جانباز بھی یکبارگی ہلہ بول کر نعرے لگاتے اور کلا شکوف کے برسٹ مارتے ہوئے جھپٹ پڑے 'اس مارخی تندو تیز بلغار سے بو کھلاکر دشمن بھاگ نکلا ۔ مجاہدین نے تعاقب کیا' دریا کے کنارے ایک گاؤں کے پاس اس کے دوئینک کھڑے تھے' فوجیوں نے دریا عبور کرنے سے پہلے ایک کو خود آگ لگادی 'ناکہ مجاہدین استعال نہ کرسکیں ۔ دو سرا بھاگنے کی کوشش میں دریا کی دلدل میں جاپھنسا ہے۔ گاؤں کے مکین گھروں کو کھلا' اور گھرستی کا سارا میں دریا کی دلدل میں جاپھنسا ہے۔ گاؤں کے مکین گھروں کا توں چھو ڈکر جانچکے تھے ۔ پاس سامان 'جس میں کھانے وہی ہو تھی ہوتم کا سامان تھاجوں کا توں چھو ڈکر جانچکے تھے ۔ پاس میں ایک بتاہ شدہ طیارہ کھیت میں بھوا پڑا تھا۔

اگلی رات دائیں طرف کی دوکمتب پوسٹ ''بھی فتے ہوگئی 'مجبور اَ بائیں طرف کے مور ہے بھی دشمن نے لڑے بغیر خالی کر دیۓ \_\_ لیکن ان مور چوں کی طرف بڑھتے ہوۓ ہوۓ ہو شلے نوجوان بارودی سرنگوں سے یمال بھی شہید ہوئے۔

غرض ۵ رمضان تک دریائے کے جنوب مشرقی کنارے کابیہ خاصاطویل علاقہ دشمن سے صاف ہوگیا \_\_\_ یہاں سے ہوائی اؤہ دریا کے پارشال مشرق میں کوئی ۳ کلو میڑ پر تھا'سامنے دریا کے پارشال میں تقریباً ایک کلو میڑ پر خوست کاسب سے بڑا فوجی مرکز دوقلعہ تختہ بیگ' تھا'شہروہیں سے شروع ہوتا ہے 'اورشہر کے پیچھے ریڈ یوا شیش کی عمارت کے پاس ایک بھاڑی پر دوقلعہ متون' سیہ دونوں قلعہ جوخوست کے سب سے اہم جنگی مراکز تھے' بے تحاشا آگ برسار ہے تھے 'ایئر پورٹ کی تو پول نے بھی آسمان سرپ اٹھار کھا تھا \_\_ حاجی خلیل نے اپنائینک دریا کے کنارے 'مور پے میں محفوظ کر کے ان سب کونشانہ بنا ناشروع کر دیا \_\_

وستمن کی فضائی بمباری کاسلسلہ کم رمضان ہی سے بہت تیزی پر تھا ہگر طیار سے میزائلوں کے خوف سے نیچ آئے بغیرہی بہت بلندی سے بم پھینک پھینک کرا پٹا بوجھ ہلکا کررہے تھے 'جن کانشانہ سے کوئی واسطہ نہ تھا تقسمت کا مارا کوئی جماز نیچے آبھی جا تا تواسے لینے کے دینے براجاتے ۔

#### آسانی رسد

کیا ۸ رمضان کواللہ تعالیٰ کی نفرت کا سے بجیب واقعہ پیش آیا کہ حاجی خلیل کے پاس گولے ختم پر آگئے 'مولوی غیاث کشمیری 'جواس وقت وائرلیس کی ڈیوٹی پرتھے 'بتاتے ہیں کہ حاجی صاحب نے وائرلیس پرمولانا تھانی سے ٹینک کے گولے طلب کئے ۔ وہاں سے کسی اطمینان بخش جواب کا نظار ہی تھا کہ دشمن کے دوٹرانپورٹ طیاروں نے بہت بلندی سے تقریباً ۲۲ پیراشوٹ بھینکے 'خوست کیلئے بھینکی گئی سے رسد بہت بڑے برے بدت صندو توں میں تھی 'کچھ پیراشوٹ دریامیں 'باتی سب کے سب اس گاؤں میں اوراس کے سب یاس آگر گرے۔

صبح کاونت تھا 'ہم نے دو ڈکر بکس کھولے تو خوراک اور طرح طرح کااسلحہ نکلا \_\_\_ اکٹرمیں ٹنیک کے گولے تھے ' ہربکس میں ۹ - ۹ گولے ڈبوں سمیت -پھراسی طرح کی
دم آسانی رسد ''کی روز تک دن میں کی کئی بار آتی رہی \_\_ اشخے گولے تو حاجی خلیل نے
مانگے بھی نہ تھے \_\_!

ایئر پورٹ کے مشرق میں 'دکوچیوں کے علاقے ''اور ''فاران باغ'کی طرف سے جمال مجاہدین رمضان سے پہلے ہی دریا عبور کرکے اپنے مراکز قائم کر چکے تھے 'کیم رمضان سے ان کی تو پیس ایئر پورٹ اور شہر کے نوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنارہی تھیں اور ان کے جانباز دستے آگے بڑھ کر راستے کی پوسٹوں اور مورچوں کاصفایا کرنے 'اور پیچھے سے اینی رسدا ور کمک کو منظم کرنے میں گے ہوئے تھے ۔

## دد فاران باغ "کی طرف سے

دارالعلوم کراچی کے خاموش مزاج طالبعلم 'دمولوی محمدابراہیم کشمیری''جن کا گھر کراچی میں ہے'اور کہنہ مش ڈرائیور ہیں رمضان سے ۱روز قبل اسی دن' باڑی'' گھر کراچی میں ہے'اور کہنہ مش ڈرائیور ہیں رمضان سے ۱روز قبل اسی دن' باڑی'' کے مرکز پہنچے تھے جس دن 'دفاران باغ'' کا قصبہ فتح ہوا۔اسی وقت سے مجاہدین اور سامان کو'دفاران باغ''اور' چنار پوسٹ'' کے محاذوں پر لانے لیجانے کی خدمت ان کے سپردتھی۔

یہ ہتاتے ہیں کہ مفتوحہ میدانی علاقے میں جگہ جگہ بے شار بارو دی سرنگیں اب تک چھپی ہوئی تھیں 'اور آئے دن پھٹتی رہتی تھیں ۔ مجاہدین نے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ' اور گاڑیاں چلا چلاکر\_ اوربت سے مواقع میں جانی نقصان اٹھاکر\_ جورات بنالئے تھے 'ہم انہی راستوں پر گاڑی چلاتے تھے ۔اس میں ہمیں کئی احتیاطوں کی پابندی کرنی پڑتی تھی ۔ایک سے کہ گذرنے والی گاڑیوں کے پہیوں سے 'پچی زمین میں جو دو نالیاں سی بن گئ تھیں 'ہماری گاڑی کے میسے بھی انہی نالیوں میں چلیں کہ صرف انہی نالیوں کا بارو دی سرنگوں ہے پاک ہو نابقینی تھا۔ دو چارانچا دھرا دھر ہو جائیں 'تو سرنگیں پیٹ کر جان لے سکتی تھیں \_\_ ووسری سے کہ مجاہدین کی گاڑیوں نے سے راستے دوزگ زیگ، کے اندا زمیں بنائے تھے ' تاکہ گھات میں رہنے والی دشمن کی دور مار توپیں اور طیارے انہیں آسانی سے نشانہ نہ بناسکیں \_\_\_ تیسری مید کہ ہم گاڑی اتنی تیز چلاتے کہ غبار خوب اٹھے'اور گاڑی اس میں چھپ جائے' دسمن غبار پر گولے پھینکتا' گاڑی اس ہے بہت آگے جاچکی ہوتی \_\_\_ آنکھ مچولی کا بیہ کھیل شب وروز جاری تھا۔رات کواس وویل صراط" پر به دو ڑ'گاڑی کی ساری بتیاں بند کرکے نگائی جاتی تھیں ۔

ایک بار میری گاڑی کا پانی ختم ہوگیا' دن کا وقت تھا' مجبور آایک آلاب کے پاس رکنا پڑا 'میں بونٹ کھول کر پاس ہی پڑے ہوئے ایک مستعمل کو لے کے خول سے

پانی بھرکر منگی میں ڈال رہا تھا کہ بٹینک کاایک زنائے دار گولہ اسنے پاس سے گذرا کہ سینڈ بھرمیں بہت پچھ سکھا گیا\_\_\_

ایک مرتبہ دشمن طیارہ ایہ اا چانک سرپر آیا کہ گاڑی روک کرسی پناہ کی طرف بھاگنے کاتصور بھی ممکن ندر ہا' یہ یفین کرکے کہ آخری وقت آگیا ہے 'کلمہ پڑھا اور پڑھتے پڑھتے گاڑی چلا آر ہا' جمازنے بالکل سرپر آگر ۲ بم چھیکے 'نثانہ خطا گیا' یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس کے پاس اب کوئی اور بم باتی نہ بچاتھا۔

وارالعلوم کراچی کے ایک نوخیز طالبعلم دوحافظ محمہ سجاد، جو صلع رحیم یارخان سے تعلق رکھتے ہیں ، ۹ رمضان تک ، دو باڑی ، میں دوحو کة المجاہدین ، کے مرکز ہیں تراو تا پڑھاتے رہے ، یہ بتاتے ہیں کہ تنظیم کے امیردومولانا فضل الرحمٰن فلیل ، کی ہدایت پر بے رمضان کو ہم دس ساتھی دو فاران باغ ، کے لئے روانہ ہوئے ، مولوی محمد ابرا ہیم ہمیں دریا کے پاس گاڑی سے اتارکر دفاران باغ ، سے واپس ہونے والے مجاہدین کے انظار میں رک گئے ۔ دریائی گرائی توموسم سرماکے باعث ناف سے ذرا ویر تھی ، لیکن اس کا برفاب خون منجمد کئے وے رہا تھا'اور دھاراا تنا تندوییز کہ پاؤں زمین پر گئتے نہ تھے ۔ بہت ہی مشکل سے ہم اپنا پورا زور لگاکرایک دو سرے کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے کہ دوقلعہ متون ، سے دشمن کے گولے آئے گئے ۔ باربار تیز رفانی دھارے کے سامنے جم کی طاقت اور حرارت جواب دے جاتی 'اور گولے موسل منانے لگئے ۔

اللہ اللہ کرکے بیہ مرحلہ طے ہوا 'اور ہم سرسبز وشاداب قصبے '' فاران باغ'' جاپنچ ' یمال مکانات پختہ تھے۔'' حو کقالمجاہدین''کی طرف سے یمال ہمارے امیرڈیرہ اساعیل خان کے ایک نوجوان'' مجراکرم'' صاحب تھے۔ہمارے کینچتہی انہوں نے یمال کے دس مجاہدین کو باڑی واپس بھیج دیا کہ چندروزوباں رہ کر آزہ دم ہو آئیں۔ یمال مجاہدین کی تعدا دزیا دہ نہ تھی 'پچھا فغان اور غرب بھائی تھے' پچھ ''حد کة المجاہدین "کے ساتھی ۔ بہت بڑی تعداد آگے ایئر پورٹ کے بالکل پاس پہنچ چکی تھی 'جمال انہوں نے جگہ جگہ مورچ وغیرہ بناکر کارروائیاں شروع کر دی تھیں ۔ نئے مورچ بنانے 'اور تو پول وغیرہ کی تصیب کیلئے طرح طرح کا سامان فاران باغ کے راستے مسلسل آگے جارہا تھا' بڑے بیانے کی نقل وحمل کیلئے مجاہدین ' دشمن سے چھینے ہوئے دیوبیکل دمبینوٹرک "استعال کررہے تھے 'جو دریا کوالیسے مقامات سے عبور کرتے تھے جمال اس کا پائے چوڑا 'اور گرائی کم تھی ۔۔۔

کچھ روز پہلے تک تو فاران باغ میں کھانے پینے کاسامان '' باڑی'' کے مرکز سے آبا رہا۔ پھر آگے کاایک گاؤں دشمن خالی کر گیا تو مجاہدین کے چھوٹے چھوٹے دستے سے سامان حسب ضرورت وہاں سے اٹھاکرلاتے رہے۔

میں یمال دو پرکو پنیا تھا'اسی شام دواکرم صاحب'' نے ہم ۵ ساتھیوں کو دوالیاس صاحب"کی قیادت میں وہاں بھیجا 'ہم خاموثی سے کھلے میدان اور ایک ہیلی پیڈ ہے گذرتے ہوئے اس گاؤں میں پہنچے 'سارے گھر کھلے پڑے تھے 'جن میں گھر ستی اور کھانے پینے کاسامان وا فرموجو د تھا' مرغیاں اور مولیثی ادھرا دھر پھررہے تھے \_\_\_ قبرستان کے سے اس ساٹے میں ہم نے جلدی جلدی ضرورت کاسامان جع کیا ہی گدھے بھی گھوم رہے تھے ایک پر سامان لاوا اور جتناجتناممکن ہوا خود بھی اٹھاکرواپس گاؤں کے کنارے سنیج تو مغرب ہور ہی تھی 'اور\_\_\_ دشمن کے شالی مورچوں سے فائرنگ شروع ہوگی تھی 'یہ روشنی والی بڑی بڑی گولیاں اسی میدان ہے گذر رہی تھیں جے ہمیں عبور کرناتھا' الیاس صاحب نے بتایا کہ رات کی میرودا حتیاطی فائرنگ، دشمن کے معمول کاحصہ ہے۔ ہم ایک ایک کرکے میدان سے بھی بیٹھ کر بھی لیٹ کر 'اور بھی بھاگ کر گذرنے لگے میں نے چینی کی ایک چھوٹی بوری کندھے پراٹھار کھی تھی ایک گولی سناتی ہوئی اتنے قر سب سے گذری کہ میں گھبراہٹ میں گریٹا 'جماد میں شرکت کاب میرا پہلا موقع تھا۔خدا خدا کر کے میدان ختم ہواا ور میں نے ایک ٹوٹے بھوٹے ویران گھر کی اوٹ

میں بیٹھ کرروزہا فطار کیا۔باقی ساتھی بھی سلامتی ہے پہنچ گئے \_\_\_

طیارے ہررات بمباری کرتے رہے ' دشمن کی تو بوں نے بھی آسان سرپر اٹھائے رکھا 'ایک روزایک اسکڈ میزائل بھی قریب کے میدان میں گر کر پاش پاش ہوا 'گر اب میں ان چیزوں کاعادی ہو گیا تھا\_\_\_ بلکہ مزا آنے نگا تھا۔

> اگرچہ عشق میں آفت بھی ہے' بلا بھی ہے گر برا نہیں سے درد کچھ' بھلا بھی ہے

## مزيد كاميابيان

۵ رمضان کے لگ بھگ 'خوست شرکے شال مغرب میں ایک بوری کامیابی بیہ ہوئی کہ وہاں کی بیما ڈی چوٹی جو 'قربوگئی اس ہوئی کہ وہاں کی بیما ڈی چوٹی جو 'قربوگئی اس پر مجاہدین کی شالی شور کی (کمیٹی )نے حملہ کیا تھا۔ اس چوٹی کی ابھیت شال مغرب میں تقریباً ایک تھی جنوب مشرق میں ''تورغر'ہ'' کی \_\_\_\_ یمال دشمن کا ایک ہیلی کا پر مجھی شکار کیا گیا ہے۔ اب وہاں کے جانبا ذباتی ماندہ میدانی بوسٹوں ' تیزی سے صفا یاکر رہے تھے۔ وہاں سے بھی شمر کی طرف پیش قدمی کی راہ میں دریا جائل نہ تھا۔

ا یا یا رمضان کو دوشیخامیر" پر تنیوں طرف سے بھر پور حملہ کیا گیا 'اس میں دختمن کے قلعول ' پوسٹول ' پختہ مورچوں 'خند قول اور فوجی سازوسامان کی بہتات تھی ' مرکزی قلعہ ایک ٹیلے پر تھا ' دشمن نے جم کر مقابلہ کیا 'اس کی فضائے نے 'اور خوست شہر کے قلعول اور ایئر پورٹ کی دور مار تو پول نے بھی قیامت بر پاکر دی ۔ لیکن غازی جو دوفتح کے قلعول اور ایئر پورٹ کی دور مار تو پول نے بھی وار وشمید ول کی پروا کئے بغیر آگے بردھتے کا شیادت ' کاعزم لے کر نگلتے تھے 'اپنے زخمیوں اور شمید ول کی پروا کئے بغیر آگے بردھتے گئے ۔ ان کی تو پول اور ۲ ٹیکول نے بھی دشمن کے چیتھرے بھیرنے میں کوئی کسر نہ

ان چوٹی سے متعلق جملہ معلومات مجھے "عدیل سلم" نے فراہم کی ہیں۔

چھو ڑی "آہم آخری مرحلے میںان دونوں ٹینکوں کو تاہی کاسامناکر ناپڑا\_!

دونورالامین ، جووالیم قلعہ میں ہے کہتے ہیں کہ دوشیخا میر ، کی جنگ ہم بہت دور سے دیکھ رہے ہے اور سرایا دعا ہے ہوئے ہے ۔۔ ظہرے وقت خوفاک دھاکوں اور دھویں کے مرغولوں میں ہمیں دشمن کے بھی ہمٹینگ سلگتے نظر آئے 'ان کے اندر رکھے ہوئے گولے اڑا ڈکر جنوب کے پہا ڈول سے اپنا سرچھو ڈنے گئے ۔ ۳ بجے کے قریب دشمن کے مطیارے اچانک ہمارے اوپر سے پنجی پروا زکرتے ہوئے شیخا میرکی طرف گئے ، ہم اور زیادہ روروکر دعائیں کرنے گئے ۔ ایک تو ہم پھینک کر چاتا بنا ، دو سرے کوشکار کرلیا ہماور زیادہ روروکر دعائیں کرنے گئے ۔ ایک تو ہم پھینک کر چاتا بنا ، دو سرے کوشکار کرلیا گیا ۔۔ تھو ڈی دیر بعد رفتہ رفتہ دھاکے کم ہوتے گئے ، پھروا ٹرلیس پراطلاع ملی کہ دشمن میاگر رہا ہے اس کا تعاقب شروع ہوگیا ہے ۔۔

اس فتح سے مجاہدین کو مصیحے سالم نینکول سمیت بے شاراسلحہ اور بے حدو حساب سازو سامان ہاتھ آیا 'سب سے بڑھ کر سے کہ اب مشرق سے مغرب تک دریائے شامل کا پورا جنوبی کنارا دشمن سے صاف ہو چکا تھا (سوائے کر ڈی پوسٹ کے کہ اس پر جھڑ پیں جاری تھیں ) اور خوست شہر ردھاوا ہو لئے کیلئے صرف دریا عبور کرنے کا مرحلہ باتی رہ گیا تھا ۔۔۔ شیخا میرکی قیمت مجاہدین کو بہت سے زخمیوں اور شہیدوں کی صورت میں اداکرنی سے سے زخمیوں اور شہیدوں کی صورت میں اداکرنی ۔۔۔

موت کی لیکن' دل دانا کو کچھ پروا نہیں شب کی خاموشی میں جز ہنگامہ فردا نہیں

دریا پار (شالی کنارے پر) فاصلے فاصلے سے دشمن کی بہت سی دفاعی پوشیں تھیں 'ان کی سرکوبی کیلئے مجاہدین کے سرفروش دستے 'مشرق سے مغرب تک جنوبی کنارے اور وہاں کی خالی بستیوں میں پھیل گئے 'ان کی تا براتو ڈگولہ باری نے دشمن کونئ پوشیں اور مورچے بنانے سے بازر کھاا وراسے سخت نقصان پہنچایا ۔اب وہ ایسے مقامات تلاش کررہے تھے جمال سے دریا عبور کرنانستا آسان اور جنگی حکمت عملی کے زیادہ مناسب ہو۔

#### المناك حادثة

''حوکة الجماد''کے جانباز جو کمانڈر نصراللہ (لنگریال) کی قیادت میں دوشخا میر''کے قریبایک ساحلی بستی ''سی آگئے تھے'رمضان کی تقریباً وسویس شب کوبہت سے افغان اور عرب بھائیوں کے ساتھ وہاں سے آزمائشی طور پر دریا پار کرنے اور دو سرے کنارے کا جائزہ لینے (رکی ) کی غرض سے نکلے 'ابھی دریا کو پار کرنے کیلئے مناسب مقام کی تلاش جاری تھی کہ ۸عرب جانباز 'جنہیں بھاڈی دریا کی شوخیوں کا ندازہ نہ تھا اس میں اتر پڑے 'ساتھیوں کو خبراس وقت ہوئی جب برفاب کا سرکش دھارا انہیں اپنی لییٹ میں لے چکا تھا۔ بچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوسکی ۔ اناللہ و انا الیه داجھو ن ۔

۸ ساتھیوں کے اس طرح چین جانے کے باعث بقیہ رات اس تردد میں گذرگئی کہ دریا پار کریں 'یا واپس جائیں؟ سحری کے وقت دشمن کے فائروں نے آسان سریرا ٹھالیا' بہ مشکل نماز فجر کے بعد واپسی ہوئی ۔

# پر خطر کیکن ناگز ریہ

'' چنار پوسٹ'' کے سامنے بھی دریا کے شالی کنارے کے ساتھ ساتھ دشمن کے کئی قلعے 'ٹینکوں کے دیتے 'اوران کے پیچھے شال ہی میں دشمن کامضبوط ترین قلعہ ''تختہ بیگ'' تھا'جب تک بیہ قلعے زیر نہ ہوں اس طرف سے بھی دریا عبور کرناممکن نہ تھا ۔ ان رکاوٹوں سے نمٹنے کیلئے ایک مرحلہ وار منصوبے پرعمل کرناپڑا' جو پر خطر بھی تھا نگزیر بھی ہے ان رکاوٹوں سے نمٹنے کیلئے ایک مرحلہ وار منصوبے پرعمل کرناپڑا' جو پر خطر بھی تھا نگزیر بھی ہے تاہم اس کیلئے دشمن کاایک ''عضوضعیف'' تلاش کرلیا گیا تھا۔ ''حو کھا لمجاہدین''کے مرکزی کمانڈر''مولوی شبیراحد'' چنار پوسٹ کی قربی بستی سے تقریباً ۱۵ ساتھیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے کنارے مشرق کی طرف چل کر ایئر پورٹ کے جنوب میں جاپنچ سیے رمضان کی ۱۳ ویس شب تھی ہے بیال دریا کے پار سامنے دشمن کی ایک بستی تھی 'اوراس کے پیچھے کچھ فاصلے پرایئر پورٹ کاعلاقہ شروع ہوتا تھا' وہیں ایئر پورٹ سے متعلق ایک دورا فقادہ عمارت بھی تھی 'شہریماں سے تقریبا شال مغرب میں تھا سے مشرق سے ''فاران باغ'' کے مجاہدین پہلے سے ایئر پورٹ پر شال مغرب میں تھا سے مشرق سے ''فاران باغ'' کے مجاہدین پہلے سے ایئر پورٹ پر شال مغرب میں تھا سے مولوں کی شدت بار تھی جارہی تھی 'اور دشمن فوجیوں کے علاقے ''اور شال سے بھی شہر پر حملوں کی شدت بر تھی جارہی تھی سے مولوی بر تھی جارہی تھی ہوئی تھیں سے مولوی میں ساتھ بری طرح البھی ہوئی تھیں سے مولوی میں سامنے کی بہتی پر جفنہ کر ناتھا ان کے سب ساتھی تیراک شخے ۔

نصف شب کے قر سبان کے پیچھے (جنوب) سے مجاہدین کی تو پول نے اس بہتی پرا چانک شدید گولہ باری شروع کی 'اور کئی گھٹے بعد 'جب بیا ندا زہ ہوا کہ بہتی کو دشمن خالی کر چکاہو گا 'خیرشب میں ان جانبازوں نے اس فائر کے سائے میں دریا کو نہایت خاموثی سے عبور کرلیا 'بہتی خالی پڑی تھی 'کسی مزاحمت کے بغیر قبضے میں آگئی ۔ دشمن جو ایئر پورٹ کی دورا فقادہ عمارت اور مور چوں کی طرف پہپاہو چکا تھا ان مجاہدین سے بے خبر تھا جو بہتی میں پڑچ چکے تھے \_\_\_ بان کے تحفظ 'اور بہتی پران کا قبضہ برقرار رکھنے کیلئے پیچھے (جنوب) سے مجاہدین کی تو پیس دشمن کی عمارت اور مور چوں کو نشانہ بناتی رہیں \_\_\_

۱۹جانبازوں کا میہ دستہ 'فائر کے سائے میں دن بھراپی پوزیش متحکم بنانے میں مشغول رہا' بھو کے پیاسوں کیلئے ' دشمن کے علاقے میں میہ سخت آ زمائش کا دن تھا 'لیکن دشمن کے شکتہ حوصلے نے میہ مرحلہ آسان کر دیا \_\_\_\_ ان میں ۱۱ جانباز ' حو کة المجاہدین'' کے 'اور باقی ۵ ' دینی مدارس کے افغان طلبہ تھے جن کاتعلق مولا ناجلال الدین حقانی کی تنظیم سے تھا۔منصوبے کی تفصیل توانہیں بھی معلوم نہ تھی 'لیکن میہ حساس ذمہ داری ان کے حوصلوں کو' دو آتشہ''کرنے کیلئے کافی تھا کہ جوکر دار انہیں سونیا گیاہے ' وہ

شر خوست کی فتح میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے اور ذراسی بے احتیاطی پورے منصوبے کو ناکامی سے دو جارکر سکتی ہے \_\_\_\_ ہمرایک کا دل اس دو بانگ درا''کو من رہاتھا کہ

وو آباد ہے اک تازہ جمال تیرے ہنر میں"

## دو رُتی لکیر

اس صبح ( ۱۳ رمضان ) کو دوحو کقالمجاہدین "کے دیر بینہ رضاکار دومولوی سپیل احمد" " اس دستے کی خیرخبر لینے کیلئے مولانا جلال الدین حقانی کے گروپ کمانڈر دوحاجی خان محمد" کے پاس پہنچ 'وہاس وقت دریا کے جنوبی کنارے کے پاس ایک مکان میں وائرلیس پرمختلف محاذوں کی خبریں لے رہے تھے \_\_\_

مولوی سہیل احمہ بتاتے ہیں کہ ددمیں اور ایک ساتھی اس مکان کی چھت پر چڑھ کر دشمن کا علاقہ دیکھنے گئے 'وور بین سے شہرا ور دو قلعہ متون' صاف نظر آرہا تھا۔ نئے ایئر پورٹ پر 'جوشہر کے شال مشرق میں ہے 'اس طرف کے مجاہدین نے زبر دست حملہ کیا ہوا تھا' دھاکے اور فائر نگ کی آوا زبیں حملے کی شدت کا پتہ دے رہی تھیں \_\_\_ اچانک قلعہ متون سے ایک بمیلی کا پیڑا ڈا' اور نچی پروا زکر آ ہوا ان حملہ آور مجاہدین پر گولیاں اور راکٹ برسانے لگا' فائر نگ کے شعلے اور دھویں کی لکیہیں جمیں بغیردور بین کے بھی نظر آئیں \_\_\_ فورا مجاہدین کے دھائے اور فائر ایسے بند ہوئے جیسے دودھ کے ابال پر پانی آئیں \_\_\_ فورا مجاہدین کے دھائے اور فائر ایسے بند ہوئے جیسے دودھ کے ابال پر پانی ڈال دیا گیا ہو ۔ بیلی کا پیڑھی واپس قلعہ متون میں جا آبارا\_\_!

تھو ڑی دیر بعد مجاہدین پھر آند ھی اور طوفان بن کر حملہ آور ہوگئے 'وہی ہیلی کاپیڑ پھروہاں پنچاتو پیچھے سے راکٹ کے عشعلے اس کی طرف لیکے 'وہان سے پچ کر پیچھے مڑا

ک اس طرف سے ہونے والی کارروائیوں کی ساری تفصیل میں نے ان ہی سے باربار کی نشتوں میں ریافت کرکے قلبند کی ہے۔ بیاب دارالعلوم کراچی کے ''درجہ تخصص فی الافقاء'' میں دریافت ہیں۔ رفیع ۲۳ دارا ۱۹۱۲ ھ

ہی تھا کہ سامنے کی چھوٹی بھاڑیوں سے دھویں کی ایک لکیرتیزی سے اس کی طرف دو ڑتی ہوئی نمو دار ہوئی 'وہ بچنے کیلئے اوپر ہوا 'کیبربھی اوپر گئی 'اور بیلی کاپٹر میں جاتھسی \_\_\_ ریموٹ سے کنٹرول کیاجانے والامیزائل اس کے پر فیجا ڑا چکا تھا!

رات کو حاجی خان محمہ نے بھی ۱۵ تیراک جانبازوں کے ساتھ 'جن میں سمیل احمد اور حافظ رب نوا زسمیت کی ساتھی" حو کقا لمجاہدین" کے تھے 'دریا عبور کر لیا ۔۔۔ آسان صاف تھا' ہماویس کا چاند پورے ماحول پر آب و تاب سے چاندنی بکھیر رہاتھا 'بستی کی طرف جاتے ہوئے اس دستے کو دشمن طیارے نے تاک لیا'اور بہت بلندی سے کلسٹر بم چھنکے 'لیکن سے کسی نقصان کے بغیر بستی کے فاتح ساتھیوں سے جاملے ۔۔۔ بیان کے لئے کھا نابھی لائے تھے اور مزید اسلحہ بھی ۔۔

#### دو سرا مرحله

دسمن کیاس نیم دلانه کوشش سے یہاں اس کی نفری کی قلت 'اور ٹوٹے ہوئے حوصلوں کا مجاہدین کو خوب اندازہ ہو گیا۔اب وہ زیادہ خوداعتادی سے اگلا مرحلہ شروع کرنے کیلئے تیار تھے۔

یمال دوسهیل "سمیت کچھ جوانوں کو مولوی شبیرصاحب کی قیادت میں چھوڑ کر 'حاجی خان محد تقریباً ۲۱ ساتھیوں کے ہمراہ 'مغرب کی طرف دریا کے کنارے کنارے کنارے ان چھوٹے چھوٹے چار قلعوں کی سرکونی کیلئے روانہ ہوگئے جو یمال سے '' چنار پوسٹ '' تک کے علاقے کے مجاہدین کیلئے دریا پار کرنے میں سدراہ بنے ہوئے تھے۔ان قلعوں پر مجاہدین کی تو پوں اور ٹینکوں نے جنوبی کنارے سے گولے برسانے شروع کر دیئے تھے ۔۔۔ ''حو کقا لمجاہدین'' کے کہنہ مثق جانباز''حافظ رب نواز''بھی حاجی صاحب کے ساتھ گئے ۔۔ شوق شمادت اور اللہ پر توکل کا'' زا دراہ''بھی ساتھ لے گئے۔

قافلہ ہو نہ سکے گا تبھی ویراں تیرا غیر یک بانگ درا کچھ نہیں سامال تیرا

## تيسرا مرحله

عین اسی وقت یمال سے بہت دور مغرب میں 'وحو کقا لجماد'' کے کمانڈرنھراللہ نے 'وسم گئ''بتی میں اپنا قائم مقام مولوی عبدالقیوم کو مقرر کیا۔ اور خود تقریباً ۱۳ساتھوں کو لیکر 'دریا کے جنوبی کنارے کے ساتھ ساتھ مشرق کی ست روانہ ہوئے اور عصر کے وقت ایک اور مفتوحہ ساطی بہتی میں جاپنچ \_\_\_

یمال سے وہ چار قلع جن کی سرکوبی حاجی خان محد کررہے تھے 'مشرق ہی میں کئی کلو میٹرپر تھے ۔اس بستی سے کمانڈرنصراللہ نے چندرو زیبلے ایک گھوڑا اور ایک فوجی پکڑا تھا جو خود کوشیعہ بتایا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ انجینئر ہے 'اور کمیونٹ انتظامیہ نے اسے کابل سے پکڑکر زبر دستی یمال بھیجا ہے ۔

مولوی دو نورالامین ''سلمہ کابیان ہے کہ بستی کے آس پاس جگہ جگہ پیراشوٹ بھرے پڑے تھے جن میں بندھے ہوئے صند وقوں میں گولہ بارود ' ڈیزل کے ڈرم 'اور کھانے پینے کا وافر سامان تھا\_\_\_ سامنے دریا کے پار 'جھاڑیوں میں چھپی ہوئی دشمن کی دوزیری پوسٹ' تھی جس پر مجاہدین کی دن سے گولہ باری کررہے تھے 'بظا ہریہ رسد اس کیلئے پھینگی گئی تھی 'مگر کاتب تقدیراس پر نام مجاہدین کالکھ چکا تھا\_\_\_

یہ پوسٹ ہم سے بے خبر تھی اور دور جنوب مشرق کے مجاہدین پر فائر نگ

کرر ہی تھی۔ تھو ڑی دیر میں مولانا جلال الدین حقانی کے ور دیوں میں ملبوس مجاہدین بھی آگر پوسٹ کی سرکوبی کیلئے توپین نصب کرنے لگے \_\_\_\_ کچھ ساتھیوں نے خالی بہتی میں گھومتی ہوئی مرغیاں پکڑ کرا فطاری تیار کرنی شروع کر دی ۔

ہمارا خیال تھا کہ پروگرام رات کو دریا پارکر کے بوسٹ پر حملہ کرنے کا ہے'
لیکن اس پر عصر کے بعد ہی موت کی سی خاموشی چھاگئ \_\_\_ بعد میں پتہ چلا کہ دشمن اسے
خالی کر کے شہر کی راہ لے چکا ہے \_\_\_ اشخ میں مولانا پیر گھر'اور ''حر کھا لجماد'' کے
مرکزی امیرمولانا سعادت اللہ بھی ''سہ گئی بستی'' سے ہوتے ہوئے وہاں کے باتی مجاہدین
کوساتھ لے کریمال آپنیچے ہاس طرح یمال کئی سو مجاہدین ہوگئے۔

مولانا پیرمحمد کارابطہ وائرلیس پر مشرق کے مجاہدین سے قائم تھا۔انہوں نے آتے ہی سب کو جمع کیا 'اور فوراً دریا پارکرنے کا ولولہ انگیز تھم سنادیا۔ پھرتوکسی کو تازہ بنائے ہوئے پراٹھوں کا ہوش رہا'نہ انڈوں اور بھونی ہوئی مرغیوں کا \_\_\_ جذبہ شمادت کااک اثر تاہوا طوفان تھا جواچھلتا کو دیا دریا کی طرف دو ڈریٹا۔

سب سے پہلے بچھ افغان ساتھیوں نے دریا عبور کیا' پھر ہساتھیوں کے ہمراہ نفراللہ اترے ' وہ ایک برا رسہ بھی ساتھ لے گئے 'جس کا ایک سرا یہیں اور دو سرا' دو سرے کنارے پر ہاندھ دیا گیا۔

میدانی علاقوں سے آئے ہوئے مجاہدین کے لئے بہاڑی دریا بالکل نی آزمائش میں انہوں نے رسہ کے سارے تھی انہوں نے رسہ کے سارے تھی انہوں نے رسہ کے سارے آگے برخے کی کوشش کی الیکن برفاب کا تیز دھارا زمین پرپاؤل مھنے نہ دیتا تھا ارسے کو بھی تندو تیز لہروں میں قرار نہ تھا اس نے ایسے زور دار جھکے دیئے کہ کی جوان قلا بازی کھا گئے سرگو دھا کے مجمد نعیم اوران کے ساتھی ''نعیم اللہ'' ہے قابو ہوکر گرے اور دھارے میں بہہ پڑے 'انہیں تنظیم کے امیر''مولا ناسعا دت اللہ'' کہنہ مشق گور یلا مجاہد دھارے میں بہہ پڑے 'انہیں تنظیم کے امیر''مولا ناسعا دت اللہ'' کہنہ مشق گور یلا مجاہد دہنی رحسین بنگلہ دیش''اور دحرحت اللہ افغانی'' نے اپنی جانوں پر کھیل کر نکالا' محمد نعیم

بے ہوش تھے 'نعیماللہ کی کلاشکوف بہہ گئ تھی \_\_\_ باقی مجاہدین کنارے پر تذبذ باور بے بسی کی حالت میں کھڑے تھے ۔ا جانک مولانا پیر محمد کی آوا زگو نجی :

> دوغازیو!کسی دریانے آج تک مجاہدین اسلام کا راستہ نہیں روکا کیا تم اللہ کے رائے کے مجاہد نہیں "؟

آوا زکیاتھی! مومن کالفین زبان پہ آگر چیخ اٹھا تھا 'ایک بجلی تھی جو ہرایک کے رگ وپے میں کو ندگئی \_\_\_ دیکھتے ہی دیکھتے کنارا خالی تھا 'اور دریاروزے دار مجاہدین کے بھرے ہوئے طوفان کا سامنا کررہا تھا۔ بہت سول نے روزہ دریا ہی میں افطار کیا 'اور ایک دو سرے کاہاتھ مضبوطی سے تھاہے کمانڈر نصراللہ سے جاملے \_\_\_

کم گونصراللہ شعرو بخن کے آدمی نہیں 'اور '' قال'' کے بجائے ''حال'' کے قائل ہیں ' لیکن آج وہ اتنے پر جوش تھے کہ مولوی نورا لامین کے بیان کے مطابق ۔ ہاتھ اٹھا اٹھاکر' اور چنج چنج کر ساتھیوں کا ستقبال اس شعرے کر رہے تھے

> دشت تو دشت ہیں ' دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے

## گھو ڑا

غنیمت میں ملے ہوئے گھو ڑے نے 'جس کے سب سے زیادہ ستی و' خالد محمود کراچوی'' تھے 'انہیں بیساکھیوں ہے بے نیاز کر دیا تھا۔ یمی گھو ڑا کئی دن سے ان کا تفریحی مثغلہ تھا 'اور دونوں میں خوب دوستی ہوگئی تھی \_\_\_

وہ کہتے ہیں کہ ساتھیوں کو دریا عبور کرنے میں مشکل اس لئے پیش آئی کہ انہوں نے جنوبی کنارے سے شالی کنارے کی طرف سیدھے جانے کی کوشش کی 'جبکہ میں نے دریا سے ۔۔۔ جو مشرق کی طرف بہہ رہاتھا۔۔۔ قدرے صلح کر کے 'گھو ڑا ترجھے خط پر (جنوب سے شال مشرق کی طرف )چلایاا ور کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔

گوڑے کا ذکر آیا ہے توجماد کے حوالے سے اس کے بارے میں قرآن وسنت کی کچھ ہدایات کا بیان یمال مناسب معلوم ہوتا ہے \_\_\_ قرآن حکیم نے مسلمانوں پر فراضہ عائد کیا ہے کہ :

"وَاعِدُوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَالْحَرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ، لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ، الله يَعْلَمُوْنَهُمْ، الله يَعْلَمُهُمْ، وَمَاتُنفِقُوْا مِنْ شَيئٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفَى سَبِيلِ اللهِ يُوفَى اللهِ يَعْلَمُهُمْ، وَمَاتَنفِقُوْا مِنْ شَيئٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفَى اللهِ يَوفَى اللهِ اللهِ يُوفَى اللهِ اللهِ يَوفَى اللهِ اللهِ يَوفَى اللهِ اللهِ اللهِ يَوفَى اللهِ اللهِ يَوفَى اللهِ اللهِ اللهِ يَوفَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَوفَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهُ اللهِ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ المَا المُن اللهِ المِنْ اللهِ اللهِ المُن اللهِ المُن المُن المُن المُن اللهِ المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن اللهِ المُن المُن المُن المُن المُن المَا المُن ال

دواوران (کفار) کے لئے جتنی تم سے ہوسکے ،دو قوت ، اور پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو کہ اس سے دھاک پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور دو سروں دشمنوں پر اور دو سروں (دشمن ) پر جن کو تم نہیں جانتے اللہ ہی ان کو جانتا ہے ۔ اور جو کچھ تم اللہ کی راہ (مثلاً جماد) میں خرج کروگے وہ تم کو (آخرت میں بصورت واب ور دنیامیں بصورت مال غنیمت) بورا بورا ملے گا اور تممارے حق میں کوئی کی نہ ہوگی ۔ "

اس آیت میں عباتیں خاص طور سے قابل توجہ ہیں ۔

(۱) ایک بید کہ یہاں "مااستطعتُمْ" (جننی تم سے ہوسکے ) فرما کر سیا شارہ کر دیا گیا ہے کہ تمہاری کامیابی کیلئے بیہ ضروری نہیں کہ مقابل کے پاس جیساا ورجتنا سامان

(۲) یمان قرآن کیم نے اس زمانے کے مروجہ ہتھیاروں کا ذکر نہیں فرمایابلکہ دو قوت " کا جامع لفظ افقیار فرماکراس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ بید دو قوت " ہر زمانے اور ہرملک ومقام میں مختلف ہو سکتی ہے 'اس زمانے کے اسلحہ تیر تلوار ' نیزے اور منجنیق تھے 'اب راکفل ' توپ ' راکٹوں 'ایٹم بم ' میزائلوں اور آبدو زوں کا دور ہے ۔ آئندہ ان سے بھی زیادہ موثر ہتھیا را یجا دہو سے ہیں 'مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے جدید ترین ہتھیا را ور سامان جنگ تیار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں کہ بیہ سب اس دوقت "میں داخل ہیں جس کی تیار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں کہ بیہ سب اس دوقت "میں داخل ہیں جس کی تیار کی قرآن کریم نے فرض کی ہے ۔

(٣)اس آيت ميں لفظ دو قوت " كے بعد 'جو ہر قتم كے سامان جنگ كو شامل ہے 'ايك خاص دو قوت " كا صراحتابهي ذكر فرمايا كيا ہے " و منْ رّ باط الْحَيل " يعني وو ليے ہوئ گھوڑے" \_\_\_ يہاں خصوصيت كے ساتھ گھوڑوں كا ذكر فرمانے كى ايك وجہ تو ظا ہرہے کہ اس زمانے میں گھو ڑے ہی جہا دکیلئے سب سے زیادہ کار آمداور کارگر سواری تھے دو سری وجہ سے ہے کہ اسلحہ اور دو سرا سامان جنگ تو وقت کے ساتھ بدلتار ہتا ہے 'نی ا یجا دات بچھلے سامان کی جگہ لے لیتی ہیں الیکن گھو ڑے کی ضرورت وا فادایت پھر بھی باقی رہتی ہے \_\_\_ موجودہ مشینی دور میں بھی جبکہ طرح طرح کی جنگی سواریاں ایجاد ہور ہی ہیں اور جانوروں کا استعال نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے 'بہت سی جنگی مہمات میں گھو ڑے ناگز ہر ہوتے ہیں ' دنیا کی کوئی اچھی فوج آج بھی گھو ڑوں نے بغیر کمل نہیں سمجھی جاتی اور و خبیں ان کی نسل بردھانے اور پرورش و تربیت کا اہتمام کرتی ہیں \_\_\_ تو یہاں گھو ڑوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمانے میں شاید پیاشارہ بھی موجو دہے کہ جماد میں گھو ڑوں کی ضرورت وا فادیت آئندہ زمانے میںاگر چہ کم ہوجائے لیکن ختم نہیں ہوگی \_\_\_ اور آنخضرت ﷺ نے تواس کی تقریباً صراحت ہی فرمادی ہے 'حضرت جریرین عبداللہ

الْقيَامَة الْآجْرُ وَ الْغَنيْمَةُ "

دوگھو ڑوں کی پیشانی کے ساتھ دوخیر'' قیامت تک بند ھی رہے گی' (یعنی ) ثواب اور مال غنیمت ۔'' (میحسلم سے ۲۸۱۰)

جماد کیلئے گوڑے پالنے کاعظیم اجروثواب متعدداحادیث میں بیان فرمایا گیا ہے 'آخضرت بین ان کی پرورش و تربیت اور دوڑکے مقابلوں کا اہتمام فرماتے تھے۔۔
اسلامی معاشرے میں جماد کے گھوڑوں کا تنااحرام تھا کہ خواتین اسلام ان کے گالوں کا غبارا پی اوڑھنیوں سے پو خچھی تھیں ۔۔ چنانچہ آخضرت بین کے مشہور جال نثار شاعر حضرت حسان بن ثابت کی تھی جواپنا کیمان افروزنعتیہ تصیدوں کے ذریعے کافرشاعوں کی خرافات اورالزا مات کامنہ تو ڑجواب دیتے اوران پر آخضرت بین کی حمایت میں ضرب کاری لگاتے تھے ' ۔۔ کہ شعراس زمانے کے ذرائع ابلاغ میں دسمن کو گھائل کرنے کا موثر ترین ذریعہ تھا۔۔ انہوں نے ایسانی ایک قصیدہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا'

آپ نے دعائیں دیںا ور فرمایا کہ <sup>دو</sup> حسان نے دل ٹھٹڈا کر دیا'' کا س قصیدے میں کئی شعر

مجاہدین اسلام کے گھو ڑوں کی شان وشوکت بی**ا**ن کرتے ہیں 'جن میں سے ایک بیہ ہے ۔<sup>۔</sup>

تَظَلُّ جِيَادُنَا متمطِّرات تُ تُلطَّمُهُنَّ بِالْخُمرِ النسَاء

الم صحیح مسلم \_\_ حدیث نبراہ ۱۳ (کتاب الفنائل' باب فضائل حمان بن ثابت ﷺ علیہ میں میں علیہ ہوئے۔ ایک دو سرے پر سبقت کے عالم بین نواتین ان کے گالوں کو اپنی او زھنیوں سے میں نواتین ان کے گالوں کو اپنی او زھنیوں سے میں تیں ، پوچھتی ایس ۔ "

#### حافظ رب نواز

وسمن نے دونوشتہ دیوار "بہت دیر سے پڑھا ہگر بسرحال پڑھ لیاتھا 'چنانچہ حاجی خان محمدا ورحافظ رب نوازکے دستے کابھی وہ کہیں جم کر مقابلہ نہ کر سکا اس دستے اور دیگر مجاہدین کی تو پول نے عصر تک چاروں قلعوں کو دشمن سے خالی کرالیاتھا 'جس کے فوراً بعد وہ شالی کنارے کی بقیہ پوسٹوں کو بھی لڑے بغیرہی خالی کر گیا ہے شہر کی فتح کا دروا زہ کھل گیاتھا۔

مولوی و دسیل احد" بتاتے ہیں کہ جیسے ہی وائرلیس پر یہ اطلاع ملی 'جنوب سے مجاہدین فوج در فوج دریا پارکرنے گئے 'اور ہم شیرصاحب کی قیادت میں ان مفتوحہ قلعوں کو بائیں ہاتھ چھو ڑتے ہوئے 'تیزی سے 'قلعوں کو بائیں ہاتھ چھو ڑتے ہوئے 'تیزی سے دقلعہ تختہ بیگ' کی طرف روا نہ ہوئے ' مجاہدین راستے میں تازہ دم مجاہدین کے بہت سے دستے ہمارے ساتھ شامل ہوتے گئے 'مجاہدین کے کئی ٹینکوں نے بھی اس راستے سے دریا عبور کر لیا جے دشمن کے ٹینک استعمال کرتے سے آگے جاکر ہم حاجی خان محمد اور حافظ رب نوا زکے دستے سے شرب ماجی خان محمد اور حافظ رب نوا زکے دستے سے شرب اور دوقلعہ تختہ بیگ' کنارے سے دشمن کا صفایا کرنے میں بنیادی کر دارا داکیا تھا' جاسلے 'اور دوقلعہ تختہ بیگ' پر حملہ آور ہوگئے۔

قلعے سے پچھ دیر فائرنگ ہوتی رہی ہگر مجاہدین کی تعدا داور حملوں کی شدت میں دم بدم اضافہ ہور ہاتھا 'تھو ڑی ہی دیر میں قلعہ پر موت کاسا ساٹا چھا گیا 'یہ قلعہ پچھ بلندی پر تھا ' دیواریس بھی اونچی تھیں ' دروا زہ کسی اور طرف تھا ' مجاہدین مختلف سمتوں سے فائر کرتے ہوئے 'قلع پر چڑھنے گئے \_\_\_

شام کا دھندلکا شروع ہو گیا تھا 'ہمارے کمانڈر مولوی شبیرصاحب نے ہدایت کی کہ کوئی پاکستانی ساتھی قلع میں داخل نہ ہو۔ سی دوران ہمیں آس پاس اور دائیں بائیں سے روشنی کی گولیوں کا برسٹ گذرتا ہوا دکھائی دیا 'پھر دو سرا برسٹ گذرا تو فوراً

كماندر صاحب نے ساتھيوں كو آ زميں چھپنے كا حكم ديا۔

سے فائر قریب کے ایک اسلحہ ڈپوسے آرہے تھے 'اس طرف نیجے پچھ پرانے مکا نات تھے 'ہم پناہ لینے کیلئے ان کی طرف دو ڑے 'پچھ زمین پرلیٹ گئے ' حافظ رب نوا ز میں ہیں تر یب ہی کھڑے تھے 'میں نے بھا گئے ہوئے انہیں بھی آوا زدی 'لیکن نیچے آڑ میں پہنچ کرمیں نے مڑکر دیکھا تو وہ وہ بیں ایک درخت کی اوٹ کی طرف بڑھ درہے تھے میں پہنچ کرمیں نے مڑکر دیکھا تو وہ وہ بیں ایک ورخت کی اور وہ زور سے ''اللہ اکبر'' کانعرہ لگا کا مر پڑے ' میں کولیاں بارش کی طرح برس رہی تھیں 'انہیں اٹھاکر لا نا خطر ناک تھا۔ اس وقت فوجی قیدی جنہیں مجاہدین نے رائے سے پکڑا تھا' ہمارے پاس تھے ہم نے ان پر کھل شکوف آن کر تمارے پاس کے ہم نے ان پر کھل شکوف آن کر تمارے پاس کے ہم نے ان کر ہمارے پاس کے ہم نے ان کر تمارے پاس کے اس کی کولیوں کی بارش سے نکال کر ہمارے پاس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کولیوں کی بارش سے نکال کر ہمارے پاس کے اس کی کولیوں کی بار ش کے کیا کی کولیوں کی بار ش کے کولیوں کی بار ش کے کیا گولیوں کی بار ش کے کیا گولیوں کی بار ش کے کولیوں کی بار ش کے کولیوں کی بار ش کے کیا کولیوں کی بار ش کی کولیوں کی بار ش کے کولیوں کی بار ش کی کولیوں کی بار ش کے کولیوں کی بار ش کے کولیوں کی بار ش کے کولیوں کی بار ش کی بار ش کے کولیوں کی بار ش کیا کولیوں کی بار ش کے کولیوں کی بار ش کولیوں کی بار ش کی کولیوں کی بار ش کی بار ش کے کولیوں کی بار ش کی بار ش کے کولیوں کی بار ش کی بار ش کے کولیوں کی بار ش کولیوں کی بار ش کے کولیوں کی بار ش کے کولیوں کی بار ش کے کولیوں کی بار ش کی بار ش کی بار ش کی بار ش ک

بھائی رب نواز غنودگی کے سے عالم میں تھ 'میگزینوں کی جو پیٹی ان کے سینے پر بندھی ہوئی تھی 'دشمن کی گولیاں میں آگر لگی تھی 'جس سے میگزینوں کی گولیاں بھی بھٹ کر ان کے پیٹ اور جسم کے دو سرے حصوں میں پیوست ہوگی تھیں !!

کمانڈر صاحب نے مجھے حکم دیا کہ انہیں چچھے نتقل کروں اور دونوں قیدی بھی ساتھ لیجاؤں !

باڑی کے مرکز سے وائرلیس پر درخواست کی گئی کہ فور آایک گاڑی دریا کے کنارے بھیج دی جائے۔

میں نے جلدی جلدی بھائی رب نوا زکوا یک چا در پر لٹایا ۴ کی پیٹی 'حنجرا ور کمرسے بند ھا ہوا رساجو وہ گزشتہ رات دریا پار کرنے کیلئے ساتھ لائے تھے 'اور غیر ضروری کپڑے اٹار دیئے 'اور ایک افغان ساتھی اور دونوں قیدیوں کی مدد سے ان کو چا در میں اٹھا کر ہم ویران مکانات کی اوٹ لیتے ہوئے روانہ ہوگئے ۔ آگے خشک کھیت تھے 'ہم فائر نگ رکنے کے انتظار میں آخری مکان کی اوٹ میں جاکر بیٹھ گئے ۔

قلعہ تختہ بگ ہماری پشت پر تھا استے میں تقریباتیں فوجی قلعہ سے نکل کر بھا گتے

نظر آئے وہ سب سادہ لباس میں 'اور خالی ہاتھ تھے ان کارخ بھی دریا کی طرف تھا' کچھ مجاہدین اوٹ سے نکل کران کے تعاقب میں جھپٹے 'لیکن اسلحہ ڈیپوسے ان پر فائرنگ ہوئی تو واپس لوٹ گئے ۔

بھوڑے فوجیوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا'وہ دریا کی طرف ہم سے کتا کر بڑھے تو ا دھرسے مجاہدین کے مٹیک پیش قدمی کررہے تھے 'اور دشمن ان کی طرف راکٹ برسار ہا تھا'مجبور اُوہ چندیرانے مکانات کے پیچھے جھپے گئے۔

میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 'افغان ساتھی کو وہیں چھوڑا اور
کلا شکوف سے ہوائی فائرکر تاہواان کے سرپر جاپہنچا' میرے پاس چھ میگزینیں بھری ہوئی
تھیں 'جیبوں میں بھی کافی گولیاں تھیں 'میں نے پہنچے ہی للکارکران کے ہاتھ اٹھوائے اور
کلا شکوف سے ہانکتا ہوا بھائی رب نوا زکے پاس لے آیا 'افغان ساتھی کی مدد سے سب کی
فردا فردا تلاشی لی 'اور فائرنگ کا زور کم ہوتے ہی ان کی قطار بنواکر ہم نے تیزی سے کھیتوں
کو عبورکرلیا \_\_\_ دریا کے قر سب خالی لبتی سے ایک چار پائی تلاش کی 'اور اس پر بھائی
رب نوا زکولٹاکر آگے روا نہ ہوئے۔

دریا کے کنارے ''حاجی خلیل صاحب'' چارٹینکوں کے ساتھ موجود تھے۔ قیدی ان کے حوالے کئے \_\_\_ انہوں نے ایک قیدی کو فور آا ہل شہری طرف میر پیغام دیکر روانہ کر دیا کہ'' آپ لوگ اب بھی ہتھیار ڈالدیں توا مان دیدی جائے گی'' \_\_\_

ہم نے ایک دوہینو''ٹرک پر دریا عبور کیا 'میہ ٹرک مجاہدین کو دریا عبور کرانے ہی کیلئے کھڑے تھے ۴س دوران طیاروں نے حملہ کیا 'گراہللہ نے بچالیا۔

آگے بھائی رب نوا زکوایک پک اپ میں لیکر روانہ ہوئے۔اب مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا تو یہ دیکھ کر دل ڈو بنے لگا کہ ان کی حالت بہت نازک ہو چکی ہے ' متلیل سی آرہی تھیں 'سیدھالیٹنامشکل تھا'غنودگی کے عالم میں گاڑی کے ہر جھٹکے پران کے منہ سے دواللہ اللہ''کی صدائیں نکل رہی تھیں۔ ا چانک افغان ڈرائیور نے مغرب کی نماز کیلئے گاڑی روک دی 'ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وقت میں گنجائش ہے 'آگے جاکر پڑھ سکتے ہیں 'گراس نے سنیان سنی کر دی \_\_\_\_

صور الگیوں سے ان کی آنکھیں کو ان آنکھیں بند کئے پر سکون لیٹے تھے 'مجھے تثویش ہوئی ' اور انگیوں سے ان کی آنکھیں کھول کر دیکھنی چاہیں توانہوں نے سرکے خفیف سے اشارے سے منع کر دیا\_ ان کی زبان آہت آہت ذکر میں مشغول تھی ۔

ہم نے جلدی جلدی وضوکیا 'ایک ساتھی نے ازان دی 'اور دو سرے نے جاکر بھائی رب نوا زکو دیکھا تو وہ بہت دور جاچکے تھے ۔۔۔ اپنے اصلی وطن 'جس کی تمنا میں وہ برسوں سے افغانستان کے مختلف محازوں پر سرگر داں تھے ۔ دو سروں کے لئے خوست کا دروا زہ کھو لئے والارب نوا ز'جنت کار خ کر چکاتھا۔اناللہ و اناالیہ د اجعو ن ن نماز مغرب باجماعت اواکر کے آگے روا نہ ہوئے تو پیچھے 'اسی اسلحہ ڈ بوکی طرف سے جس کی گولی بھائی رب نوا ز کے سینے میں گئی تھی 'ایک بہت برا شعلہ آسان کو چھوتا دکھائی دیا' دھا کے بھی سائی دیئے ۔۔! معلوم ہوا کہ اسے مجاہدین نے بارود سے اڑا دیا ہے 'اورا ندر کے اسلحہ نے بھٹ کرا ندر کے سفاک نوجیوں کے پر نچے اڑا دیے ہیں ۔۔۔

جمادا فغانستان کے دوران کئی ساتھیوں سے میں نے شداء کے خون سے خوشبو سے نے شہوا سے خوشبو سے خوشبو سے خوشبو سے خوشبو سے خوشبو سو تکھی بھی تھی الیکن خودکسی شہید کامشاہدہ نہیں کیا تھا\_\_\_

اس خبری ٹھنڈک دیر تک دہتے ہوئے سینے کو تقیتمیاتی رہی!

یہ خیال آتے ہی میں نے اپنی انگلی بھائی رب نوا زکے خون میں ڈبو دی ۔ سونگھا تو وہ بالکل عجیب وغریب خوشبوتھی 'میں اسے سی اور خوشبو سے تشبیہ نہیں دے سکتا' کیونکہ وہ اتنی دککش تھی کہ بھی تصور میں بھی نہ آئی تھی ۔

غرض! دل کی دنیامیں ایک بلچل اور عجیب سی کیفیات لئے ہم مولانا حقانی کے

مرکز دوسلمان فارسی منتج اور شهید کے جسم کوایمبولینس میں ساہیوال (پاکستان) روانہ کر دیا ہے۔ کی ہال جسم کو \_\_\_ ورنہ ان کی روح تواس منزل مقصو در پہنچ چکی تھی ،جس کی تمنا ہر مجاہد کور ہتی ہے اور جس کی تڑپ میں آج بھی انہوں نے جنگ میں جانے سے پہلے ساتھیوں سے کما تھاوو میری شادت کی دعاکر نا ''\_\_!

پرے ہے خرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی ستارے جس کی گرد راہ ہوں' وہ کارواں تو ہے

فتتح مبين

ا وهرمغرب کی طرف سے مجاہدین کے جس قافلے نے مولانا پیرمحر صاحب کی قیادت میں دریایار کیاتھا'وہ بھیکے گیڑوں ہی میں نماز مغرب کے فور أبعد شركارخ كرچكاتھا۔
مولوى نورالامین جو 'وحو كقا بحمادالاسلامی'' کے ساتھیوں کے ہمراہ اس قافلے میں شامل تھے 'كتے ہیں كہ راستے میں در جنوں قلع اور پوشیں آئیں 'گرسب خالی قافلے میں شامل تھے 'كتے ہیں كہ راستے میں در جنوں قلع اور پوشیں آئین نظمیں 'درگاؤ شمیں 'ہم پرجوش ترنم کے ساتھ حضرت كيفی مرحوم الله كی ولولہ انگیز نظمیں درگاؤ ضرب حیدرئ''اور

وہ سنگ گراں جو حائل ہیں 'رہتے سے ہٹاکر دم لیں گے پڑھتے ہوئے برق رفتاری سے پیش قدمی کرتے چلے گئے \_\_\_ مولا ناپیرمجمہ صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ جس مکان سے فائزنگ نہ ہو'اس

ک یعنی ناچیز کے ''جھائی جان'' جناب محمدزگی کیفی مرحوم۔ مجموعہ کلام ''کیفیات'' باربار چمپ چکا ہے' غزل ان کی شاعری کا اصل میدان تھا' ای لئے ان کی نظموں میں بھی بلا کی لطافت اور آثیر ہے' بہت می تظمیس مجاہدین کو ازہر بار ہیں اور ان کے اجتماعات کو گرمائے رکھتی ہیں۔ ۲۹۷ ء میں لاہور میں انتقال ہوا۔ اس کتاب میں بھی ان کے اشعار جابجا آتے رہے ہیں۔ قارئین ہے ان کیلئے دعاکی درخواست ہے۔ رفع

ے چھیڑ چھاڑنہ کی جائے 'نیز عور توں اور بچوں پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے اس شرعی تھم کی سختی سے پابندی کی گئی 'اور ہم تقریباً ڈیڑھ گھٹے میں شہرے مغربی حصے میں جاپنچ - یمال ایک ہیل کاپڑھیجے سالم خالی کھڑا تھا' بچھ آگے ٹیکوں کے ورکشاپ میں پندرہ ہیں ٹینک کھڑے تھے بہندیں کچھ مجاہدین آپئی تحویل میں لے کر ہوائی فائر نگ کررہے تھے -

اب تک وشمن کی طرف سے کوئی قابل ذکر مزاحمت نہ ہوئی تھی 'ہم خوست بازار کی طرف پر بھے تو دوقلعہ متون' کی طرف سے فائر آنے لگے 'ہم رکے بغیر مرکزی فرجی جیتال پنچے جو کئی منزلہ تھا اس میں کئی سو فوجی زخمی پڑے تھے اورا سے جناب حکمت یار گلبدین کے مجاہدین اپنی تحویل میں لے چکے تھے ۔

ہم تیزی سے خوست کے سب سے بڑے فرجی ورکشاپ کی طرف بڑھے جو کافی بڑے رقبے ہو کافی بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا، فوج یمال سے بھی بھاگ چکی تھی، اس کے سامنے فائر برگیڈا سٹیشن مع اپنی گاڑیوں کے خالی پڑا تھا۔ورکشاپ میں در جنول بلڈوزر، ٹرک، ٹریکر، بڑی مقدار میں نئے اسپیئر پارٹس اور گاڑیوں کے پرزے بنانے والی مشینیں موجود تھیں۔

سے ورکشاپ دو قلعہ متون '' کے بہت قریب تھا 'گر وہاں اب خاموثی چھاگئ تھی 'ہم یہ ہم کے کہ دشمن وہاں سے بھی فرار ہو چکا ہے 'اس کی طرف سے بے فکر ہوگئے اور ایک پختہ روڑ سے 'جس کے دونوں طرف کئ کئ منزلہ مکانات تھے 'گذرتے ہوئے جسے ہی قربی چوک پر پہنچ توایک مکان سے فائر نگ شروع ہوگئی ۔مولا ناپیر گھر صاحب مجھ سمیت ایک دستے کو مولا نا عبدالقیوم صاحب کی قیادت میں اس مکان کی خبر لینے اور ورکشاپ کی پیرے داری کیلئے مقرر کرکے آگے روانہ ہوگئے۔

ہمارا خیال تھا کہ دسمن صرف اس مکان میں ہے ،گر ساتھیوں نے جیسے ہی اس پر راکٹ مارا اوپر قلعہ متون کی بہاڑی سے آٹو میک مشین گنوں نے گولیوں کی موسلا دھار بارش شروع کر دی اب پتہ چلا کہ قلعہ پر دشمن اب تک ڈٹاہوا ہے ۔ہماری تعدا دبست کم تھی جن میں سے سماتھی یمال زخمی ہوگئے اس لئے مولانا عبدالقیوم صاحب نے فیصلہ کیا کہ دشمن کے خلاف مزید کارروائی امیرصاحب کے مشورے اور نئی منصوبہ بندی کے بغیر نہ کی جائے اور فی الحال زخمی ساتھیوں کی جان بچانے کی کوشش کی جائے جواب تک وشمن کے پاس پڑے تھے۔

''حر كفا بحمادالاسلامى'' كے ماہناہے ''الارشاد'' كے مدير مولوى عبدالحميد عباسى بتاتے لئے ہیں كہ ہم مولانا پيرمحد صاحب كى قيادت ميں وسط شهر ميں پنچے تو وہاں مختلف اطراف سے فتو حات كركے آنے والے مجاہدين كے جتھے ايك دو سرے سے مل رہے تھے۔

ہمارا دستہ کمیونٹ فوج کی خفیہ تنظیم '' خاد'' کے مرکز اور وزارت تعلیم کی عمارتوں کی تلاشی لیتا' اور ان پر پہرہ مقرر کرتا ہوا' شور کی زنان افغانستان'' (خواتین افغانستان کونسل ) کے دفتر پنچا اس میں ایک تصویر آویزاں تھی جس میں عورتیں اور مرد ایک ساتھ حوض میں ننگے نماتے دکھائے گئے تھے 'اور نیچ پشتومیں تحریر تھا کہ:

''روس کے افغانستان میں آجانے کے بعد مردوزن کو آزادی ملی'اور کابل حکومت نے لوگوں کو'' تفریج کے مواقع فراہم کئے۔''

یمال سے خواتین کے لئے ایک ماہنامہ بھی ٹکاتا تھا۔

یمال ہے ہم نے خوست کی مضبوط چھاؤنی تختہ بیگ کارخ کیا 'یہ شراور ایئر پورٹ کے درمیان ایک اونچائی پر واقع ہے ' فصیل کی موٹائی ۸- ۹ فٹ ہوگی ' دروا زے پر کمیونٹ فوجیوں کی لاشیں بھری پڑی تھیں مشرقی جھے سے آگے کے شعلے اٹھے رہے تھے۔

مله ما منامه «الارشاد» فتح خوست نبر ص ۱۸

یے رمضان المبارک کی ۱۵ ویں شب تھی ' ہر طرف بھی کی ہے اندنی میں پورا شہر نظر آر ہا تھا 'شہر کے مفتوحہ علاقول سے مجاہدین رنگ برنگی گولیاں فائر کرکے خوشیاں منار ہے تھے 'بعض علاقوں میں اب تک جھڑ پیں جاری تھیں 'وہاں دو طرفہ فائر نگ ہور ہی تھی ۔

اس قلع میں ۲ ہزار سے زیادہ کلا شکو فول کے علاوہ بھاری توپیں 'راکٹ لا نچر ز' طیارہ شکن توپیں ' بُی ٹی پیتول ' دیگر طرح طرح کا سلحہ اور بے حساب گولہ بارود موجود تھا۔اس پورے اسلحہ کو جلدا زجلہ پیچھے مجاہدین کے بہاڑی مراکز میں منتقل کرنا ضروری تھاجس کا نظام مولانا پیرمجر صاحب کے سپر دہوا تھا 'کیونکہ یہ یقینی تھا کہ صبح ہوتے ہی کابل کے اسکڈ میزائل اور بمبار طیارے خوست شہر کو کھنڈ رکرٹے کی بھر پور کوشش کریں گے نفیمت میں ملے ہوئے ٹرکول کی قطار لگی ہوئی تھی جن میں اسلحہ تیزی سے روانہ کیا جار ہاتھا۔

> پہلے غم تھا کہ ٹوٹے تفس اب غم بال و پر مل گیا

#### جوتے

عباسی صاحب کہتے ہیں کہ رات کے ۳ ج چکے تھ 'روزے کے بعدافطاری میں بھی کچھ کھائے بغیراب تک کی مسلسل مہمات سے ساتھیوں پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ دریا عبور کرتے وقت بھی سمیت کی ساتھی اپنے جو توں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھ 'دریا سے نکلتے ہوئے پہلے خار دار جھاڑیوں سے 'پھردلدل سے واسطہ پڑا تھا 'اس کے بعد پھر پلی زمین پر ہکلو میڑسے زائد فاصلہ نگے یاؤں طے کرنے کے باعث میرے قدموں کی حالت زمین پر ہکلو میڑسے زائد فاصلہ نگے یاؤں طے کرنے کے باعث میرے قدموں کی حالت غیر ہورہی تھی ۔ اب دوبارہ قلعہ تختہ بیگ پنچ تو جھے ایک تدبیر سوجھی 'میں فورا فرجیوں کی لاشوں کی طرف بڑھا کہ کسی لاش کے بوٹ آثار کراپنے یاؤں کامسئلہ حل کروں ۔ لیکن شاید جھے سے زیادہ ضرورت مند پہلے ہی سے کام کر چکے تھے 'ساری لاشوں کے بوٹ غائب تھے ۔ !

خالداور عاصم شدید زخمی تھے 'ان کی چارپائیاں قلع کے صحن میں رکھ کر ٹرک کے انظار میں رات کے ہم بج گئے ۔ پاس بیٹے ہوئے اکثر ساتھی او نگھ رہے تھے کہ اچانک مغرب کی طرف سے طیاروں کاایک غول نمو دار ہوا 'ان کی آوا زتیزی سے قریب آرہی تھی \_\_\_ دل اور زبانیں پھراللہ کے ذکر میں سجدہ ریز ہوگئیں \_\_\_ پورا علاقہ بمباری سے لرزا ٹھا۔

طیاروں نے ہم مرتبہ قلعے کو نشانہ بنایا 'لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے سارے بم با ہرگرے 'بموں سے نکلنے والے کچھ گرنیڈ قلعے کے اندر آگے گران سے بھی زیادہ نقصان نہیں ہوا \_\_\_ بورا قلعہ گولہ بارود سے بھرا ہوا تھا 'ایک بم بھی اندر گر ہا تو بارود آگ پکڑلیتا 'اس لئے مجاہدین نے فور أقلعہ خالی کر دیا 'ہم نے بھی زخمیوں کوا ٹھایا ور پیل چل پڑے ۔

میری حالت اب اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ زخمی تلوے زمین پر رکھنامشکل

تھا۔ ساتھیوں سے کپڑے کی پٹیاں مانگ کر قدموں پرلپیٹیں کہ شاید کچھ کام چل جائے' اتنے میں اللّٰد کی رحمت بن کرایک خالی ٹرک آگیا 'اس میں زخمیوں کولیکر روانہ ہوئے اور نماز فجرد ہاڑی''کے پاس آگرا داکی ۔

عباس صاحب اوران کے رفقاء کو غیرافتنیاری طور پران چھ صحابہ کرام رضی اللہ عنم کی سنت پر عمل نصیب ہوا جن کے مبارک قدم آنخضرت ﷺ کے ساتھ ''فروات وات الرقاع'' میں پیدل چلتے چلتے زخمی ہوگئے تھے \_\_\_ حضرت ابوموسی اشعری ﷺ کے تو پاؤں کے ناخن بھی جھڑگئے تھے \_\_\_ اورانہیں اپنے قدموں پر پٹیاں لییٹنی پڑی کے تو پاؤں کے ناخن بھی جھڑگئے تھے \_\_\_ اورانہیں اپنے قدموں پر پٹیاں لییٹنی پڑی تھیں 'اسی وجہ سے اس غزوہ کا نام '' وات الرقاع'' (پٹیوں والاغزوہ) مشہور ہوا میں اللہ عنہ میں ومن تبعہم ومن تبعہ ومن تبعہم و تبعیم 
جوتے پہننا تو عام حالات میں بھی رسول اللہ ﷺ کی سنت اور اسلامی آداب معاشرت میں شامل ہے ،لیکن جماد میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہے کہ یہ بھی سامان جماد کا ضروری حصہ ہیں 'رسول اللہ ﷺ نے مجاہدین کو خاص طور پر اس کی تاکید فرمائی ہے ' حضرت جابر ﷺ کابیان ہے کہ دومیں نے ایک سفر جماد میں رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سناکہ ن

"إِسْتَكْثِرُ وْ امِنَ النِّعَالِ فَانَّ الرَّجُلَ لَايَزَ الُ رَاكِبًامَّا انْتَعَلَ"

دوجوتے زیادہ لو معظمیونکہ آدمی جب تک جوتے پینے رہے ' سوار (کی مانند) رہتاہے " (کہ تکان کم ہوتی ہے 'اور پاؤں

سله صحيح مسلم شريف و مديث نبر ٢٠ ٣ ٣ م كتاب الجماد والسير اباب غزوة زات الرقائ عنه كتاب اللباس والزينه

#### زمین کی بختی اور کا نٹول وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں ۔) (میح سلم ہے ۵۳۵۱)

''نورالامین'' جو ورکشاپ پر مقرر کئے گئے دستے میں شامل تھے اور رات بھر 'اورا گلے روز بھی وہیں رہے ' بتاتے ہیں کہ ۱۵ رمضان کو صبح ہوتے ہی بارش شروع ہوگئ 'اس بارش میں مجاہدین کی تنظیموں نے مل کر ''قلعہ متون'' پر بلغار کی تو دشمن اپنے بیرونی مور پے چھو ڈکر قلعہ بن ہوگیا' فصیل ۲ - 2 فٹ موٹی تھی 'اس کے نیچے قریب ہی دشمن کے وائر کیس اسٹیشن اور ریڈ ہوا سٹیشن کی عمارات تھیں 'عمار تول کے اندر سے وہ راکٹ تو شیں چلاسکتا تھا'لیکن مشین گنوں سے آخر دم تک مقابلہ کر تار ہا' مجاہدین نے غیمت میں ملے ہوئے بائیکوں سے گولے 'اور دور سے میزائل برسانے شروع کر دیئے ۔

مقام عبرت ہے 'حالات نے کسی کروٹ لی! چنگیز صفت کمیونٹ فوج نے نہتے غریب افغانوں کی بستیاں کی بستیاں جن دیو بیکل ٹینکوں سے ملیامیٹ کر ڈالیں ' بے گناہ بچوں ' عور توں ' بیاروں اور بو ڑھوں کو آگ اور لوہا برسا برسا کر جسم کر ڈالا' آج وہی شینک اس سفاک فوج پر قبراللی بن کر برس پڑے تھے \_\_\_\_ فرق اتنا ہوا کہ وہ بے گناہ غریب افغان تو شہادت کا جام غناغث پی گئے اور ہضیار ڈالنے کی ذلت گوارا نہیں کی 'اور بیب بزدل سفاک فوج 'جس میں زیادہ تر بڑے افسران تھے تھو ڑی ہی دیر میں ہاتھ اٹھاکر با ہر نکل آئی اور مجاہدین کے سامنے ہتھیار ڈالدیئے ۔ \_\_\_\_ غرض صبح دس بہج کے قریب اس آخری قلع پر بھی مجاہدین کا قبضہ ہوگیا \_\_\_\_ نورا لائین بتاتے ہیں کہ بیہ سارا واقعہ مارے سامنے چیش آیا۔

دوس قلع میں مغرب کی ست میں ایک بہتی پر ہندونوجی 'جنگی عورتیں بھی کا مدو تھا کہ سے کمیونسٹ انظامیہ کی مدد بھی کمانڈوز تھیں ۔اب تک قابض تھے 'معروف ومشہور تھا کہ سے کمیونسٹ انظامیہ کی دشمن کی کہ کیا بھارت سے آئے ہیں 'بعض بھارتی کمانڈوعور توں سے ہمیں چندروز پہلے ہی دشمن کی ایک بوسٹ کے قریب واسطہ پڑا تھا ۔۔۔ اس بہتی کے کمانڈوز مردوزن نے سکھنٹے تک مجاہدین سے بھر پورجنگ کی دمجور آنجاہدین کو ٹمینک استعال کرکے ان سب کو ہلاک کر تا

اسلام اس دنیا کاوہ پہلا دین ہے جس نے عین حالت جنگ میں بھی دشمن کی عور توں اور بچوں کو قتل کرناحرام کیا ہے 'اور آنخضرت ﷺ نے اس کی صرح ممانعت فرمائی ہے ۔

فرمائی ہے ۔

لیکن احادیث ہی کی رو سے ۲ صورتیں معاف ہیں \_\_\_ ایک سے کہ دشمن کی عورتیں یا بیچ بھی جنگ کرنے لگیں 'الیکی صورت میں مجبور اُانہیں بھی قتل کرنے کی طخبائش ہے ' دو سری سے کہ جنگ رات کو ہو 'اورا ندھیرے کے باعث مردوزن اور بردوں چھوٹوں میں امنیا زنہ ہوسکے 'الیکی صورت میں اگر غیرارا دی طور پر عورتیں اور بیچ بھی مارے جائیں تو آنخضرت کے اُسے نے اس کو بھی معاف قرار دیا ہے ۔ \*\* قصد اُانہیں مار نا یہاں بھی جائز نہیں ۔

یمی تھم ہمارے زمانے میں بمباری کا ہے کہ اگر عور توں اور بچوں کو قتل کر نا مقصو دنہ ہو 'بلکہ مقصو درشمن کی طاقت کو تو ڑنا ہو 'اس میں اگر غیرارا دی طور پر عور تیں اور پچے بھی مارے جائیں تومعاف ہے ۔

جو تھم عور توں اور بچوں کا ہے 'وہی ان سب کافروں کا ہے جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے 'مثلاً بو ڑھے 'ا پانچ 'اندھے ' دیوانے 'مندروں اور عبادت خانوں میں مشغول عبادت رہنے والے 'بشرطیکہ وہ جنگ میں حصہ نہ لیں \_\_\_ خلاصہ سے کہ بقول بھائی جان (حضرت کیفی) مرحوم

خدا کے خوف ہی پر منحصر ہے امن عالم کا بیہ ہے شیرازہ ہستی' اسے برہم نہ ہونے دو

له صحیح مسلم \_\_\_ حدیث ۲۱۱ م کتاب الجماد والسیر -که صحیح مسلم \_\_ حدیث ۲۱۱ م- کتاب الجماد والسیر

# اس فنچ کی خاص خاص باتیں کھ

کادن بن کرنمو دار ہوا \_\_\_ ظهرے پہلے پہلے پورے خوست پر مکمل اسلامی فتح
کادن بن کرنمو دار ہوا \_\_\_ ظهرے پہلے پہلے پورے خوست پر مجاہدین نے مکمل
کنٹرول حاصل کر لیا \_\_\_ (واضح رہے کہ افغانستان میں اس دن رمضان کی ۱۹ یا
کاریخ تھی میونکہ وہاں رمضان کا جاند پاکستان سے پہلے نظر آگیا تھا۔)

کوئی فوجی بھاگنے میں کامیاب نہ ہوسکا 'سب گر فقار کر لئے گئے 'جن میں اعلیٰ فوجی افسان کئی جنرل اورایک نائب وزیر دفاع شامل ہیں ۔

(پ ب ا /ریڈیور پورٹ /انٹرویومولاناپیرمحمد ماہنامدالارشادس واوس ۲۱)

ہتھیار ڈالنے (اورگر فتار ہونے )والے فوجیوں کی تعدا دہ ہزارتھی ۔ (روزنامہ بڑک کراچی مورخہ ۵ارمفان المبارک ۱۱۶۱ھ)

کمیونٹ انظامیہ نے خوست کے دفاع کیلئے اپنی زبر دست طاقت کواس جنگ میں

آخر تک آزمایا 'خصوصی کمانڈوز فورس 'عام فوج اور قوم پرست ملیشیا کے علاوہ

درستم" (یادوستم) اور گلیم جام نامی فوج کو یمال خاص طور پر تعینات کیا گیا تھا۔

درگلیم جام "سب سے زیادہ جنگجو 'اور حکومت کی سب سے زیادہ وفادار فوج تھجی

جاتی ہے 'اس نے سب سے آخر میں ہتھیار ڈالے 'لڑائی میں سب سے زیادہ کی

ہے خوست میں صرف ۵ یا ۲ فوجی جزل تھے 'کیکن رمضان کی جنگ کے دوران مزید ہیں جزل بھیج دیئے گئے جو آخر تک یمال موجود تھے ۔

(انرویدمولاناجلال الدین تقانی -صدائے جابد)

ک اس عنوان کے تحت آنے والی اکثر معلومات ''حوکقا لجمارالاسلامی'' کے ترجمان '' ماہنامہ الارشاد فتح نوست نبر مورخہ شوال رزیقعدہ ۱۳۱۱ھ'' سے اور ''حوکقا لمجاہدین'' کے ترجمان ''ماہنامہ صدائے مجاہدمورخہ شوال ۱۳۱۱ھ'' سے مانوز ہیں جن کا مختر حوالہ برموقع درخ کرویا گیا ہے جو معلومات کمی اور ذریعہ سے لی گئی ہیں ان کا مفصل حوالہ درخ کیا گیا ہے۔ رفیع

مجاہدین کی جوسات تنظیمیں اس جنگ میں شریک تھیں 'شہر پر آخری ۴ م گھنٹوں کی جنگ میں ان کے صرف ایک ایک دو دو مجاہد شہید ہوئے \_\_\_ جبکہ بعض تنظیموں کا ایک مجاہد بھی شہید نہیں ہوا۔ (<sup>دو</sup>الار ثاد''س ۲ ما نزدیومولانا پیرٹمر)

ا نے آور پرانے ایئر پورٹ پر کھڑے ہوئے اور تباہ شدہ طیاروں کی تعدا دسو سے زائد تھی 'جن میں چالیس طیارے (بقول مولا نا پیر محمد صاحب ) مرمت کے بعد قابل استعال تھے۔ (حالہ بلا)

ہ شہر فتح کے بعد مجاہدین سے بھرا ہوا تھا 'جگہ جگہ ٹیکوں اور بکتر بندگا ڈیوں کے جمکھنے سے 'ہر طرح کا بھاری اور خفیف اسلحہ 'اور گولہ بارود کے انبار موجود تھے ' ۔ ۔ یقین سے کما جارہا تھا کہ صبح ہوتے ہی کابل کے بمبار طیارے اور اسکڈ میزائل سارے اسلحہ کو تباہ کرنے اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بھر پورکوشش کریں سارے اسلحہ کو تباہ کرنے اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بھر پورکوشش کریں گئے ۔ یہ لیکن صبح ہوتے ہی پورے خوست پر کالے بادل 'اللہ کی رحمت بن کر چھاگئے 'اور بارش شروع ہوگئی ۔ یہ سلسلہ دو دن جاری رہا'کوئی طیارہ خوست نہ آسکا اور مجاہدین کو ساراا سلحہ با ہر منتقل کرنے کاموقع مل گیا۔

(الارشاوس ١٥ وصدائے مجابدس ١٢)

کے بنک میں نوسوملین دوا فغانی "نوٹ موجو دیتھ 'جو مرکز مجاہدین میں منتقل کر دیئے کے ۔ گئے۔ (الارشارس)

ﷺ فتح کے دن 'اور بعد کے ۲ دنوں میں کابل سے در جنوں اسکڈ میزائل شهر پر آآگر گرتے رہے 'اکثرب کارگئے 'ایک سے ۲ مجاہد 'ایک سے ۴ 'اور ایک سے ۵ مجاہد شہید ہوئے بہت سے زخمی بھی ہوئے 'لیکن شهر مجاہدین سے بھرار ہا 'اوروہ شرمیں امن وا مان قائم کرنے اور اسلحہ منتقل کرنے میں مشغول رہے ۔ (الارشادی ۹) نوجی مرکزوں اور بہت سے مکانات سے شراب کی بوتلیں 'عور توں کی برہنہ

#### تصویریں 'بھارتی فلمیںا ور کمیونٹ لٹریچربڑی تعدا دمیں بر آمد ہوا۔

(الارشادس ١٦)

ہے۔ مولانا جلال الدین حقانی' جو خوست کی جنگ کے روح رواں تھے'اور ہمیشہ جنگی لباس میں رہتے ہیں' فتح کے بعد سفید لباس پہن کر شہرمیں داخل ہوئے۔

(صدائے مجابدس ۱۳)

- ہے فتح کے فوراً بعد خوست کی جامع مجد کیلئے مولانا حقانی کے بھائی 'کمانڈر دوحاجی ہے خلیل'' نے ضروری سامان مجدمیں پنچایا 'اورا ذان اور نماز کاسلسلہ شروع کیا گیا۔

  گیا۔
  (حالہ الا)
- ہ مولوی نورالامین کابیان ہے کہ خوست میں ایک مبحد '' ببرک کار مل'' کے باپ نے بنائی تھی 'مگر کمیونٹ انتظامیہ نے اسے اسلحہ کا ڈیو بنا دیا تھا' ہم نے خود جاکر اسے صاف کیا اورا ذان دے کر نمازا داکی ۔
- کہ مولوی نورالامین کابیان ہے کہ شہر میں ایک زمین دوز کارخانہ بھی ہم نے دیکھا' جس میں اسلحہ بنائے جاتے تھے' بیہ بہت بوے بل کھاتے ہوئے تہ خانے میں تھا' حد نگاہ تک مشینیں ہی مشینیں نظر آرہی تھیں ۔
- ﴿ اَكْمْرُ بَحِيبِ اللّٰهِ نِے پيركو (خوست كى فتح كے دن) دوقوم "ئے خطاب كرتے ہوئے
   اپیل كى كہ منگل كواس شكست پر يوم سوگ مناياجائے ۔

(روز نامه جنگ کراچی مورخه ۱۱رمضان ۱۱ ۱۱ه ۵ ۲ پریل ۱۹۹۱)

کابل انتظامیہ نے ایک بار پھر پاکستان کی سرحدی فوج پرالزام لگایا کہ وہ خوست کی لڑائی میں با قاعدہ عملی طور پر شریک تھی ۔ (حالہ بلا)

مر مجابدین رہنماؤں نے اس کی پر زور تر دید کی ۔ (صداع عابد س ۱۱۱۱)

ا پاکتان میں اس زمانے میں دواسلامی جمہوری اتحاد" کی حکومت تھی 'جناب

نوا زشریف و زیراعظم تھے۔

کیونٹ انظامیہ نے بہت سے ان پڑھ مسلمانوں کو بھی زبر دستی' یا لالچ اور دھوکے سے خوست کی جنگ میں جھونک رکھاتھا'جن میں سے پچھ دوران جنگ ہی مجاہدین سے آملے' باقیوں نے جنگ میں صرف برائے نام حصہ لیا'اور موقع ملتے ہی ہتھیار ڈالدیئے۔

خ کے چند روزبعد مولانا حقانی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہم قیدی فوجیوں کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق سلوک کررہے ہیں 'انہیں اچھا کھانا اور اچھی سہولتیں دی جارہی ہیں بلکہ جنہوں نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ نجیبی فوج میں شامل نہ ہوں گے انہیں رہاکر دیا گیا ۴ور (اطمینان کرنے کے بعد) مزید کورہا کیا جارہا ہے۔

(حوالہ بالاس ۲۲)

 ⇔ فتح کے کئی ماہ بعد تک خوست پر دشمن کے بمبار طیاروں اور اسکڈ میزا کلول کے حملے جاری رہے 'بعض مجاہدین ان سے بھی شہید ہوئے ۔

 (الارشاد ص م ع)

کے صرف خوست کے مختلف محاذوں اور معرکوں میں نومبر ۱۹۸۸ء سے مئی ۱۹۱۹ء کے میں اور ۱۹۸۸ء سے مئی ۱۹۱۹ء کے ۱۹۸۸ء سے اور ۱۹۸۸ء کے پاکتانی مجاہدین کی تنظیم ''حو کفا لجمادالاسلامی'' کے ۲۶جانباز شہید' اور ایک زخمی ہوئے' \_\_\_ زخمیوں میں سے ۲ جانباز اپنی ایک ایک ٹانگ سے 'اور ایک مجاہدایی دونوں آنکھوں سے معذور ہوگیا \_\_\_ پاکتانی مجاہدین کی دوسری

ـله ما منامه «الارشاد» ص ۳۰ تا ۵۸-

تنظیم ''حر کقالمجاہدین'' کے ۲۶ جانبازوں نے جام شمادت نوش مسھ کیا' زخمیوں اور معذورین کی تعدا دمعلوم نہیں ہوسکی \_\_\_

ہر لخطہ نیا طور' نئی برق عجل الله کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے

# قيدى جزل كاانثرويو

خوست سے گر فتار کئے گئے ایک فوجی جزل <sup>دو</sup> محمد ظا ہرصلاح مل'' سے رو زنامہ جنگ را ولپنڈی کے نمائندے جناب حنیف خالد نے انٹرویولیا 'اس کے چند سوال وجواب ملاحظہ ہوں :

جزل: سقوط خوست کے عوامل برے ہیں 'موسم خراب تھا'ہمیں سپلائی اور ری انفور سمنٹ نہیں ملی ۔

سوال: آپ کے فوجیوں کامورال کیساتھا؟

جزل: جب شكست موجائ تومورال كمال ربتائه -

سوال: مجاہدین کاسلوک کیساہے؟

جزل: انسانی اسلامی اورا فغانی روایات کے مطابق مجاہدین ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔

سوال: دو سرے افغان فوجیوں کا مجاہدین کے بارے میں کیا خیال ہے؟

جزل: حقیقت بیہ کہ جب سے ہم گر فار ہوئے مجاہدین کے تعلقات ہمارے ساتھ برے اچھے ہیں۔

سوال: آپ کو دس دن قبل خوست کیول بھیجا گیا؟

سك مابنامه "صدائ عبايد" شاره ١ جلد ٢ مورخه ذي تعده ١١١١ ه (جون ١٩٩١ ء)

جزل: صورتحال كاتجزىية كرنے كيليخ اور رپورث دينے كيلئے -

سوال: کیا آپ کے خلاف پاکستانی فوج کے لوگ لڑرہے ہیں؟

جزل: خوست کی لڑائی میں ہم نے پاکستانی فوجی کوا بنے خلاف لڑتے نہیں دیکھا۔

سوال: خوست کے سقوط سے کابل حکومت کو کیافرق پڑے گا؟

جزل: سیای لحاظ ہے اور بین الاقوامی لحاظ ہے اخبار نویس بهتر جانتے ہیں ' جغرافیائی لحاظ ہے ہم براا ہم علاقہ ہار گئے ہیں ' ہرعلاقہ براا ہم علاقہ ہے۔

حسوال: آپ کی عمرکیاہے؟

جزل: ۸ مسال (سفید بالوں سے وہ ۵۸ سال کے لگ بھگ کے تھے)

(نمائنده جنگ)

سوال : آپ کو جنگی قیدی بننے کے بعدیہ خطرہ نہیں کہ جس طرح نجیب حکومت مجاہدین کے کمانڈروں کو جان ہے مارر ہی ہے 'آپ کو بھی مار دیا جائے گا؟

جزل: ہم اور مجاہدین دونوں افغان بھائی ہیں' جھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہورہا' کیونکہ ہمیں امید ہے کہ ہم مل جل کرا فغانستان کی تغییر نوکریں گے۔

سوال: آپ نے شروع میں مجاہدین کاساتھ کیوں نہیں دیا؟

جزل: پہلے تو لڑتے رہے 'جنگی قیدی بننے کے بعدا فغان مجاہدین کاعمدہ حسن سلوک دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ رہائی کی صورت میں ہم افغان فوج میں دوبارہ شامل نہیں ہوں گے ۔

سوال: افغان فوجول کو کتنے دن سے سلائی اور کمک بند تھی؟

جزل: صرف دودن پیلے بند ہوئی تھی ۔

سوال: کیایہ درست ہے کہ آپ مجاہدین کے پاس مذاکرات کیلئے آئے تھا ورانہوں نے آپ کو جنگی قیدی بنالیا؟

جزل: مجھے نداکرات کیلئے نہیں بھجوا یا گیا تھااور نہ ہی اس دوران مجاہدین نے جنگی

قیدی بنایا میں سقوط خوست کے بعد بکڑا گیا ہوں۔جنگ کامطلب جنگ ہوتا ہے 'واکٹرنجیب نے مجھے جنگ کیلئے بھیجاتھا 'میرانجیب نظامیہ فوج کوپیغام ہے کہ مجاہدین ظالم نہیں رحم دل ہیں 'وہ دشمن نہیں دوست ہیں۔

لیکن آخر دم تک کمیونسٹوں کی غلامی میں مگن اور مسلمانوں سے ہر سرپیکار رہنے والے اس افغان جزل کا \_\_\_ کمیونزم سے علی الاعلان توبہ 'یامکمل اظہار برات کئے بغیر\_\_ یہ کمنا کہ دوہم اور مجاہدین دونوں افغان بھائی ہیں'' موہم مل جل کرا فغانستان کی تغییر نوکر ہیں گے''۔مضحکہ خیز توہے ہی اس حقیقت کابھی انکارہے کہ:

ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہم دوش وہ بندہ افلاک ہے' یہ خواجہ افلاک

## مشورے کی دینی اہمیت

خوست کی عظیم الثان فتح مجاہدین کے اس اتحاد 'مشترک منصوبہ بندی اور باہمی صلاح مشورے کا نعام ہے جو اس جنگ میں بحراللہ اول سے آخر تک قائم اور جاری رہا۔ ورنہ بید وہ وقت تھا کہ ان کے خلاف ا مریکہ 'روس' بھارت' اسرائیل اور دیگر دشمن طاقتیں متحد ہو چکی تھیں 'اور نت نئ اور نتج در نتج سازشوں کے جال ہر طرف بچھے ہوئے ستے ۔ یہ مجاہدین کی جرات مندا نہ ایمانی فراست تھی کہ انہوں نے جماعتی مفادات سے بالا تر ہوکر حق کی سربلندی کے لئے باطل سے بحر پورجنگ لڑی اپنی یک جہتی سے دسٹمن کی ساری طاقتوں اور سازشوں کا تار پور بھیر کر رکھ دیا ۔ ۔ اور قرآن محکیم کی دی ہوئی اس خبر کی صدافت بھرسامنے آگئی کہ:

"إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيْفًا"

دواقع میں شیطانی در بیریں گچرا ور کمز ور ہوتی ہیں۔'' (سورہ نساء\_ 2) یہ حقیقت بسرحال پیش نظر رہنی ضروری ہے کہ یوں تواللہ تعالیٰ جب جاہیں محض اپنے فضل وکرم ہے کسی شرط کے بغیرفتجا ور کامیا بی عطافرمادیں 'لیکن جمال تک فتح ونصرت کے وعدہ کاتعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دو شرطوں کے ساتھ مشروط فرمایا ہے ۔

ولفرت کے وعدہ کا میں ہے وہ المد تھائی کے دو سرطوں کے ما ھے سروط سرہ بیائے ہو'
ایک اخلاص نیت 'کہ جماد صرف دین کی سربلندی اور مظلوموں کی مدد کیلئے ہو'
دو سری ہے کہ ہرقدم پر اللہ ورسول اللہ ﷺ کے احکام وہدایات کی بابندی کا اہتمام کیا
جائے ہے۔ جب اخلاص اور شرعی احکام کی بابندی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے تواللہ تعالیٰ
کی نصرت ضرور شامل حال ہوتی ہے ہے۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی
ہزیمت کاسامناکر ناپڑا' وہ انہی دو شرطوں میں کو تاہی یا غفلت کا نتیجہ تھا' خواہ کو تاہی پچھ
ساتھیوں سے ہوئی ہویاسب سے ۔

ا تحادی شرعی اہمیت وضرورت توسب ہی جانتے ہیں کہ قرآن وسنت ہیں اس کی جانبے اگل ہو تا ہیں۔ سنت ہیں اس کی جابجا تاکید آئی ہے ،لیکن قرآن وسنت ہی کا یہ تھم بہت سی نظروں سے اور تجربہ شاہد ہے کہ اس کے اہم امور میں باہمی صلاح ومشورہ بھی شرعاً ضروری ہے \_\_\_ اور تجربہ شاہد ہے کہ اس کے بغیرا تحاد بھی زیادہ عرصے باقی نہیں رہتا۔

مجاہد رہنماؤں نے مرحوم صدر ضیاء الحق اور مرحوم جزل اختر عبدالرحمٰن کی رہنمائی اور بھر پور تعاون سے اپنا جوا تھاء قائم کیاتھا 'اس کی قیادت میں جہاد عرصہ درا ز کے تیزر فتار پیش قدمی کر تار ہاتھا \_\_\_\_

ان دونوں کی شہادت کے بعد سب سے براانقصان جمادا فغانستان کو بیہ پہنچا کہ بیہ استاد بیرونی سازشوں اور بعض زعماء کی خودرائی کا شکار ہوکر بھر تاچلا گیا' باہمی را بطے اور مشوروں کے بغیرہی بردے بردے اقدا مات کئے جانے گئے، جس کے بنتیج میں جلال آباد پر حملہ بری طرح ناکام ہوا 'بلکہ روسی فوجوں کی واپسی جو فروری ۱۹۸۹ء میں مکمل ہو پچی تھی' اس کے دوسال بعد تک کوئی آیک شہر بھی فتح نہ کیا جاسکا۔

سله بیر وونوں شرمیں قرآن کریم نے متفرق طور پر جگہ جگہ بیان فرمائی ہیں' مثلًا دیکھتے سورہ النساء آبیت ۷۵ و21، وسورۃ الانفال آبیت ۳۵ و ۲۹، اور سورۃ النور آبیت ۵۵۔

اس کے برخلاف خوست کی آخری جنگ میں سارے کمانڈروں کے اتحاداور باہمی رابطے اور مشورے کی برکت ہے 'فتح مبین نے \_\_\_ بہت کم جانوں کی قربانی لے کر \_\_\_ ان کے قدموں کوچوم لیا۔

باہمی مشورہ اتحاد کی جان ہے 'اس کے بغیرکوئی اتحاد قائم ہوتا ہے نہ باتی رہ سکتا ہے 'اہم معاملات میں صلاح و مشورے سے باہمی اعتاد و ریگانگت بڑھتی 'اور دلوں کی صفائی ہوتی رہتی ہے 'جبکہ خو درائی کا زہر قامل مضبوط سے مضبوط اتحاد کو موت کے گھائ امار کر ہی دم لیتا ہے ۔اس انسانی فطرت کو بدلا نہیں جاسکتا کہ خو درائی سے کام لینے اور ساتھیوں کو اعتاد میں لئے بغیر بڑے بڑے فیصلے کرنے والے کے مخلص ترین ساتھی بھی زیادہ عرصے تک اس کا ساتھ نہیں دے یاتے \_\_\_

اور تواور 'صحابہ کرام رضی اللہ عنہہ\_ جن سے بڑھ کرا طاعت شعاری اور جال شاری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا \_ ان کے بارے میں بھی آنخضرت ﷺ کو بیہ لنقین فرمائی گئی کہ

نَّ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ الله لِنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلَيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْ ا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَلَيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْ ا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْلَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْلَمْرِ، فَا خَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْلَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْلَمْرِ، فَا خَنْهُمْ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله يحبِ فَا فَتُوكَلُ عَلَى اللهِ انَّ الله يُحبِ لَا اللهِ انَّ الله يُحبِ اللهِ انَّ الله يُحبُ المُتَوكَلُ عَلَى اللهِ انَّ الله يُحبِ اللهِ انْ الله يُحبِ اللهِ انْ الله يُحبِ اللهِ انْ الله يُحبِ اللهِ اللهُ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْعِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ المُلْعِلْ اللهِ المُلْعِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْعِلْ اللهِ المُلْعِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْعِلْ اللهِ المُلْعِلْ اللهِ اللهِ المُلْعِلْ اللهِ الهِ المُلْعِلْ اللهِ المُلْعِلْ المُلْعِلْمُ المُلْعِلْمُ المُلْعِ

ک مشورے سے متعلق آنے والی جملہ اسلامی تعلیمات' تغییر ''معارف القرآن'' سے اختصار کے ساتھ ماخوز ہیں' پوری تفسیل کے لئے ملاحظہ ہو اس تغییر کی جلد ۲ ص ۲۱۲ آ ۲۲۵۔ اور جلد > ص ۲۰۱ آ کے ۲۰۔ البتہ اعادیث کے عربی متن اور مفصل خوالوں کا' نیز ''مغربی جمہوریت'' کے عوان سے یکھ آریخی تفسیل کا اضافہ ناچیز نے کیا ہے۔ رفیح

دو تواللہ ہی کی رحمت کے سبب آپ (ﷺ) ان (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کے ساتھ نرم رہے 'اوراگل آپ (ﷺ) تذرخو سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ (ﷺ) کے پاس سے سب منتشر ہوجاتے 'لیس آپ ان کو معاف کر دیجئے 'اور ان کیلئے استغفار کیجئے اور ان سے خاص خاص (اہم) باتوں میں (برستور) مشورہ لیتے رہا کیجئے ' پھر جب آپ (سی ایک جانب)رائے پختہ کرلیس تواللہ تعالی پر بھروسہ (کرکے اس کام کوکر ڈالل) کریں بلاشبہ اللہ تعالی ایسا بھروسہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔"

یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے 'اس جماد میں بعض مسلمانوں کی لغزش اور غلطا فوا ہ کی بناء پر میدان چھو ڑنے سے جو صدمہ اور غم آنخضرت کے کو پہنچا تھا' اگر چہ آپ نے طبعی اخلاق اور عفووکر م کی بنا پران کو اس پر کوئی ملامت نہیں کی 'اور کوئی معاملہ سختی کا بھی نہیں فرمایا 'لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کے ساتھیوں سے دلجوئی 'اور خود ان کے دلوں میں اپنی اس غلطی پر جو صدمہ اور ندامت تھی اس کو دھو دینامنظور ہوا' چنا نچہ سے ان کے دلوں میں اپنی آیت (۱۵۵) میں ان کی معافی کا اعلان فرمادیا گیا' اور اس آیت سے اس سورت کی آیت (۱۵۵) میں ان کی معافی کا اعلان فرمادیا گیا' اور اس آیت معاملات میں حسب سابق مشورہ لیتے رہنے کا تھم دیا گیا۔

یماں ایک خاص بات توجہ طلب ہے ہے کہ آنخضرت ﷺ جواللہ تعالیٰ کے محبوب ترین رسول اور صاحب وحی ہیں 'بہ ظا ہرا نہیں کسی مشورے کی ضرورت نہ تھی 'آپ کو ہر بات حق تعالیٰ کی طرف سے بذرایعہ وحی معلوم ہوسکتی تھی 'پھر بھی آپ کو ساتھیوں سے مشورہ لینے کا حکم دیا گیا ہے توکوئی اور شخص خواہ وہ کتناہی دا نشمند' تجربہ کار' باصلاحیت اور ایخ ساتھیوں میں مقبول ہو' باہمی صلاح مشورے سے کیسے بے نیاز ہوسکتا ہے ؟

اسلام میں مشورے کی اہمیت کا پھھا ندا زہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ قرآن حکیم کی اسلام میں مشورت کا نام ہی دوالشوریٰ " (مشورہ) ہے۔اس سورت میں سپچ مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے 'اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت میربیان فرمائی ہے کہ:

"و امرهم شوري بينهم"

دواوران کا ہراہم کام آپس کے مشورے سے ہوتاہے۔'' الشوریٰ۔۔ ۲۸)

حتی کہ مال باپ میں سے کوئی اگر بچے کا دو دھ مدت رضاعت سے پہلے چھڑا نا چاہے ' تو قرآن کریم نے انہیں بھی ہدایت فرمائی کہ سے کام دونوں کے باہمی مشورے سے ہونا چاہئے ۔

باہمی صلاح مشورے کا چونکہ تنظیمی 'اجتماعی اور جہادی مہمات ہے بھی بہت گہراتعلق ہے اس لئے صّروری معلوم ہوتاہے کہ اس کے بارے میں چندامور کی وضاحت قرآن وسنت کی روشنی میں ہوجائے۔

## ا\_\_\_ مشوره كن اموريس مونا چاہئے

اوپر کی دونوں آیتوں میں لفظ "امر "ندکور ہے 'بعنی دونوں آیتوں میں اصولی طور پر سے بتلایا گیا ہے کہ مشورہ "امر "کے بارے میں ہونا چاہئے \_\_\_\_ لفظ "امر "عربی نبان میں کئی معنی کیلئے آتا ہے ' ہرمہتم بالشان قول و فعل کو بھی کہا جاتا ہے 'اور حکم اور حکومت کو محتی \_\_\_ لفظ امرے خواہ پہلے معنی مراد لئے جائیں یا دو سرے 'حکومت کے معاملات میں مشورہ لینا' بسرصورت ان آیات سے ضروری معلوم ہوتا ہے 'کیونکہ اگر پہلے معاملات میں مشورہ لینا' بسرصورت ان آیات سے ضروری معلوم ہوتا ہے 'کیونکہ اگر پہلے

ہی معنی مرادلیں تب بھی علم اور حکومت کے معاملات مہتم بالثان ہونے کی حیثیت سے قابل مشورہ ٹھریں گے 'اس لئے "امر "کے معنی ان آیات میں ہراس کام کے ہیں جو خاص اہمیت رکھتا ہو'خواہ حکومت سے متعلق ہویا دیگر معاملات سے -

البتہ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مشورہ صرف انہی چیزوں میں سنت یا واجب ہے جن کے بارے میں قرآن وحدیث میں کوئی واضح قطعی علم موجو دنہ ہو'ورنہ جمال کوئی قطعی اور واضح شرعی علم موجو دہوا س میں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں 'بلکہ جائز بھی نہیں مثلاً کوئی اس میں مشورہ کرے کہ نماز' زکوۃ' روزے اور جج جیسے فرائض اوا کرے یا نہیں ؟ ظا ہرہے کہ یہ مشورے کی چیزیں نہیں' شرعی طور پر قطعی فرض ہیں 'البتہ اس میں مشورہ کیا جاسکتا ہے کہ مثلاً جج کو پانی کے جہاز سے جائیں یا ہوائی جہاز سے ؟ ذکوۃ کن شخفین مشورہ کیا جاسکتا ہے کہ مثلاً جج کو پانی کے جہاز سے جائیں یا ہوائی جہاز سے ؟ ذکوۃ کن شخفین کوئنی دی جائے ؟ وغیرہ' کیونکہ ان امور میں قرآن وسنت نے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا' بلکہ بندوں کو اختیار دیا ہے کہ حالات کے پیش نظر جس صورت کو مناسب مجسس نہیں کیا' بلکہ بندوں کو اختیار دیا ہے کہ حالات کے پیش نظر جس صورت کو مناسب مجسس اختیار کرلیں \_\_\_ ایک حدیث میں اس کی تشریح خودر سول اکر م سیلیے ہے منقول ہے کہ حالات کے پیش نظر جس صورت کو مناسب مجسس اختیار کرلیں \_\_\_ ایک حدیث میں اس کی تشریح خودر سول اکر م سیلیے ہے منقول ہے کہ حالت کے پیش نظر جس کا کوئی ایسامعالمہ پیش آ جائے جس کا کوئی واضح علم یا ممانعت (قرآن و سنت میں ) موجو دنہ ہو تو میرے لئے آپ کا کیا علم ہے؟ واضح علم یا ممانعت (قرآن و سنت میں ) موجو دنہ ہو تو میرے لئے آپ کا کیا علم ہے؟

. "شَاوِ رُوْ افِيهِ الْفُقَهَاءَوَ الْعَابِدِيْنَ وَلَاتُمْضُوْ ا

فِيْهِ رَأْيَ خَاصَّةٍ ""

دواس میں ایسے لوگوں سے مشورہ کروجو فقهاء 'اور عبادت

۱۵ رواه الطبراني في الاوسط ورجاله موثقرن من اهل الصحيح، كذا في مجمع الزوائد
 للهيثمي باب في الاجماع ص ۱۷۸ ج ۱ \_\_\_\_ وكنزالعمال ص ٤١١ ج ٣ حديث

#### گذار ہوں ۴ وراس میں کسی کی تنمارائے کو نافذنہ کرو۔''

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مشورہ صرف انتظامی اور سیاسی یا نجی معاملات ہی میں نہیں 'بلکہ جن شرعی مسائل میں قرآن وسنت کے صریح احکام نہ ہوںان مسائل میں بھی مشورہ مسنون ہے -

#### ار کان شوری میں دووصف ضروری ہیں

اس حدیث سے بیاصول بھی سامنے آیا کہ جن لوگوں سے مشورہ لیاجائے ان میں دو وصف ہونے ضروری ہیں 'ایک سے کہ وہ موجودہ لوگوں میں عبادت گذاری ' ( دیانت داری ) میں معروف ہوں ' دو سرے یہ کہ جومعالمہ زیر مشورہ ہے اس میں اچھی بصيرت اور تجربه ركھتے ہوں \_\_\_ ندكوره بالا حديث ميں حضرت على ﷺ كا سوال چونكه صرف شرعی مسائل (کسی چیز کے شرعاً جائز 'واجب یا ناجائز ہونے ) کے بارے میں تھا ' اس کئے آنخضرت ﷺ نے دو فقهاء ؟ ایعنی ایسے علاء دین سے مشورہ لینے کی ہدایت فرمائی ' جود فقه ، ، میں گمری بصیرت رکھتے ہوں ،جس کا نقاضا بیہ ہے کہ زیر غور معاملہ اگر فقهی مسئلہ نہیں 'بلکہ سی اور علم وفن سے متعلق ہو' تو وہاں مشور ہاس میدان کے دیانت دار علماء یا ما ہرین سے لینا چاہئے 'البتہ عبادت گذاری اور دیانت داری کا وصف 'جس کا حاصل د تقویٰ" ہے دونوں قتم کے مشیروں میں ضروری ہیں۔ چنانچہ حضرت علی ﷺ اور حضرت عبدالله بن الزبير ﷺ سے ایک اور حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا:

المستشارم وتمن الم

سله رواه الطبراني عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه ورجاله رجال "الصحيح" ورواه البزار كذا في مجمع الزوائد ص ٩٧ ج ٦ \_\_ اما حديث على رضي الله عنه فانظر له في مجمع الزوائد ص ٩٦ ج ٨-

#### ودجس سے مشور ہ طلب کیا جائے وہ امین ہے"

یعنی مشورہ اس کے پاس ایک امانت ہے 'اس پر لازم ہے کہ اس معاملے میں جو کام وہ خو داپنے لئے پند کر آاسی کی رائے دو سرے کو بھی دے 'اس کے خلاف کر نا خیانت ہے ۔

#### س\_ مشورے کی شرعی حیثیت

ندکورہ بالا قرآن حکیم کے ارشادات اورا حادیث نبویہ سے معلوم ہوتاہے کہ ہر ایسے اہم معاملے میں جس میں رائیں مختلف ہو سکتی ہیں 'مشورہ لینا رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کی سنت اور دنیاو آخرت میں باعث بر کات ہے 'اور جن معاملات کاتعلق عوام سے ہے 'جیسے معاملات حکومت ان میں دیانت دار اہل بصیرت (اہل حل وعقد) سے مشورہ لیناواجب ہے۔

(تغیراین کیر)

قرآن کریم کی آیات مذکورہ اور رسول کریم ﷺ اور خلفائے راشدین کاملسل عمل اس کی روشن سند ہے \_\_\_

غرض شورائیت اور مشورے کو اسلامی حکومت کیلئے اساسی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے 'حتی کہ اگر امیر (حاکم) مشورے سے آزاد ہوجائے 'یا ایسے لوگوں کے مشوروں پرانحصار کرنے لگے جو شرعی نقطہ نظرسے مشورے کے اہل نہیں تواسے (قانونی اور پرامن طریقے سے )معزول کر دیناواجب ہے ۔ (تنیرا بوالمعط)

باہمی صلاح مشورے کے شرعی حکم پرعمل کرنے سے جو فوا کد وثمرات اور بر کات اسلامی قوتوں اور پورے معاشرے اورا فراد کو حاصل ہوتے ہیں ان کا پچھاندا زہ آنخضرت علیے کے اس ارشاد سے لگاہیے کہ:

"مَنْ أَرَادَ أَمْرًا فَشَاوَ رَفِيْهِ وَقَضِي لِلَّهِ هُدِيَ

لاً رشد الْأُمُورِ"

''جو شخص کسی اہم کام کاارا دہ کرے 'اور باہم مشورے کے بعد اضلاص کے ساتھ فیصلہ کرے 'تو (اللہ تعالیٰ کی طرف سے ) اس کو بہترین فیصلے کی ہدایت مل جاتی ہے ۔''
اس کو بہترین فیصلے کی ہدایت مل جاتی ہے ۔''
(خعب الایمان للسیفی ۔ ۵۳۸)

نيزآپ كاارشاد به كه:

"إذا كَانَ أُمَرَ او كُمْ خِيَارَكُمْ، وَ اَغْنِيَائُكُمْ

سمحاءَ كُمْ وَ اُمُورُكُمْ شُورِي بَيْنَكُمْ،
فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِّنْ بَطْنِهَا، وَ إِذَا كَانَ

اُمَرَ او كُمْ شَرَ ارَكُمْ، وَ اَغْنَيَائُكُمْ بَخَلَاءَ

كُمْ، وَ أُمُوْ رُكُمْ إِلَي نِسَاءِ كُمْ فَبَطْنُ الْاَرْ ضِ خَدْرُ لَكُمْ مِّنْ ظَهْرِهَا"

ددجب تہمارے حکام تم میں کے بہترین افراد ہوں' اور تہمارے مالدار تنی ہوں 'اور تہمارے اہم معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہوں تو زمین کی پشت (پر زندہ رہنا) تہمارے لئے اس کے پیٹ (قبر) سے بہتر ہے' اور جب تہمارے حکام تم میں کے بدترین افراد ہوں' اور تہمارے مالدار بخیل ہوں' اور تہمارے اہم معاملات عور توں کے سرد ہوجائیں' تو زمین کا پیٹ تہمارے لئے اس کی پشت سے بہتر ہوجائیں' تو زمین کا پیٹ تہمارے لئے اس کی پشت سے بہتر ہے۔'' رجائے الزندی سے مدینہ الاس

مطلب بیہ ہے کہ جب تم اپناہم معاملات (جن میں حکومت کے معاملات ہیں) عور توں کے اختیار میں دیڈوتواس وقت کی زندگی سے تمہارے لئے موت بہتر ہے ۔۔۔ ورنہ جمال تک مشورے کا تعلق ہے تو وہ کسی خاتون سے لیناہمی کوئی ممنوع نہیں 'بلکہ رسول اللہ عظیم اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے جس کی بہت می مثالیں سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی سیرتوں میں موجود ہیں ۔ اور پیچھے سورہ بقرہ کی آیت (۲۳۳) کے حوالے سے آچکا ہے کہ بچے کا دو دھ مدت رضاعت میں چھڑا نا باپ اور مال کے باہمی مشورے سے ہونا چاہئے کا س میں چونکہ معاملہ عورت نے متعلق ہے اس لئے قرآن حکیم فروے سے ہونا چاہئے کا س میں چونکہ معاملہ عورت نے متعلق ہے اس لئے قرآن حکیم فروے وہاں تو خاص طور پر عورت کے مشورے کا پابند کیا ہے۔۔

## م \_\_\_ آنخضرت ﷺ كومشوره لينے كاحكم كيول ديا كيا؟

اس کی وجہ بعض علاء کرام نے بیدیان کی ہے کہ چونکہ آنخضرت ﷺ کو ہریات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی معلوم ہو سکتی تھی اس لئے آپ کو نہ مشورے کی ضرورت تھی نہ اس پر آپ کے کسی کا مدار تھا' صرف صحابہ کرام کے اعزا زاور دلجوئی کیلئے آپ کوان سے مشورہ لینے کا تھم دیا گیا \_\_\_

لیکن ا مام ابو بر جصاص ﷺ نے اس کی وجہ سیبیان فرمائی اور رسول اللہ ﷺ کی مجالس مشورہ کی تاریخ بھی ہیں بتلاتی ہے اکہ آنخضرت ﷺ کو عام امور میں تو براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ایک طریق کار متعین کر دیا جاتا تھا اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ورحت سے بعض معاملات کو آپ کی رائے اور صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا تھا 'ایسے ہی معاملات میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کواسی قسم کے امور میں مشورہ لینے کا حکم دیا گیا۔

غزوہ بدر 'غزوہ احزاب 'صلح حدیبیہ 'اور قصہ افک وغیرہ کے موقع پر آپ کے صحابہ کرام سے مشورہ لینے کے واقعات سیرت طیبہ اور کتب حدیث میں موجود ہیں 'بہت

مرتبہ آپ نے اپنی رائے چھو ڈکر بھی بعض صحابہ کرام کے مشورے کو قبول فرمایا اور ان
کی رائے پر فیصلہ فرمادیا ۔ یہ سب معاملات وہ تھے جن میں آنخضرت ﷺ کے لئے بذر لیعہ
وحی کوئی خاص جانب متعین نہیں کی گئی تھی 'ور نہ اس کے خلاف آپ ہرگز کسی کی رائے
قبول نہ فرماتے \_\_\_\_ اور ایساکر نے میں حکمت ومصلحت ہے بھی تھی کہ آئندہ امت کیلئے
مشورے کی سنت آپ کے عمل سے جاری ہوجائے کہ جب آپ بھی مشورے سے ب
نیاز نہیں تو پھرکون ایسا ہے جو بے نیازی کا دعوی کر سکے ۔ چنانچہ آب یہ آیت جس میں
آپ کو مشورہ لینے کا تھم دیا گیا ہے نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ:

"أَمَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُه غَنيَّانِ عَنْهَا، وَلَكِنْ جَعَلَهَا اللَّهُ رَحْمَةً لِأُمَّتِيْ ، فَمَنْ شَاوَ رَمِنْهُ مُلَمْ جَعَلَهَا اللَّهُ رَحْمَةً لِأُمَّتِيْ ، فَمَنْ شَاوَ رَمِنْهُ مُلَمْ لَمْ يُعْدَمْ رُشُدًا ، وَمَنْ تَرَكَ الْمَشُورَةَ مِنْهُمْ لَمْ لَيْعَدَمْ عَنَاءً"

# ۵ اسلام کاطرز حکومت دوشورائی، ہے

فدکورہ بالا آیات واحادیث سے اسلام کے طرز حکومت اور آئین کے پچھ بنیادی اصول بھی سامنے آگئے کہ اسلامی حکومت ایک دوشورائی، حکومت ہے،جس میں ا میرو سربراہ کلانتخاب مشورے سے ہوتاہے خاندانی وراثت نہیں -

آج تواسلامی تعلیمات کی برکت سے بوری دنیامیں اس اصول کالوہا مانا جاچکا ہے 'لیکن اب سے ۱۳ سوبرس پہلے کی دنیا کی طرف مر کر دیکھتے 'جب بوری دنیا پر ''دو بروں'' قیصرو کسر کی کی کومت تھی ۔ بید دونوں حکومتیں شخصی اور وراثتی بادشاہت ہونے میں مشترک تھیں 'جس میں شخص واحد لاکھوں کروڑوں انسانوں پر اپنی قابلیت وصلاحیت سے نہیں 'بلکہ وراثت کے ظالمانہ اصول کی بنا پر حکمرانی کرتا تھا' اور انسانوں کو پالتو جانوروں کا درجہ دینا بھی شاہی انعام سمجھا جاتا تھا۔ ہی نظریہ حکومت دنیا کے بیشتر جھے پر مسلط تھا' صرف یونان میں جمہوریت کے چند دھند لے اور ناتمام نقوش پائے جاتے تھے' کہان وہ بھی اسے نا تھی اور مدھم تھے کہان اصولوں پر بھی کوئی شکم حکومت نہ بن سکی' بلکہ وہ ''کراسطو'' کے فلفے کی ایک شاخ بن کررہ گئے۔

اس کے برخلاف اسلام نے حکومت وریاست میں وراثت کا غیرفطری اصول باطل کر کے سربراہ حکومت وریاست کومقررا ورمعز ول کر ناجمہور (عوام) کے اختیار میں دیدیاجس کو وہ اپنے نمائندول (اہل حل وعقد) کے ذریعہ استعال کر سکیں ۔بادشاہ پرسی کی دلدل میں بھنسی ہوئی دنیا اسلامی تعلیمات ہی کے ذریعہ اس عادلانہ فطری نظام سے آشنا ہوئی ۔۔۔ اور یمی روح ہے اس طرز حکومت کی 'جس کی گبڑی ہوئی شکل کو آج موجہہوریت 'کانام دیاجاتا ہے۔

#### مغربي جمهوريت

لیکن موجودہ طرزی جمہوریتیں ۱۹ ۱۵ کاء کے انقلاب فرانس کی پیروی میں قائم ہوئیں 'بیانقلاب بلاشبہ مطلق العنان بادشاہت پرایک فیصلہ کن ضرب لگا تاہوا نمو دار ہوا' اور اٹھارویں اور انیسویں صدی کے زمانے میں پورپ کے اکثر ممالک میں جمہوری حکومتیں قائم ہوتی چلی گئیں\_\_\_

گر خود بیرانقلاب لا دینیت (سیکولرزم) کی آغوش میں پروان چڑھا تھا'اور

نظام سرمایہ داری (کیپٹل ازم) کے کند ھوں پر سوار ہوکر بادشاہتوں کے جروا ستبدا داور ظلم وستم کے ردعمل کے طور پر رونماہوا اس لئے مغربی جمہوریتی بھی اس بے اعتدالی اور انتہا پہندی کے ساتھ آئیں کہ عوام کو' \_\_\_\_ بلکہ صحیح تر بات سے ہے کہ عوام کے نام پر سرمایہ داروں 'جاگیرداروں اور زور آور طبقوں کو \_\_\_ مطلق العنان بناکر بورے آئین صحومت اور قانون کا بیا آزا دمالک بنادیا کہ وہ زمین و آسان اور تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے خدا سے اور اس تصور سے بھی بیگانہ ہوگئے کہ اصل حاکم اور مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی والے خدا سے اور اس تصور سے بھی بیگانہ ہوگئے کہ اصل حاکم اور مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے ۔اب ان کی جمہوریت اللہ تعالیٰ ہی کے بخشے ہوئے عوا می اختیار پر اللہ تعالیٰ ہی کی عائدگی ہوئی پابندیوں کو بھی بار خاطرا ور خلاف انصاف تصور کرنے گئی ۔

نتیجہ یہ نکلا کہ بے لگام سیاس اقترار ہاتھ میں آجانے کے بعدان زور آور طبقوں پر کوئی قانونی یا خلاقی بابندی بھی باتی نہ رہی انہوں نے بورے ملی قانون ہی کوا پنے ذاتی مفادات کے ساننجے میں ڈھال لیا ۔ رہے غریب اور بے سمارا عوام تو یہ جمہوریتی جوان ہی کے نام پر وجو دمیں آئی تھیں ان کے دکھوں کا مدا وا بننے کے بجائے زور آور طبقوں اور ان کے خود غرضانہ مفادات کی تابع مہمل بن کر رہ گئیں 'غریب عوام کا خون پہلے اور ان کے خود غرضانہ مفادات کی تابع مہمل بن کر رہ گئیں 'غریب عوام کا خون پہلے بادشاہتیں نچو ڈر ہی تھیں تواب پر فریب سرمایہ دارانہ نظام ان کا خون سودی برکاری اور طرح کی معاشی شعبدہ بازیوں سے کشید کرنے لگا کوئی اس نظام کا ذرا گری نظر سے جائزہ لے قربے اختیار پکارا ہے گاکہ

خخر پہ کوئی داغ' نہ دامن پر کوئی چینٹ' تم قل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو!

جونظام سرمانید داری ان مغربی جمهوریتوں کے ذریعہ پھیل کو پہنچا اسی کی چیرہ دستیوں کے ردعمل میں کمیونزم کا وہ عفریت نمو دار ہوا جس کے سامنے چنگیزاور ہلاکو خان کی درندگی بھی ماند پڑگئی اور عوام پہلے سے زیادہ مظلوم و مقمور ہوکر کمیونزم کاایک بے جان پر زہ بن کررہ گئے \_\_\_ بین نظرید لادینیت (سیکولرزم) ہی تعاجس کی ایک کو کھ سے ظالمانہ

نظام سرمایہ داری نے جنم لیاتو دو سری کو کھ سے سفاک کمیونزم بر آمد ہواا ور دونوں نے دنیا کے غریب و بے بس عوام کاخون نچو ڑنے میں کوئی دقیقہ فراموش نہیں کیا۔

غرض سیکولزم (لادینیت) ایسی دلدل ثابت ہوئی جس میں بھنس کر دنیا کا برا حصہ بادشاہت کے پنج سے نکلا تو نظام سرمامیہ داری کے جال میں جاپھنسا 'اس سے نکلنے کی کوشش کی توکمیونزم کے شکنج میں کساگیا۔۔ شاعر مشرق نے بیہ کمہ کر محض شاعری نہیں کی تھی کہ

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری مماشا ہو جدا ہو دیں سیاست سے ' تو رہ جاتی ہے چنگیزی

اسلامی آئین نے جس طرح خلق خداکو بادشاہتوں کے جروا ستبدا دکے پنج سے نجات دلائی اسی طرح جمہوراوران کے نمائندوں کو بھی خداشناسی اور خدا پرستی کاراستہ دکھلایا اور بتایا کہ ملک کے حکام ہوں یاعوام اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے قانون کے سب پابند ہیں 'عوام اور اسمبلیوں کے اختیارات ' قانون سازی اور منصب داروں کاعزل ونصب اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود میں رہنا ضروری ہے 'ان پر لازم ہے کہ امیرو سربراہ کے انتخاب میں 'اور پھر عمدوں اور اختیارات کی تقسیم میں 'ایک طرف قابلیت وصلاحیت کی بوری رعایت کریں تو دو سری طرف ان کی دیانت وا مانت کو پر کھیں ' اپنا میرو سربراہ یا نمائندہ ایسے شخص کو منتخب کریں جو علم 'خوف خدا 'ا مانت و دیانت اور اٹر کے بیں سب سے بہتر ہو ۔ پھر بیا میر ہمری گا زا داور مطلق العنان نہیں بلکہ دیانت دار اہل رائے سے مشورہ لینے کایا ہندر ہے ۔۔۔

خلافت راشدہ اس نظام ''شورائیت'' کا وہ حسین ترین نمونہ تھی جس نے فہرہب وملت 'مقامی وغیرمقامی 'ا میروغریب اور رنگ ونسل کی تفریق کے بغیر ہرایک کو حقیقی انصاف اور قابل عمل فطری مساوات عطاکی 'اور پورے معاشرے کومعاثی اعتدال و توازن دیکرامن وا مان اورچین وسکون کاگهوارہ بنادیا۔

### ہاں دکھادے اے تصور! پھر وہ صبح وشام تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو ا\_\_\_مشورے میں اختلاف رائے ہوجائے توفیصلہ کیسے ہو؟

قرآن وسنت اور صحابہ کرام کے مسلسل عمل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیراکٹریت کی رائے کا پابند ہے 'بلکہ یہ واضح ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کی صورت کو اختیار کر سکتا ہے 'وہ خواہ رائے کی صورت کو اختیار کر سکتا ہے 'وہ خواہ اکثریت کے موافق ہو یا قلیت کے 'البتہ اپناا طمینان حاصل کرنے کیلئے دیانت داری کے ساتھ جس طرح دو سرے دلائل پر نظر کرے گائی طرح اکثریت کا ایک چیز پر متفق ہوجانا ساتھ جس طرح دو سرے دلائل پر نظر کرے گائی طرح اکثریت کا ایک چیز پر متفق ہوجانا ساتھ جس طرح دو سرے دلائل پر نظر کرے گائی۔

جس آیت میں آنخضرت ایک و مشورہ لینے کا عکم دیا گیا ہے 'اس میں اس حکم کے فور أبعدار شادہ کہ: "فا ذ اعز مُت فَتو کُل عکمی الله "بینی مشورے کے بعد جب آپ (کسی جانب کو ترجیح دے کراس کا) عزم کرلیں تو پھراللہ پر بھروسہ سجیح ' یمال "عزمت "کے لفظ میں ''عزمن " یعنی ''فل کے پختہ ارا دے ''کو صرف آنخضرت میال "عزمت کی طرف منسوب کیا گیا ہے ' "عزمنم " (تم لوگ عزم کرلو) نہیں فرمایا جس سے ''عزمنم " مورہ کیا گیا ہے ' "عزمنم ہوتی اس کے اشارے سے ثابت ہوتا ہے کہ مشورہ لینے کے بعد فیصلہ اور عزم صرف امیر ہی کا معتبر ہے ۔

چنانچہ آنخفرت ﷺ نے بہت مرتبہ حضرات شیمین صدیق اکبرا ور فاروق اعظم رضی اللہ عنھما کی رائے کو جمہور صحابہ کی رائے پر ترجیح دی ہے 'حتی کہ ایک مرتبہ آپ نے ان دونوں حضرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ

"لَو اجْتَمَعْتُمَافِيْمَشُو رَ ةَمَّاحَالَفْتُكُمَا "لَهُ

دوجب ہم دونوں کسی رائے پر متفق ہوجاؤ' تو میں تہمارے خلاف نہیں کرتا۔''

فاروق اعظم ﷺ بعض او قات دلائل کے لحاظ سے اگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنماکی رائے زیادہ مضبوط ہوتی تھی توان کی رائے پر فیصلہ فرمادیتے ہے' حالانکہ مجلس میں اکثرا یسے صحابہ موجود ہوتے تھے جوابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے عمر علم اور تعدا دمیں بہت زیادہ ہوتے تھے۔

یماں بیسوال ہوسکتا ہے کہ بیاتوجمہوریت کے منافی اور شخصی حکومت کاطرز ہے اس سے عوام کو نقصان پہنچنے کا ندیشہ ہے؟

جواب سیہ کہ اسلامی آئین نے اس کی رعایت پہلی ہی کر لی ہے کیونکہ عوام کو سے اختیار ہی نہیں دیا کہ جس کو چاہیں ا میر بنادیں 'بلکہ ان پر لازم ہے کہ علم وعمل ' صلاحیت ' خوف خدا اور دیانت میں جس شخص کو سب سے بهتر بجھیں صرف اس کوا میر منتخب کریں ۔ توجو شخص ان اعلیٰ اوصاف کے تحت منتخب کیا گیا ہو 'اس پرالیی پابندیاں لگانا جو بددیانت اور فاسق و فاجر پر لگائی جاتی ہیں 'عقل وانصاف کا خون کر نا اور کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی اور ملک و ملت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے مترا دف ہوگا۔

ے ہرکام میں تدبیر کے ساتھ اللّد پر نوکل ضروری ہے

اس جگہ سے بات بہت ہی قابل توجہ ہے کہ نظام حکومت اور دو سرے اہم امور میں مشورے کے تھم کے فور أبعد سے ہدایت دی گئی ہے کہ جب کام کرنے کاعزم کروتواپی

عقل ورائے اور تدبیروں پر بھروسہ نہ کرو'بلکہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ تعالیٰ پر کرو' کیونکہ مشورہ بھی ایک تدبیر ہے ۴ ور تدبیروں کاموثر یامنیہ ہونا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے 'وہ چاہے تو زہرسے تریاق کا کام لے لے ۴ ور چاہے تو کسی کیلئے تریاق ہی کو زہر بنا دے ۴ نسان کیا اور اسکی رائے اور تدبیر کیا' ہرانسان اپنی عمرکے ہزاروں واقعات میں اپنی تدبیروں کی رسوائی کامشاہدہ کر تارہتا ہے۔

مولا نارومی نے خوب فرمایا ہے:

خویش را دیدیم و رسوائی خویش امتحان ما کمن اے شاہ بیش

لیکن واضح رہے کہ '' توکل ''اسباب کواختیار نہ کرنے اور تدبیروکوشش چھو ڈکر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جانے کا نام نہیں 'بلکہ ایساکر ناسنت انبیاءاور قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے ہاس کتاب میں اسلحہ اور سامان جماد کی تیاری کے قرآنی احکام اور آنحضرت خلاف ہے ہاس کتاب میں اسلحہ اور سامان جماد کی تیاری کے قرآن وسنت کے پیچھے آبچکی ہیں 'خود مشورہ بھی ایک تدبیر ہے جس کا حکم قرآن وسنت کے حوالے سے ابھی بیان ہوا ہے ۔ للذا معقول تدابیرواسباب کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے اختیار کر نا'اور مناسب کوشش وجدو جمد کر نا ہرگز توکل کے خلاف نہیں ۔ ہاں دورا زکار اور موہوم تدبیروں کے پیچھے پڑنا یا صرف اسباب اور تدابیر ہی کو موثراور کافی سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہوجانا ہے شک خلاف توکل ہے ۔

اله تغیرمعارف القرآن ج ۲ ص ۲۲۷

# اشاریه

# اس كتاب ميس آنے والى آيات واحاديث

مولانا محمر عمران اشرف عثاني

|       | MYA                                                            |   |
|-------|----------------------------------------------------------------|---|
| صفحات | آيات                                                           |   |
| ۵     | اِنْفِرُو الخِفَافًا وَ ثِقَالاً وَ جَاهِدُوا بِأَمُو َالِكُمْ |   |
|       | وَٱنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ   |   |
|       | اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ                                      |   |
| 444   | إِنَّ كَيُدَ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيْفًا                       |   |
| ۳۳۲   | إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمُ       |   |
|       | وَأَمْوَالَهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْحَنَّةَ 'يُقَاتِلُوْنَ فِيْ  |   |
|       | سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعُدًا عَلَيْهِ  |   |
|       | حَقًّا فِيْ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْانِ وَمَنْ   |   |
|       | أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيُعِكُمُ  | • |
|       | الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُالْعَظِيْمُ   |   |
| . ۲۷  | إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ                                |   |
| 10+   | أَيْنَ مَاتَكُوْنُوْا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ    |   |
|       | فِيْ بُرُو جِ مُّشَيَّدَةٍ                                     |   |
| ۳۲۰   | ثُمَّ نُنَحِّي رُسُلُنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا |   |

عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

|       | PY9                                                                 |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--|
| صفحات | آيات                                                                |  |
| 401   | فَبِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمُ وَلَوُ كُنُتَ            |  |
|       | فَظًّا غَلِيُظَ الْقَلْبِ لَاانْفَضُّو ا مِن حَولِكَ                |  |
|       | فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغُفِرْلَهُمُ وَشَاوِرُهُمُ فِيْ             |  |
|       | ٱلاَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ |  |
|       | يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ                                           |  |
| 97    | فَمِنْهُمْ مَّنُ قَضَى نَحْبَه وَمِنْهُمْ مَّنُ يَّنْتَظِرُ         |  |
| 10.00 | كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوُتِ                                    |  |
| ۱۵۸   | لَاحَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَ                          |  |
| ٣٣٤   | مُحَمَّدٌرَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى       |  |
|       | الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ                                    |  |
| ٣٧٨   | مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا                 |  |
|       | الله عَلَيْهِ * فَمِنُهُمْ مَّنُ قَضَى نَحُبَهُ وَمِنُهُمُ          |  |
|       | مَّنُ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيْلاً                       |  |
| IFF   | وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ قُوَّةٍ                |  |

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ ٢٨ رَّبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ

|       | ٣٤٠                                                                 |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--|
| صفحات | آيات                                                                |  |
|       | وَآخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ ۖ ٱللَّهُ         |  |
|       | يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ     |  |
|       | يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ                       |  |
| ۵۲    | وَاِلَى اللَّهِ تُرُجَعُ الأُمُورُ                                  |  |
| ror   | وَأَمْرُهُمْ شُورًى بَيْنَهُمْ                                      |  |
| 100   | وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيُدِيُهِمُ سَدًّا وَّمِنْ خَلَفِهِمُ       |  |
|       | سَدًّا فَاَغْشَيْنْهُمْ فَهُمْ لاَ يُبُصِرُوْنَ                     |  |
| ۵۹    | وَلاَ تَحُسَبَنَّ الَّذِيُنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ            |  |
|       | أَمْوَاتًا ' بَلْ أَحْيَاةٌ عِنُدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ  |  |
|       | بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ                                  |  |
| ۳۲۹   | وَالَّذِيْنَ حَاهَدُواْ فِيْنَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ |  |
|       | الله لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ                                         |  |
| 10+   | وَلَنْ يُّؤَخِّرَاللَّهُ نَفْساًإِذَا جَآءَ اَجَلُهَا               |  |
| 14+   | وَمَا رَمَيُتَ إِذْرَمَيُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمْي                 |  |
| 41    | وَمَا كَانَ لِنَفُسٍ أَنُ تَمُوُتَ إِلاَّ بِإِذُنِ اللَّهِ          |  |

وَمَا لَكُمُ الْأَتْقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ

صفحات

وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالنِّسَآءِ وَالْفِلْدَانِ الَّذِيُنَ يَقُولُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنُ هَٰذِهِ الْقَرُيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا 'وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا لَكَانُكَ نَصِيْرًا

٣٢٨

وَمَنْ يَّتَّقِ اللَّهُ يَجُعَلْ لَّهُ مَحُرَجًا

101

يَايُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْاَدْبَارَ وَمَنُ يُولِّهِمُ يَولِّهِمُ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأُوهُ إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأُوهُ جَهَنَّمُ وَبَئْسَ الْمَصِيْرُ

٣٢.

ا يَائَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِنْ تَنُصُرُو االلَّهَ يَنُصُرْكُمُ وَاللَّهَ يَنُصُرْكُمُ وَاللَّهَ يَنُصُرْكُمُ وَيُثَبِّتُ اَقُدَامَكُمُ

# احادیث صفحات

- إذا التقى المسلمان بسيفهما فقتل ٣٨
   احدهما صاحبه فالقاتل والمقتول فى
   النّار
- اذا كان امراء كم خياركم واغنياؤكم محاء كم واموركم شوراى بينكم فظهرالارض خيرلكم من بطنها واذا كان امراؤكم شراركم واغنياء كم بخلاء كم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خيرلكم من ظهرها الدرض خيرلكم من ظهرها الدرض خيرلكم من ظهرها الدرف اللهرها الدرف خيرلكم من ظهرها الدرف خيرلكم من ظهرها الدرف المنابك المنابك الدرف المنابك المنابك الدرف المنابك الدرف المنابك الدرف المنابك المنابك الدرف المنابك المنابك الدرف المنابك الدرف المنابك المنابك الدرف المنابك الدرف المنابك الدرف المنابك الدرف المنابك المنابك الدرف المنابك الدرف المنابك الدرف المنابك الدرف الدرف المنابك الدرف المنابك الدرف المنابك الدرف المنابك الدرف الدرف المنابك الدرف - اذا لهوتم فالهوا بالرمى و اذا تحدثتم ١٣٨ فتحدثوا بالفرائض
- اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به به دم الله قبره
- إرموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله به ١٣٥ درجة قال ابن النحام يارسول الله وما الدرجة ؟ قال أما أنها ليست بعتبه امك ولكن ما بين الدرجتين مأة عام

| صفحات        | احادیث                                    |  |
|--------------|-------------------------------------------|--|
| ۴ <b>س</b> ۴ | استكثرو من النعال فان الرحل لا يزال       |  |
|              | راكبا ما انتعل                            |  |
| 120          | ألا إن القوة الرمى ألا إن القوة الرمى الا |  |
|              | ان القوة الرمى                            |  |
| ٠٣٠          | الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم        |  |
|              | القيامة 'الاجر والغنيمة                   |  |
| 100          | الدعاء سلاح المؤمن و عمادالدين ونور       |  |
|              | السموت والارض                             |  |
| ~~           | اللَّهم ارزقني شهادةً في سبيلك            |  |
| 168          | اللّهم انى اعوذ بك من ان اموت في          |  |
|              | سبيلك مدبراً                              |  |
| <b>17 P</b>  | اللّهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً     |  |
|              | والشمس والقمر حسباناً قوّني على           |  |
|              | الجهاد في سبيلك                           |  |
| rss          | المستشار مؤتمن                            |  |
| <b>r</b> ∠   | المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى               |  |
|              | عينه اشتكمي كلّه وإن اشتكى رأسه           |  |

اشتكى كله

اما ان الله ورسوله غنیان عنها ولکن هم جعلها الله رحمة لامتی فمن شاور منهم لم یعدم رشدا ومن ترك المشورة منهم له یعدم عَنَاءً

إِنَّ الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر ١٣٦ في الحنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله فارموا واركبوا وأن ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا

إن بيّتكم العدّو' فليكن شعاركم "حمّ لا ١٢٦ الما ينصرون"

ان امر عليكم عبد مجدع يقودكم ١٤٥ الله فاسمعواله واطيعوا

جاهدوا المشركين بأموالكم وانفسكم
 وألسنتكم

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو کابل مامر رضی اللہ عنہ جو کابل میں ہے کہا ہیں ' ان کی تحلیک کے سب سے پہلے فاتح ہیں ' ان کی تحلیک

| صفحات | احاديث                                  |            |
|-------|-----------------------------------------|------------|
|       | ر سول الله عليلية نے فر مائی تھی۔       |            |
| 11    | ذروة سنام الدين                         |            |
| 41    | رباط يوم خير من الدنيا وما فيها         |            |
| ۲°41  | رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من      |            |
|       | صیام شهر و قیامه و إن مات اجري علیه     |            |
|       | عمله الذي كان يعمله و أجرى عليه رزقه    |            |
|       | وامَن الفتّان                           |            |
| 12    | ستفتح عليكم ارضون ويكفيكم الله ولل      |            |
|       | يعجز احدكم أن يلهوا باسهمه              |            |
| ror   | شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا  |            |
|       | فیه رای خاصة                            |            |
| ٣٢    | عصابتان من امّتي احرزهما الله من النّار |            |
|       | عصابة تغزوالهند وعصابة تكون مع          |            |
|       | عيسى ابن مريم عليهما السلام             |            |
| 124   | على المرء المسلم السمع والطاعة فيما     | <b>***</b> |
|       | أحبّ وكره إلا أن يومر بمعصية فإن أمر    |            |

بمعصية فلا سمع ولا طاعة

| صفحات | احادیث                                     |  |
|-------|--------------------------------------------|--|
| 200   | عن ابي لبيد قال كنا مع عبدالرحمٰن بن       |  |
|       | سمرة بكابل ' فأصاب النّاس غنيمةً           |  |
|       | فانتهبوها ' فقام خطيباً ' فقال سمعت        |  |
|       | رسول الله عِلْنَهُ ينهى عن النهبي فردوا ما |  |
|       | أحذوا فقسمه بينهم                          |  |
| 27    | عينان لاتمسُّهما النارعين بكت من خشية      |  |
|       | الله و عين باتت تحرس في سبيل الله          |  |
| 120   | قفلةً كغزوة                                |  |
| ITY   | كان شعار المهاجرين "عبدالله" وشعار         |  |
|       | الانصار عبدالرحمن                          |  |
| rr    | لا تتمنوًا لقاء العدوِّ وسئلوالله العافية  |  |
|       | فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن           |  |
|       | الجنّة تحت ظلال السيوف                     |  |
| ar    | لا تخافوا في الله لومة لائم                |  |
| ۳۸    | لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم           |  |
|       | رقاب بعضٍ                                  |  |
| ۲۸۲   | للشهيد عندالله ست حصال عغفر له في          |  |

#### احاديث

اوّل دفعة من دمه ويرى مقعده من الحنة ويجار من عذاب القبر و يأمن ومن الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان و يزوّج من الحورالعين ويشفع في سبعين انساناً من أقاربه

لو اجتمعتما في مشورة ما خَالَفْتُكُمَا ٢٧٣

- ليس منّا من دعا إلى العصبية وليس منّا هم منّا من قاتل عصبيّة وليس منا من مات على عصبيّة
- ه ما حق امرءٍ مسلم له شئ يريد ان يوصى ٢٥٥ فيه عنده يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عنده
- ه من اراد امرا فشاور فيه وقضى لله هدى ٣٥٦ لارشد الامور
- من التمس رضى الناس بسخط الله وكله مد الله إلى الناس
- ومن حلفه في أهله بحير فقد غزى االله فقد غزى االه ومن خلفه في أهله بحير فقد غزى

|   | احادیث                                     | تفحات        |
|---|--------------------------------------------|--------------|
| * | من خير معاش الناس لهم رجلٌ ممسكٌ           | 119          |
|   | عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه       |              |
|   | كلّما سمع هيعةً او فزغة طار عليه عليه عليه |              |
|   | القتل والموت مظانه                         |              |
|   | من علم الرمي ثم تركه فليس منا او قد        | IFA          |
|   | عصى                                        |              |
|   | من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وحبت        | 190          |
|   | له الجنة                                   |              |
|   | من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل       | <b>7</b> 22  |
|   | الحنة الحنة الحنا                          | ( <b>v</b> ( |
|   | من لقى الله بغير اثر من جهاد لقى الله      | IFI          |
|   | وفيه تلمة                                  |              |
|   | من لم يغز او يجهز غازياً أويحلف غازياً     | 171          |
|   | في أهله بخير أصابه الله بقارعةٍ قبل يوم    |              |
|   | القيمة                                     |              |
|   | من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه            | 14+          |
|   | مات على شعبة من نفاق                       |              |

#### صفحات احاديث من يطع الامير فقد اطاعني ومن يعص الامير فقد عصاني نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصّحة والفراغ واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 144 والذي نفس محمّد بيده لغدوة أو روحة 140 في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خيرمن صلوته ستين سنةً والذي نفس محمّد بيده ما من كلم 00 يكلم في سبيل الله تعالى إلاحاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحة مسك والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا علينا إن الاولى قد بغوا علينا سكينة إذا أرادو فتنة أبينا

وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

غزوة الهند فإن ادركتها أنفق فيها نفسي

احادیث صفحات

174

ومالى فإن أقتل كنت من افضل الشهداء وإن أرجع فأنا ابوهريرة المحرّر

وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت

🐞 يغفرللشهيد كل ذنب الاّ الدين 💮

